## OI-1-15 P REHEID

energy - mela. Abaul Glados. THE - SISPAHUL KALAPA. PI TAREROUL ISLAM.

De Ce - 1006.

Profliktion - Macini Prices (lea-prin)

تاليف شريف جنابعلى القاب مولانا المولوى في والقورصاحب فاروقي رنسين محدآبا وضلع عطت مگذه المنافقة السراعة المنافظة

P. 19:40



and the Missing that the Goden of the Control of th

M.A.LIBRARY, A.M.U.

## Willia Balleria

| صوراته ال | مغمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000 12 1 C | مصمون                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ماره      | بعثت البياك وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲          | تهيدبتجو                       |
| 00        | سب قومون كى طرف انبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵          | منافع عناصراديعه               |
|           | -25 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1=         | شان دراقی                      |
| 4-        | فرقهٔ منو دکا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ir         | خلقت انسانی                    |
| 40        | مخلوق كى پيستىش اگرچە وەمظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14         | قوت عقلی                       |
|           | صفات التي ہون نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سوس        | اسلامی عقاید                   |
| 44        | بت برستی کے وجوہ کوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44         | بيانِ جلالت                    |
| ~~        | التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r9         | بيان وحدت                      |
| 9,00      | الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اس         | غداشناسی کی استدلالی حالت      |
| 4^        | أس زمانه كى حالت بجراسلام نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | عنا صرا در کواکب میرنجنسلیت کی |
|           | ا بندا وُ ظهورکیا<br>اسلام تعلیم کی خوبیا کی در آل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mp         | الياقت نهين                    |
| 1.6       | اسلام تعليم كي خوبيا كي الراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳,۸        | موثر حقيقي كانقد وعقل كے خلاف  |
| 111       | The state of the s |            | - 2                            |
|           | فائده م وخرج كرنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۳         | خلاق عالم جسماني شكل مين ظهور  |
| 177       | بدى كمعا وصه سيدركذركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | منین کرسکتا                    |

| Carlo Maria | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | مضموك                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ino         | پڑوسیون کے ساتھ محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177                                   | معا ملات فتل مین وست کے                                     |
| Inn         | محاسن إخلاق كي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | فوائد                                                       |
| 191         | د ل کی مگیسی اور غربیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹ ۱۳۹                                 | مقدمات زناكيون نات بل                                       |
| 190         | حسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | راصنی نا مسین                                               |
| 194         | راستبازی اور دل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | از دواج اور زوحبین کا با ہمی                                |
|             | يكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                                   | سلوک                                                        |
| 199         | رهم ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠٠٨١                                  | طلاق کی حقیقت                                               |
| r-1         | صلح جوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المح                                  | تعدا داردواج كئ صنتين ومنافغ                                |
| سو.س        | منطاومي بوحه راستبازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | اور نسيها پخقلي                                             |
| 1-6         | ا شاعتِ اسلام کے ذرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                                   | تذكرهٔ از واج نبوی                                          |
| 711         | صحابه اورحوا رايون کي وفا داري کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                   | بيغم عليالسلام كوجو وسعت يحضوص                              |
|             | مت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | از دواج دنگیئی تقی امسکے فوائر<br>• سر و                    |
| 44.         | ا شاعت مذمب مین شانهی<br>ریسبرین شانهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                   | خمر کی فرمت                                                 |
|             | ا افتدا ر کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145                                   | كبراور تخوت كي ما تغت                                       |
| ששעע        | دوسرون کے ہم زمب بنانیکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174                                   | غلامی اورغلامون کے ساتھ۔<br>سر                              |
|             | الشوق<br>ر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | سلوک                                                        |
| ۲۳4         | تركان تا اركاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                   | ز بان کا بُری یاتون سے دوکنا<br>" سر کا بُری یاتون سے دوکنا |
| 47474       | the second secon | المهد                                 | یتیمون کی <i>سربرستی اوران کے</i><br>مرحد میں دونا          |
| ۲۳۵         | ينقمبإسلام اورحكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | حقوق كي حفاظت                                               |

| C     |                              | Co      | TOTAL DE LEGISTA CONTRACTOR DE LA CONTRA |
|-------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000  | مضمول                        | Ja 1500 | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r^0   | علم ق                        | rpuz    | حكايات مظالم مشكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 429   | ارادهٔ الهی                  | MM      | الخيسستري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19p   | ارادةانشاني                  | 14/2    | مسلمانون كخدمهمي اختلافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190   | فقسل                         | 104     | اصلى عقائدا سلامي كابا مرادعقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 192   | خیالات اہل شنت اور مقزلہ کی  |         | امتياز كرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | بنيا دمسئلة تقديرمين         | 747     | قرآن كيمخلوق وغير مخلوق مونيكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳.,   | خلق هراد                     |         | سیھگڑااور تعین عماسی خلفاکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pu.pu | فضل خلا                      |         | مطناكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p-4-4 | لفظ اصلال كي شريح معنوى      | 777     | اسلام برروال دول اسسلاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.6   | التقتير                      |         | کی ہے اثری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111   | أثردعا وصدقات                | 146     | الكلش كورنسن كى ينصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m14   | القرآن                       | 779     | عقل کی آویزسش سائقدا و ما م اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P14   | الفاظ قرآن                   |         | تعدياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774   | معانى قرآن                   | 76.     | حسنات دينوي كي طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pop.  | احتيار مالعنيب               | سويمه   | انتكش كورنمنت اورسلمان رعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ral   | مزييشبات كےجواب جو قرآن پر   | 764     | اسلام كاتزانجام دنيامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | وارد کیے جاتے ہیں            | 460     | مجموعتا حاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲4.   | مذكرة سيدنا محد صلحا لشرعليه | rn.     | معا ملات دنياا ورفض احڪام شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | وآلهوكم                      | 424     | مباحث متعلقة مسئلة تقدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| -          |                                    | nimotha pagarana |                                 |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Charling . | مضمون                              | C. 12. 15.       | مضمون                           |
| سر.بس      | حجت مسيحي                          | אףץ              | معا ماتبليغ مدمخ تلف تدبيرون كي |
| 4.4        | اسلامی محبث                        |                  | آزماکیشس-                       |
| MAN        | خوا رق عا دات                      | 444              | مال غنيمت ورخراج كاتذكره        |
| MD.        | معرج                               | 76 F             | تاخت زيدين حارثه                |
| ror        | رحمت پرور د کار                    | 720              | ینولفنیر کا اخراج اورائن کے     |
| 404        | كه عشق آسان منوداول في افعا وشكلها |                  | و وسردارون کا قتل               |
| M2 x       | حكاميت                             |                  | صداقت رسالت کے قرائن            |
| ۵۸         | عقيده                              | ٠ مرسل           | تغليم محمدي                     |
| M4+        | خا تمتراكتاب                       | 4-1              | التككي مسحالف كرميثيين كوئيان   |
|            |                                    |                  |                                 |

## عبائ الكام في الاسلام طيف الاسلام

تالیفِ شریف جنا ب معلی القاب مولانا المولوی محمر عبد الغفور العت اروقی رئیس محرا با دخلی محراه رئیس محرا با دخلی الله ه

المراسات المرابة

نائي ليالي المراجعة

ply y

يه خاك كايتلاجسكوانسان كينځ مېن كنجدنهٔ اسرار قدرت ې دُا سيكه كالبدين برطب برطب گران بهاجوا سرو دلیت سکھ سکتے ہن نیک جو سرتر لیے عقل کا بھی ہر-استحقل کی بدولت ائسنے مدا رج علمیہ رصعود کیا اور د قائع حکمیہ حل کیے لیکن سیج بیدن مرکد دریاسے ناپیداکنا علم سے اسکواتنا سعد کھی نہیں ملا مرکز خود اپنی بیاس كو بحجا سيك ا وردياه ه نهين توائن اسرار كودريافت كرك جواسكم البدي زندگاني سيد تعلق رکفتی مهین اور جن بیراُسکی اُخروی آسا رُسَی کا دار د مدار ہی۔ وہ زمین بیٹھیا ہوا آسمان کی اتبین ستدلالاً بیان کرتا ہو بیکن پنیسی جانتا کیزو دائسسکے دجہ دکی کیا تقیقت و

Ser Sing

ینے ابنا رحبنس کومرتے دیکھتا ہوا در اور کرتا ہو کہموت اُسکی تاک میں لگی ہوئی ہوا حلدیا دبر میں اُسکو بھبی سکرات موت کا کلخ ذا کفتہ جکھٹا ا ورحسرت وا فسوس کے ساتھ ر سراے فانی کو چیو دلانا پرٹیسے گا و ہ ایسا نا عاقبت اندمنش تو ہی نہین کا شم دیج نفرا درائسسکے منا زل ومراحل کے استدراک حال مین اپنی کومششفون کا کوئی قوقیے أثها تسكه كرميدان سخت تاربك ببعقل كيمشعل أسيك كرد وغبارين كجيركا منهين د بیکتی۔ ن<u>رٹے برٹ</u>ے دنشمندون نے قیاس کے کھویٹے دورٹ کے جو چیند قدم یطے اور کئیرٹھٹھاک کررہ گئےمشہور دقیقہ سنجون نے سخت عرق ربیزیان کین اور ان گرهون کو کھولنا جا ہا گرکھلنا اور کھولنا کیسا انتھے ہوسئے سلسلہ میں کوئی سکھھا ہوا د ھا گا بھی لُنکے ہا تھ نہیں آیا۔ پورپ اور ایشیا کے دنشمندمثل فریقی وحشیون کے علم مرے اوراب بھی اگر جی ہرا مکی فی نشعورا پنی قوت فکر پر بیر زور دییا ا در بیتہ لگانے کی شنسش كرما رمهتا بومكرحسطيح الكلون كوناكا مي مرو دئي يجفيلون كوبھي اميد كاميا دنمين ہوجو کچھ مونا ہو وہ ہی ہو کہ تفتیق کی شکسش میں ایکٹ ک کویچ کی گھنٹی بجا دیجا سے ا و غیرمعلوم الحقیقت را سته پرجیانا میرطے۔ موت كا ساكن لعين سه حر في لفظ تلفظ بين كرطالي كرط وامعلوم نهين مهو تا مگرا<u>ُ سك</u> معنى بين كوه ہما ليه سيے نزيا و منگيني موجود ہر خدا كوعلم ہركہ مسافران عدم اسس ہا رگران کوکیونکراُ تھاتے ہین اورصبروسکوت کے ساتھ قدم نقدم ہیکے بعد دیگرے چطے جاتے ہیں۔ یہ تیزر وجانے والے ایسے بیخبرسو کرمتے ہیں کرکٹنا ہی جیٹو جیلا ک<sup>و</sup>

نقر ما نوُ<sup>ا</sup>ن *کرطے جنھے ب*ڑ ونھا بگران سے سرنہین اُٹھا نے اور ستم تو ہیں حکہ اشارون بهی نهین تباشین*ته که جانگنی کاسخت مرحله کیو*نگرطی مبوا - وه دم <del>ننگلته می عز</del>مرز ون کی محبت اشنا وُن کی مود ت کو بھول جاتے ہیں اور شاکدان میں کو کی ایسی مقناطید فوستا یدا ہوجاتی ہی جو دندون کے جوش محبت کو بھی سلب کلیتی ہوتب ہی تو لیسے عزمرہ ان سے زا و ہبا ہے۔تھے بارگردن ہوجاتے ہیں لینے دوستون کے یا کھون او رم بهجدونون سسے اُٹھا کے جانے اور فرس خاک برینگنا سے لحد میں لٹا در جاتے ھے اسقىدر بے بيروا لئ کيجا تى ہو کہ ہوا دا ر کمرون مين جن کو بے مِروحہ حِین بنین تا تھا اُ کی آسالیش کے لیے ایک لیساسوراخ تھی نہیں جھوڑا جا ّا جوگرو وغبار کے ساتھ سہی گرکو ئی تھبونکا ہوا کا اُن مک یہونچا ہے ۔اَ دی کُنیا ہم خوش نضییب بهوا ورکامیا بی کاکعیا ہی درین حیتراُسکے سربر پھرر اِ ہو گرفطرتًا ا نسانی ن کاسلسلهایسا دراز هر کرکهجی ختم نهین مهرّنا دنیا دارا و رخدا پرست <sup>د</sup>ونون سترم*رگ* پرشاکی پایے جاتے ہین کہ عمرینے کوٹا ہی کی اور نا گا ہ وہ وقت آگیا کہ ضروری ناکین بیوندخاک ہوا جا ہتی ہیں۔اس خیال کے ساتھ ایک طرف بیاری کی کلیف حامگزا ور د د*سری طرف* اطاک دنیوی کی بے تعلقی ر وح فرسا ہوتی ہی پھرسکراتِ موت کی شد<del>ّ</del> مفارقتِ احباب كاخيال ورزيا ده ترآ بينده رزنرگا ني كي اربك حالت اننين هرا يك بجاسے خودالیسی در ذاکھیزاو رحمیرت خیرجمیبیت ہرکہ تحض اُسکے تصور سے روشکٹھ كرش موت بين اوركليج منع كوحلاآ الاي-

الحال لىسىمىتلاك بلاكود وستون ك جيورًا عرمزون كائس س پوژ ااب جسدیے روح تنها ہجا ورخود روح معلوم نهین کرکس وادی مین *چکر کاٹ رہی*ج تامی حقوق ما بی دلکی سا قط ہو چکے شاید کھو کھوٹے دیٹار دورم حیب عمال میں بھیے جھیا ساتھ آئے ہون گروہ قدرکے لائق نہین اوراُنگوکسی مو قع پر بیش کرتے ہوسے نے د لینے سکین شرم اتی ہی۔ '' دیونم کگین نطأ رہ حسرت ناک سمان آنکھون سے خون ولانیوالا ہوا وراُ سکا اندا زہ وہی دل و د ماغ کرسکتا ہی جوالیسی صیبت مین بڑگیا ہو۔ ونياكيب دروتتم شعاربا وشاه اسيف سركش كافرلغمت غلام كواكرابي حالت مِنِ گرفتا رجھین توشک نہیں کہ انکوبھی رحم اجاسے اوران آنکھون سسے جھین فتل غارت کا ٹاشامرغوب ہے سنسوٹیکٹ بن۔ اچھا دیکھو توسہی کداس غرب الدیا رہے یا رومدگا اُ بھی کو ٹی فدی اقتدارا قام کیا اسکواس در دانگیزوا قعات کی خبرنہیں ہویا وہ بساسنگدل به كمصيبت وون كي كرى أه سينمين يجا ؟ عناصرار بعيحنكوتم جاسنته اوربهجاسنة مواس عالم كبهت بمشاركان بن ، سرحند مختلف الماسيت بين مگر أنمين ايك كا و دسرے كے ساتھ منقل عن مايان کہوکہ اپنیصورت بدل کے د وسرے کے ساتھ گھل بل جاناا ورہر بھیرکے اپنی الی صورت براجا نا بقائب عالم كابهت برارار بر-پان کاایک قطره جرد سیھنے میں بے حقیقت نظر آتا ہے درخییقت خلقت عالم سے ا<sup>و</sup> سنے کتنی تکلین بدلین کیا کیا رنگ کھا نے *بہر سے مبر سے سب*خ

اُگائے بیٹے بیٹے درخت جائے ذی روح اجسام کی پرورش کی خاک میں مل گیا بخاربنا ہواکے سربر پیرچ هگیاا ور پھر لینے حیز کوشکل الی والیس آیا ہی۔ یہ انقلابی نظام اگریژک جاسے توشیرار کھ الم کھرجا سے ارزاق کا دروا رد مبند ہوا نسانی تدبسیزین بریکا اربین اوربرایک جان ارامنی جگر بردم تورشدے -علم طبعیات کے جانے ارائی جانے میں استے میں استانے کھو *مطمائن کرسکتے بن ک*داسطرے کے انقلاب سکوٹ کے ساتھ ہرطخطہ اور سرسا عث ہوستے بسبتة بين اورانكا تأنثا ويداه لصيرت كسيل حيرت خيزوعبرت انكنر ہي یانی کی خلفت حیوانات اورنبا آیات کے لیے ایر رندگانی ہو اُسکی بدولت بیاس بجهبتی ہوغة السکے مهضم مین مدد ملتی ہونیا تات کی روئیدگی اورشا دا بی کا مدا ریا نی پر ہوت بانی نهوز آفتا ب کی گرمی *تام جا*ندارون کومبرے بھرسے باغون سرسبز حبُگلون کوج<del>لا ہے</del> لشنتيان اورجها زمبيكا رربيجائين اوربيعمده اورلد يذغذائين جبحالطف انساني ذالكته اُٹھا رہا ہومیسر نہون مجری وہری جا نو رمزشین غسل کی جگہ خاک بین لوٹنا پیٹے کیڑون ی اورخو د لیٹے بدن کی گندگی قوت نشامہ کا دم ناک بین کرنے۔ *جنت سرسری طور برچن*د عام فهم فائ*ندے ظریر سکیے* ہیں اور دریا <u>سسے ایک بیال</u> بجرك اتها كسير وبرومين كرديا برحها نتك فكركو وسعت ووفائت كي لعد فالتر ا وزمکت کے اندر سکتے اس ایجا دمین نظراً کین گے ۔ یہ لائق قدر سیز دنیا میں قدر تومیت نهين ركهتی فقيروامپردوندن مکيها ن طور رائس پرستهن<u>ي پيد ته</u>نين عالم با لا کی فياصل کغي<sup>ت</sup> گوزمین کے سر بربرسانی ہی روز مرہ خرج ا ورضروری فوالمدکے سیے ایک ت<del>صیمہ کا</del>

6

مطح رمین بررمبجاتا ہوا وربہت برا احصہ بر زمین لینے دامن کے شیاح چھیا لیتی ہو خاص ضرور تون کے وقت قدرت اُنکوائیھال دیتی ہی ماا نشان اپنی محنث ترہیج وونت مخزون کا کوئی جزو برآ مرکز لتیا ہی۔ أَبْأَكُ كُو دَ مِنْ مِنْ كُمُ وَائده رسانى كے ميدان ين كى ليك يانى كى روانى سے کم نہیں ہواندهیرے کھرمین وہ روشن حیراغ ہوبرزم عالم میں اُسکی حکیف ومک سے رونق ہر غدا کا بچا ناکدور تون کو دور کرنا شکی نصبی خدمات ہیں۔ ونیا کی بڑی بڑمنی نین اُسیکی قوت سیحلیتی ہن عجبیب غرمیب کات جنسے انسان اپنی حفاظت کرسے او ٹری دسمت دشمنون کوخاک مین ملائے اسی اگ کی بدولت بنا ہے گئے ہیں اُسیکی سے طرح طرح سکے ظروف سبنے سا مان امارت مہیا ہواٹیلی گراف آفس قائم ہوار بیوے کاصیغہ ظہدر میں آیا۔اب طائران تیز بروا زسسے زیا وہ تیزی کے ساتھ خبریں آتی جاتی ہیں سريبليان ايك سي تفا اوراً جكل مهزار ون طرمنين اطرات عالم مين بني فرع انسان كم ہر بہتہ قربہ لقربه اُسٹائے سامے بھرتی ہیں۔ اُگ ہنوتی توعلمی اصول پر عبطاً فتین نسا نے پیداکین اور *اُننے کا مے دیا ہوکیو کرمی*دا ہوسکتین اور عبا را بناکے پر ند*کے* انڈردی ہوا پرکسطے اُرٹا اپھرتا غرض پیست گلی ورشائیتگی شوکت کے سامان تدن کے ذرا رکنم جواً جِيجتْبِم حيرت نسيكھ جاتے ہين اسى آتشى ما وہ كے طفیل سے عالم ظهور مين آ<u>سك</u> رورا فزون ترقيات ايجا دكود كيوك آينده ترقبون كاهرمتوسط لفهم كوهم ليقين ليكن وورا ندلیش *سسے دنیا د*ه د ورا تدلیش *عقلمن بھی اندا زہ نہین کرسکتا کہ زما نہ کہانتک تر* 

یگا دراس مچھلانے والے ادہ کی برولت کیا کیا دین انسان کی توکیا ب فرمشنتون كوحيرت بين موال دينگي \_ جوا كا جو سرلطيف و كھا ئى نہين ويتا ليكن أس*سكے حجو شكے قوت* لامسه كوست<u>ھيكت</u> ا وراینے دیجہ دسیے طلع کرتے بستے ہن نینکی مین درخت جھوستے ہین درما مین مانی لهرمن لیتا ہو پیسب ہوا کے جارے ہن جنگو ہا ری آنکھین ہوئی کھیتی اور ٹھنڈک حال کرتی بین-انگے حکما *وہرپوا کوعنصر (بسیط)خیال کرتے تھے گراٹھا رھوین صدی عیسوی بن* فریخ عالم نے یہ رائے قائم کی اور تابت کرکے دکھا بھی دیاکہ ہوا در تقیقت دوطرح لی گمبیون سے مرکب ہیجن میں ایک کو اُسنے ناٹیروس اور دوسرے کوالوسیجن ما مزد لیا ہوتنہا نائٹیروجن فاطع رشتہ حیات ہو گرا کسیجن کے ساتھ مل کے وہ حیوا نی ونیا تی موجودات کے لیے رکن رند گانی بن جاتا ہی۔ ہم اس موقع میں مصنوعات کھالت ويكفترا ورأشكيصا بغركوه هونة هرسبيه بين اسيك سهكوفرنسيها لم كالهت ممنون بوما یها سبید کدائسنے ہوا تی ما د و مین پرعجبیب کرشمہ صنعت دکھا یا ہے کہ مفرد مهلک ورمرکب اُسكا اَ يُحيات حيوا نات و دريعيُه تبات نباتات ہي۔ ہوا كاكره زمين واسمان كے بيج من حجاب موسے کفیل ہو کے صرورت کے موافق حرارت کا فائد مطح زمین بہونتیا رہے ا درا فراط حرارت سے ارضی موجو دات فنا نهوجائین - ہوا بخارات کوا ٹھاتی ہے جسکے بہ ولت بانی برستا ہی بہی نجارات صروری حرارت کو ہماری نفعت کے لیے نتاع المتا<del>،</del> ی غیرطاضری مین رو کے موسے اسبتے ہن کا ش الیسی روک ہنو تو وہ حرارت جسکا

فيصنان آفتاب كي يكيك جرم سيسواتها عالم بالاى طرف يك لخت صعود كرجائه برودت سيموجودات ارضى كي شمع حيات كل مو-صبا اورنسيم يجفك نام اليشياب كم شاعم ول آویزی کے ساتھ لیتے ہیں مواکے اقسام سے مین اور تمنیتا ن نیچیر کی کل کا رکھنین کے دم ادرقدم سنے ہی ۔صرصرکے حجبو شکے اگر حتی مکونا گوا رہون مگر نجا رات کی خلفت اور مفا سدارصنی کی اصلاح مین انکی کا رگد اریان بھی مہت کچھ لائق تعدر ہیں۔ کر ہُ ہوہ ہت براى براى مندمتون كوجواس عالم مين ائسك سُيرد ببن انجام ويتابه وادر بيرأس كوجيوني خدستون کے انتجام نسینے میں بھی عار نہیں ہی۔ ہم کیا ہیں اور ہما اسے وجود کی کیا جیفت گروہ خو دا بنی فیاضی پاکسی دوسرے مہرمان حال کے اُکسا نے سے مثل ایک<u>ت</u>لی کے مروحہ جبنیا فئ کرتا ہوگری کے دنون بین جب تھوڑی دبرے لیے رہا بنا ہاتھ روک ابتالہ ت*و تامی ذی روح بلب*لا لُسطّے بین اور سنی نوع انسان کوکسی کروٹ جین نہیں آئا۔ كرُهُ ارض ساكن بهويامتحرك مُروه موالييزنلا فهُ كا ٱشيانها ورتمامي حاندار ون كاميدلن با زی ہو دیگیرعنا صراور حیموسیٹے بیٹے کواکب اپنی مرکتون کواُسکی سطح پر نا دل کرتے ہیں ا در د ہ ان برکتون سے متا تر ہوکے ہا ہے لیے ذخیرہُ ر زق اور سا ہا عیش ہیا کتا مبی-جوہرخاک ہما کے خلقت کا حرز وعظم ہوایا م دندگا نی اُسسکے داما تنفقت پر*لسرمت* ہین مرنے کے بعدیمی وہ حیوانی کا لبد کو لینے انتخوس میں جھمیا ااوراجز لے عناصر مگر وج<sub>وا</sub>س كالبديين ودليت <u>تق</u>ے برطى ديانت كے ساتھ حواله عنا صرتنعلقه كر دينا ہج. م عيوان وشجرو عربرسة خلوقات كوموالية لمنه اسيليم كمته بين كه أكل خلقت عنا صراد لعركي تركيب سيم موكي ١٠٦٠

ا اسکے ا دہ کامقندل قوام اپنی حگم برا منول خاکہ نقوش حکمت کا ہواگر وہ 'وھیلانبایا م توحیوا نات کے تمدن میں دفتتین عارض ہوئین سے طنے والدن کے یا نوُل<sup>ق</sup> ھینے مسافق كالح كرنامشكل ربيهجا تا درخت سيده ككرشب نهوية اوريه بلندعارتين حوا نساني نهزننك لى با دگا رمېن کسى طرح فائم نهوسکتين اوراگرسخت کياجا نا ڌيا ني جدنب نهوتا سبز<u>، س</u>يرنه گتے النانی اور حیوانی ضرورون کے لیے رمین کا کھو دیا دشوار ہوجاتا ۔ان کسطیم زین شاگاہ قدرت ہواور ہرگا ہ ہم سب اُسکے ساتھ گھرے تعلقات کسکھنے ہیں اسیلیے نیا دہشریج لی کیاضرورت سیحبل گوشه کو د مکیموا ورحبن سمت بیرنظرڈالو*حکمت کے سیزے* اُسگ ورصنعت کے پھول کھلے و کھا ئی دین گے۔ بیڑھنے وا لاچیا ہیے نہیں تواس ع لتاب كامبرورق ببرسفحه اورسيح يوحيمو توسرسط كاايك ايك نقطه درمستان بعرفت ابولواس عرب کے مشہورشاعرنے کیاخو بہاہی۔ تَأَمَّلُ فِي نَبَاتِ الْأَكُونِ وَانْظُرُ إِلَى الْحَالِمَ صَنَحَ الْمُلَدِلِكُ عَلَيْ فَصَدُ لِلرَّرِي مِن الملكُ بِأَنَّ اللهُ لَبُسُ لَهُ نَسَى المثَّ بِأَنَّ اللهُ لَبُسُ لَهُ نَسَى المث | پین نواهجا روانسجا رقدرت کے مبنیما رینوسنے لینے سربر دھرے کھر<sup>ط</sup>ے میں کیکون واشان مختصر کروا و را بموا بنی جگه مرته پوشرک آ کے بڑھو توعا کم کون فسا د کا ندومرف نداران کے لتنے قہام ادافرا دموجہ و ہین جبکا شا رطاقت بشری سسے با ہر ہوگر قبیا س کیاجا تا ہو کہ بقا بلدانسان کے حیوا نات ہڑی اور مبقا پارمیوا نات بری کے طیورا و ربھا بلطیور کے ا ای زمین کی گھا س کھیوا درخدا وند کی صنعتو کی تماشا کروی<sub>ا</sub> اسک شاخ زمزدی پریشها دیمین جرد می خدا کاکوئی شرکته

SELOE.

وانات *جری کی قسمین اوراُنکا شمار پرانب برط ها ہوا ہو۔ یہ فو زمین کے دہ ہے شے <sup>و</sup>ل* بين جنگوسم و مجيم سيکتي بين ا ورمکن پر که سطيم زمين سراي علا وه ايسي رما ندا ريم ي موجود او جنکا نطارہ بوتیہ انکی جبیاتی بطافت کے ہیا راحا سے بھرکرسکتا ہوا ور وہ بھی اُسی سرکار کے وطیفہ خوار مرون جیسکے خوان کرم سے ہم سب روزاند ہمرہ مند ہوستے میں جہال حوحا ندار سِیسے بروہ نہیں کرئے اکلی ختلف ترکیبین جدا کا نہ طرز رند کا نی طرح طرح کی رنگتین کنرون کی کھال اور پرون کی خوشنا بیل اور بوسٹے دید کا تھیسین کو تھیر کرنیو کے این اور سطی تعجیب کی توبیربات برکدیرسب روزاندرز ق کے متابع بن ورماستان جن برنصيبون سكيلين مذاق كموافق برايك كرصبح سة شام تك ده سامان بل جا<sup>تا</sup> مهر جس سیمانیا ده نهین تولف*د رضرور*ت اینایدی<sup>ط مجر</sup>لیتا <sub>ا</sub>ی -بی گھے ہرگر نیا ندعنکیوت درنق داروزی رسان برمید ہر اس کارگاہ عالم کی زنگینی اوراُسسکے ذخیرہُ ارزاق کی افزونی دیکھ سے پینیال کیؤکر اِنهو که له تینه حاندار ون کو کشیرنا با هرا یک کی حبیانی ترکیب اسکے مناسبے<sup>کا</sup>ل ر حکیم کے دست قدرت سے کی ہجا ور لتنے میموکون کے ارزاق کاکون ایسا ن کفیل پر جسکے فائدہ کی نہ ہم کو ٹی خدمت کرتے ہیں اور نرائسکی صورت اشک ون بن نیر عظم خاک تیره پیشعل کھا تا ہج اور رات کوشیار تا سے ہالسربر جكم كاتے ہن پرانے تھوٹے نہيں ہن كہتھا رى انگوٹھيوں كے لگ بن كيبر

ى كوتم لينے رائيلنگ ٿيل كاپيرويٹ بناسكوائنين تھوسے سے تھوٹا اہو بىمىل لمبا وجوزا سومنحقين مين ايك متعببين نورا نى صورت معتدالكيفيت وه بھی ہے حسبکہ قریسکتے ہیں اور حسبکی دسعت ہا اسے کرہُ ارض کی وسعت سے بہت سمنه یا جانب سمجینسون نے سطح کواکب پرسیرنمین کی گرقیاس انسانی ا تيزسر واردا ورد وردم ہرد و کہتا ہوکہ پر اجرا معلومی محض ویرانہ نہیں ہیں غالبًا آئین بڑی بڑی شان داربستیان اور بیٹے بھے عالیشان قصرموجو دہین و ہان سے <u>بسنے قبالے اور بیبا سے والے برمناسبت لینے ساکن کے بذرانی صور فی فرشتو</u>ن لى سى سيرت ك كلفته بين ا درا كاطريق تعدن بهم خاكشينون سے ربا د و بير حقيا اور باكيزه ہی۔ کا سن سم لوگون کومو قع ملتا کہ علوی خلوق سے سلتے اُن سے بل کے اسینے محدودمعلومات کووسعت نسیتے ا درمین تواول ملاقات بین اُن برزرگون سے یہی يوجيمتأكهصا بنع باكمال كى ذات وصفات كے نسبت منكى تحقیقات كسقدروسيع ہے پہلا اس پر د<sup>هٔ د</sup>زنگاری کے اُوٹ مین کھر ہم کھی نہیں بہت کھر ہو۔ هردم برتا شادل اشاد بجنبد تاكيست مرين يروه كيه إربحبنبد أكثر حيوانات كے مقابلہ بین انسا جنعیف البنیان ہواُسسکے اعضاا ورعضا کی بندشر 🚉 🏿 گرزور ہوا ورفطر تاکسی آلهٔ جارحہ سے لیے پیدانہین کیا گیا ہو۔ اُسکے ہاتھ میں اخن ہن حنكى تبيزى استقدر بهوكه خو داينا بدن كلمجال يمنفه مين دانت بهي ببن حن سے چند لقمے جیبالیتا ہو گروہ صرت کہان جو چوہون کے دانت کا بھی مقا بلہ کر <del>سکے س</del>ربر

تے نوا ہ بڑے سنگ میں بین ہیں کر مدا فعدت کے کا م آئین بارو براْ را اے والے ن اور نبدن پرایسے ال ہی کھوٹے سے بھوٹے جا نور کی شے ان نی ہے علد کوتحفوظ رکھیں۔ بے حقیقت لیتنونیش سے کے ہوا ورحضرت ا دھم کے نورشیماس بھی محروم ہیں ۔ پانوٰک کا عواایسا ملائم ہر کہ صحرایین کاسٹے بھیجھتے اورر گیستان میں بھا ظه استے ہن گرمی اورسردی دو مذن کا قومی انتر السسکے نا زک بدن اور ملائم حلد سریر تاہی ن سب پرطره په ېوکه د گیر شیوانات کی ضرور تهین محد و د بهین و ه دن مین قدر تی پیدا و ار سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں رات میں فرس خاک برآ سا بیش کے ساتھ سونے ہیں گم انسانی ضرور مین غیرمحد و دبین اور شخت کل یه آن پڑی ہرکہ محض قدرتی پیداوا را من خرورنةن كوبورانهين كرسكتي بس ظاهرة كالبظا هربوع انسان لينة بمجنسون مين سب سے دیا د ہیسپروسا مان درسب سے ریا د مختاج خلوق ہونی کیکن درخقیقت قدرت کی ن*عاص نظرعن*ایت ا*ئسپرمب*ذول تھی ائسکوقوت واغی کی ایک ایسی دولت عطاکی گئی کرجله نقائص پریرد ه بیژگیا وه اس قوت کی حابت بین موالید نله ژبرغالب آیا اورآج اُسکی شاہی سطوت کا سکہ بجروبردونون کی سطے پرینٹھا ہوا ہی۔اُ سے اپنی صائب فکرسے خاراتسكاف آلات بناسي مبن سسه يهاره ون كاسيينه حيسيد تاا ورخز مينهوا هركو حوان ننگ لوشکے پیٹ مین مخزون ہی تصرف کر ا رہتا ہی ۔ <u>برٹ برٹ</u>ے تنا ور دخِت کا <del>شا</del>ج جنگلون کوصا <sup>ن</sup> کردیا ہے آب وا دی بین دریامها نے دریاسے بیشنمے نکا لے او*د* ان حثیمون پراسطرح فرمان روا نی کرر با ہم کہ گویا اُسسکے ذرخر بداطاعت شعارغلام ہن

برتوا سنعة بأساني اپني نتاندارسواريون كاراسته نكالاتها مگرام بيم حيوانات غرق كجرئه حيرت مهن كه نهفا سابتٌلا سلينے جها زو للم شيخل یا نی کی سطے بردو ڈاتا کیمرتا ہوا سکی ہیبت سے لیسے مجری حا نور حوال منه کالقمہ ترخیال کے ہوے تھے سرنہیں اُٹھا سکتے سراُٹھا ناکیبااُنین تنج جراُ بهي نهين بركه بها ندنشه أسيكے ساستے آئين اور آنگھين ملائين - پر انسان ہرحندنشے ے دریا لئ جا نور ون کوشکارکڑاا ورائن کے بدن کی جیر بی نکا تا ہنجشکی ہشتیزمشا ن کی کھال کھیجتا اور ہاتھیون کے لیے لیے دانت انگھیٹر تا ہی مااینهمہ وہ کو تدا زرشیر غارت گرنهین کرمحض موجو دات ارض کی برما دی سے سرو کا ررکھتا ہو بلکدائسکی شا ہاتہ توجه سیسے میزا رون حیوا نات کی ترمیت لا کھون مخلوق کی نگهداشت ہوتی ہے وہ د وسرون سے ہرت کے مستفید ہوتا ہولیکن دوسرون کے سانفربڑی کشادہ دلی۔نیاصنیان بھی کرتا ہے اس لیے و کسیکا زیر ماراحسان یا بون کہوکہ ملامعا وضیمنون منت نہین ہ انسان كى ضلقت سرسى يا نۇن كە داستان كىمت بىرائىسكە اعضاكى جۇترتىپ اختيار لی کئی ہوا در حبطرے اُسسکے جو راسھا نے گئے اُس سے بنا نبوالے کا اقتدارا وراُسکی إندليثني ظاهريوه بيءا وراس ترتيب اورىندىش مرغوركرسك والااكرروشن ضميرجهي فَغَيْكُلُّ شَوْعُ لَهُ السِيَّةُ تَكُولُ لِّعَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِلُّ موتويساخته كماتكفتا بهي عنا صرار بعيم مواليية لمنته برانسان كي حكومت جاري براوراً سكي خلقت صنعيف بين 🚨 ہر شوین کی نشانی موجود ہی جوظا ہر کرتی ہوکہ وہ ایک ہویا

بشكرت كى طرف بھى اشارہ ہوكەصناع عالم قا درتوا ناا بنى حكومت بين برطرح أزا ے بیزخصر نہیں وہ جسکے سر رجا بہنا ہؤتاج رفعت رکھتا ہجا ورجب ت بنها دیتا ہوجنا بنی اسی شان کے بٹوٹ میرہ اُسٹے عالمرکور ہو۔ حکومت انسان کوعطا کی ہوجو ایسٹے سے بھٹے نگٹے قوی یا لا دست مخیا<sub>و</sub>ق کا فرمان وا ہجا ورائسکور میں پرایناخلیفہ ښایا ہے کہ ایجا دون اورصناعتون کے ذخیرے مہیا کریے ركيني تمجنسون ين صناع غير حقيقي كلفب مع ممتاز مو-انسان کی خلقت مین وربھی کمزوریان ہن جن برنظرکرسکے سمجھنے والاسمجرسکتا ہو ، وهکسی قدرتی تربهبت کامحتاج تفاا ورائس تریت کے ل<u>ع</u> ا در مجبنون سے بڑھ جلا۔ اس اجال کی تفسیل برہ کو کم ا ات کے نوزائیدہ شیجے انبان کے بچون سے زیاوہ باا متیاز ہوتے من مرغی کا بچیہ کھٹکتے ہی انڈا دشمنون کو پہچانتا ہی کی کو دیکھ سے بھا گنا ہی اور مان سے بانوٹیفقت مین بنا ه لیتا هواگ کسیکے سائسنے دھری ہوائسپر حویخ نہ ماریگا ۔انسان کے معصوبی فزن راره مین <u>سلنے گف</u>لے مبوسے شمنون کی شناخت نہین کرسکتے آگ کا اُنگارہ سامنے لِهِدوئيتُ انسكى طرف بالته يبطِّه كا اورحب بالقر جله كا توانسوقت منهم حلاسنه كامت راه سر شوت اپنی ہے امتیازی کامیش کریں گے۔حیوان کے شکے اتدائی مام الا مین به انتیاز بیدا کرسینتے ہین که کسقد رغذا کے بہضم سراُ نکی قوت إصمہ قا در سجا ورائسی قار مناسب پراکتفاکرتے ہیں گرحضرت انسان کوجرا کے جل کے بقراط بن جاتے ہیئے تون

ابیها متیا زح کن نهین موتا -مواشی کو<u>لینے لینے</u> طور مرد فتا رکی قوت <u>سل</u>ے على مهوتا ہوجس دن وہ بزم شہو د*ڪينشر مکي* فی انجاعت ہوتے ہين انسان کو نيجله یسلیقہ آتا اور نہ حلد رفتار کی قوت حال ہوتی آپ مہینون کے بعد <u>کھسکتے</u> ہیں بھ<u>راُ ٹھتے</u> ہیںا ورمٹبیرجاتے ہوشفیق مان اللدو آمین کھے جاتی ہجا ورخدا خداکرے مدتون کے بعد چند قدم چلنا پھرناسیکھ لیتے ہیں ۔کیا یہ وا تعات لیسے نہیں ہیں جن برانسان غورکرکے ابنی فطری نا لا کفتی کاا قرار کرے اور کپیرائس لیا قت دعزت کاسٹ کرگرزار ہو تیجئے فاقلارتی النهاني مصنوعات كود ميكه كيم مهم تجريليته بين كهاشكاكو بي صابغ بروا ورصنعت ی با ریکیپون بریخورکرے کسی جیز سکے بنانے والے کے اقتدارا وراُسکی مہنرمندی کا انداز یے بین ۔ بین کیان مصنوعات قدرت میر حنکا مختصر تذکرہ کیا گیا نظرکر کے کوئی بعقل ب شعور کرسکتا ہے کہ و ہسب بلاکسی صار نع کے موجو داور نغیر توجہ کسی مدیرکے پیزیہ ا صابح اورمنا فع کے ساتھ آراستہ وسیراستہ ہو ہے ہیں ۹ (نہیں ہرگز نہیں ) د ور ون حاسئیاین حقیقت انسانی پرنظر شلیجه کدانسان مراحل دندگانی کوکسطیح طو کرر با بخ وه تدبير کھيرکرتا ہختيجہ و وسرانڪلٽا ہي سخت بربيرين ختلف اثر پيدا کرتي ٻن بے فکراسياب موجود موجاتے ہیں اورائیکا تا رہا اوقات خلاف توقع اُ سکومسرو رومحزون کرسنے سينته بين ممتدره ما ندعمرين مهرانسان كومكثرت اليسيدا تفاقات ميش آتي مين كرحصول

تطلوب کا سا ما ن کا فی موعجہ د تھا و نعتَا بگر گیا ا ورکبھی مگرِے وم کے دم نیج منجع دیجعل گر

ان واقعات پرجب غامض نظرکیجائے توکو بی شک بی بنین رمهاکد مسبب لاسبان بالی کا پیداکرے والا تو برجب غامض نظرکیجائے کا پیداکرے والاکوئی و وسرا ہی اور ہمارٹی بیگائی کی شین درخقیقت کسی دوسری قوت کی شرکیہ سے جل رہی ہی ہی۔ وہ قوت کون ہواس سوال کا معقول جواب کی جستے ہی کو جو برکی تحکومت عطاکی اور جسنے ہی تو تو بی می خودی کا فران پذیر منا ویا ہی ۔ انسان کو طوعًا وکر ہما را بند ہ فران پذیر منا ویا ہی ۔ انسان کو طوعًا وکر ہما را بند ہ فران پذیر منا ویا ہی ۔ انسان کو واسطے اوا سے دیگر فرائش کا سب بڑا فرض ہوا ور ہرگا ہمان کی سے بڑا فرض ہوا ور ہرگا ہمان کی خوت خلیفۂ ارضی کے کا فی قوت نوان کی ہوت خلیفۂ ارضی کے کا فی قوت نوان کی ہوت خلیفۂ ارضی کے کا لیب میں نرکھی ہو۔ کا لیب میں نرکھی ہو۔

برایاب دی مهوس افرار کیاله ایسے عمده فرص کی ادا کر پیوالی و ہی عقابی فوت ہم اللہ جسکی بدولت النمان نیکٹ برمین امتیاز کرنا اور بن دیچھے حقیقت کو تابت کرد کھا تاہم ہر حزید اس عقدہ کے حل کرسنے بین ہا دیان ملت کی ذات متود ہ صفات سے بہت برش کی مدد مل سکتی ہولیکن آخران برکوار ون کی صداقت کا امتیا زکرنا اور اُن سکے برش کی مدد مل سکتی ہولیکن آخران برکوار ون کی صداقت کا امتیا زکرنا اور اُن سکے اصول مرایت کو جمعی تواسی عقلی قوت کا کا م ہر - الغرض مدا رکھیف فوت عقلی پر ہم اصول مرایت کو جمعی تواسی عقلی تر ہم جو ہرانسان میں نجتم تلف یا تی ہوا درا سیلنے طاہر ہر کو کہرا دمی بدر دیج متفاوت ممثرار

بوہر سان کی خاص اور صفات کر پہنچا سے اور اسکی عظمت اور جلال کے سامنے ہو کہ اپنے خالق کی ذات اور صفات کر پہنچا سے اور اسکی عظمت اور جلال کے سامنے

ن عبو دست نم کرے متعصب خیال کے آدمی چوکھ کمیں گروا قعی ام بَكُوسى خالق كے وجر دسسے اقرار ہے وہ اُس خالت كے ساتھ عاجزانه نیا زمندی كھ ہوا ورائسکی ہرگرزیخوامہش نہیں ہوتی کہ جان موجھ کے کفران نغمت کرے اور ہے تھ اذات کوخالق مسجھے یاائسکواینامعبو دینائے لیکن اُسی کے ساتھ ریجی سیجے ہوکہ بسااد قا برورت تقلیدی روح کو کدرا و عقل کو سبه نور کردیتی هویا بیکرسهل کا رژمفزش<u>ه منه و آ</u> نگرمزون کوجوا ہرسیے بہا اورا پیضیا ہے مایہا فتخار سمجھ لینتے ہین ۔ تجربہ شا ہر کرانیان یر صحبت کا قدی انرفطرتا برم تا هر و <sub>م</sub>حبب خا ندان مین میدا موایاجن لوگون مین ر<sub>یا</sub> سهرا المنكح خيالات سنص متأنثر موسكه ابنا اعتبقا واسطرج ستحكم كرليتيا سح كمعقل كى قرت أسكر مكساني ہلانہین *مکتی۔ ایسے مقلدیا سہل انکارہ ہونید لینے خی*ال <sup>ل</sup>ین نیاز مند ہار کا ہ از لی ہون لیکن ُانکی نیا زمندبون میریسنگین الزام بهگرکومنشسی*ش کرسیے تعید و من*دتقلیر*سسے نکلن*ا اور را دا نەنىتىش كرناننىين چا سىتەحالانكە انكوجو سرعقل اسى بىلىے عطا ہوا بىركە كەرادى كے ساتقرأُ سكوكا م مين لائين اورا قل درجه اس تقدس دا بی اورصفا نی كا اقرار كرین جس*ت*ك ما تقه خلاق عالم كاموصوف بهونامتوسط عقل اورمتوسط ادراك كا آراد آدمى تسليم كرسكتا لمندنفتيش غيركا في بسيحجهي كي نيا دمندي ايك قسم كي بيدنيا زي بواسيليانيان كا فرض بوكه ملينة بمجبنسون بين شايسته مذاكره كرسے عقل كو كام بين للے اور بے البشير لاست اعزه اوراحیاب کے وہ راستہ اختیار کرہے جو قرین صواب اور فقاسے قل مو-الحال مخلوق ليغ خالق كى دات اورائسكى صفات كيريجيا سنفين ثنا بني في الأك

رِلْسَنے درِقیقست اپنی یہ ذمہ داری ب*یرری کی ہو* تواُسیر*کو بی وج*والزام کی یا بی نہیں جاتی ورمین با ورکرتا ہون کہ اگراس طور میر تورے عقلیہ کا م مین لائی جائے تروہ را سترس سکتا ہ ب یا اُسکے قریب پرونجا شے اور سے لئے والے کے لیے ایک حد تک پیشبه د لمین هنگتا هرکه اگرکسی قا در قدیر حکیم با ترمیرسنے لینے تصدرا ورا ختیار سے س عالم كوبنايا ہوتو كايرا بنى ذات وصفات كولئسنے ليسے جاب بين كبون تيميا يا كه انتخا مراجا لی برشوار*ی طال ہوسک*تا ہوا *و تحصیا عالم تفصی*لی تو قوت بشری *سے خ*ارج ہو۔ دنیا می*ن سرگرم عقید متند بهت گذشت بین* اوراب بھی رنانی اصرار کرسنے والے بجثرت یا نے جاتے ہیں لیکن شاک نہیں کہ معدو دے جیند بزرگون کو یہ رتبہ حال ہوا ہے کہ سیجا دئی کے ساتھ دعوی لَوَّکْینِعِٹِ الْخِطَاءُ لَمَا امْنَ دَدُتُ یَقَیْنًا کُرسکتے۔ آنکھ مِندکرکے تقلید کرسنے والون یا اُن لوگون کوجوقوت فکریہ کولمستعدی کا م بین نہیں لا تے سیھو<del>ر قرج</del>ے تو بھی بشیعها را فرا دانشا نی ل<u>یسے بھی گ</u>ذیسے ہیں حب*نا و تحقی*قاً خالق اکبری ذات اور صفا کے استدراک سسے دلحیسی کھی لیکن کھر کھی کوئی الیسی واضح دلیل ما تھ نہین آئی جسیہ فاص وعام اتفاق كرستة اوريه اختلاف جوموحب نفاق جاعت انسابي وا ورجولبها اوقات مضراً سودگی خلائق تابت ہوا ہی پیدا ہنوتا۔ ابتداے خلفت بشری سے کتنے ا نہی یا دلفا مرحبوہ گا ہ خلہور مین تشریعی<sup>ن</sup> لاسئ<sup>ے ان</sup>کی ہرایتون سے حت برستی کے ولولون کو ا کورنے میں اٹھانیے جائین تھی پر لیقین زیادہ نہو۔ یعنے رہ اس جبر کمال کو پرونجیگیا ہے کہ ترقی کی کنجایش ماتی نہیئ

عهاراا ورانکی کوست شون سے ایک حتا کہ عقائدانشانی مورزون سانتے سرقی عل سے میکن بھر بھی اختلاف ندشا بکدار باب شریعیت کے جھگڑے زیادہ ترسنگین ہوگئے ہے <del>سنت</del> ہیں کرسب سے پیچیلی شریعیت (ا سلامی) کے مقلدون نے باہم اسقد را ختلات کر رکھا ہو کہ اصولا اُسکے تھتہ فرسقے موجود ہیں اور کھران بڑی بڑی شاخون سے جو ٹہنیا ن تحلین اگروه بھی داخل شار کیجائین توسیرطون تک نوبت پہو پیخ ساتی ہی۔ نین هرفرقه لینے زنگ مین ژوبا هوا دوسرون کوگم کزهٔ را همجهمتا سح مگر معلوم نشدكه يارصروف كيسيت مسركس بخيال خويش خيطے دارد ليسه بااختيارصاحب حكومت كيلي جسنة قصرعا لم كوبريا اوربزم وجود كواراست لیا ہی آسان تھا کہ اسینے بندون کو کوئی ایساحیوہ دکھا دیتا کےسب سےسب سیدھے رہت پریرطسیلنتے سیسے معبود کی عبادت کرتے ہم*ناوق ریستی کا*الزام اولا دا دم پر قائم ہی نہوتااور عموس فرس بيوقون اورد بشمند سيحان س يخياج كتلي كته بوس منزل قفود بيوريخ جائ كريشباس طوربرر فع بهوجاتا به كهضلاق عالم سيناك رگاه كو دارالامتحان بنايا ہوا دروہ تماشا ديکھتا ہوكہ مسكے بندسے جوہ عقل كى كيونكراز ماييش كرتے وراینے کانشنس کوکسطیح کا مین لاتے ہین اگرائسکی آیات قاہرہ اور بچے ساطعہ اولی باطله وعقائر فاسده كي حراكات ديتين توامسكي جبروت سيه ديمير معاصي كابهي سدبا بيتا اُو<del>ر ش</del>بکا کسی فرد بشرکه ترک عبا دات کی مجراً ت هوی ایسی حالت مین معیار نوّاب و ا ۵ یاک ہے ہما راخدا سے برتریس

عقاب کسیار ہجاتا ہا میت وضلالت کا تفرقہ کیو نکرکیا جاتا توفیق باری کسکی حامیت کرتی اور شان آمرز گاری کا ظہور کس سپایہ مین ہوتا۔

اب یسوال کرخالق عالم کو لیسے تاسفے سے کیا فائدہ تھا جو لُسنے لینے بندون کوشکا ات بین ڈالاا ورائیسی ذمہ داری مین بھیشا دیا جو بہتون کی تقذیب نفس کا نیتج بیدا کرنیوالی ہواسی رتبہ کا سوال ہو کہ جا ندارون کوموت کا تلخ ذا لفتہ کیون جھا یا جا اہجھول ارزاق کے لیے دوا ووش پر کیون مجبور ہیں کہوون کی بلٹیان کھا نون کے خوالی سمال ارزاق کے لیے دوا ووش پر کیون مجبور ہیں کہوون کی بلٹیان کھا نون کے خوالی سمال سے کیون اسمالے کے فرالیٹون کا منصب نہیں ہوا ور نہ کسی خواور بندہ کو لینے خدا و زیخمت پر اسماج کی فرالیٹون کا منصب نہیں ہوا ور نہ کسی خواوند نعمت پر اسماج کی فرالیٹون کا منصب نہیں ہوا ور نہ کسی خواوند نعمت پر اسماج کی فرالیٹون کا منصب نہیں ہوا ور نہ کسی خواوند نعمت پر اسماج کی فرالیٹون کا منصب نہیں ہوا ور نہ کسی خواوند نیند بندون کا کُن کیسے ندیت صور ہو۔

کے لا کُن کیسے ندیت صور ہو۔۔۔

لکمی گئین عصله مندون سے جا ہاکہ تام عالم کو اسپنے حلقہ اُ ترمین کیلین گرمیر حصلہ سندیا ابتک کامیاب نہین موہین اورعالم کون وفسا دکے دا رالامتحان مین یا مید کو اختلا عقا کہ دور موا کیک اسپری امید ہرجو شاید پوری نہوگی ۔

. تخریبه سے ظامبر پیوکد د نباکی عمر حسقدر برژهنتی ہوائسی قدر مذہبی عقید ون کا اختلا ترقى كرتاجا تاهجا ورخداهي جانتا هوكه آخركا رقاصني محشري عدالت مين كتينے فريق حا کیے جائین کے واقعات متعلقہ اورتفتیحی مرکسطرج نجیث ہوگی کس قسم کے عذرات کا میام ہون گے اور پیرعاد ل بعیریل نعیم لیل غافرالد نوب ساترالعیوب کے حضویسے کیا فیصا صاد بُوگا - ﴿ وَسَعِمْ وَمُواسِخَتُ بِهِ بَهِتَ بِشَبِ بِأَعِرْتِ وَجِلَا لِ إَجِلًا سِ مِن إِيكِ بِي صَ ہوناا ورنا میحقا کیا وردفتراعال کا دکھا نا ہودم کی دم مین تمام عمرکے خیا لات کا وارانیارا ہوئے والا ہوا سی پرا مدی زندگانی کی تعبلائی ا ورٹرائی کا مرا رہرا بھی وقت باقبی ہوغلطیون لی اصلاح کرواپنی رویدا د کو د مکیو بھا ل کے اتھی طرح مرتب کرلو۔ یسب مجھ کرولیکن بسری تومیصلاح ہوکدر ویدا دیراطمینان عذرات بربھروسه کرنا بروسی خطرناک کا رروا ئی ہ ا پینے تئین خدا کے رتم پر تھیور' دوا ورحب حا ضری کا وقت کے توسر عظیمت کی طر مُ كَتِي بِرُهُ صِلُواَلُهُ فَهِ مَامِلْنَا يِغَضُّولِكَ وَكُلْفُنَا مِلْنَا يِعِنَا لِكَ - ابْنَار سلەتقرىرعام تھا گراب مىن اسىنى فرقۇ اسلامى كے حدو دعقا ئىسكے اندرگفتگو كرون كا يونكم ميرا كانشنس أسيكامعتقد بهوا ورتقليداً نهيين ملكه اپني بصناعت كے موفق تخقيقاً

الع بروروكار بهائيه سا قر بخشش كابرتا وُكرانضا ف كابرتا وُست كرما

ین اسی کوذر بعیان اور بهبودی آخرت مجور با هون-اُس مقدس کتاب مین حبکی سپچانی کا با ورکرنا ہما اسے ایمان کاجز وہزدانی ج

ا ورا ُ سکی صفات کمالید کی بوری تشریح ہوئی ہجا ورمین اُس کتاب سصے چند آیات بینات کا اس موقع میں ل قدتیا س کرتا ہون۔

ٱلاَمْثَالُنَهُ رَبُهَالِلنَّاسِكَ لَهُ مُ يَنَفَكُّرُوْ تَنَ هُوَاللَّهُ الَّذِيثِيَ لَآلِلَهُ إِلَّهُ هُوَ عَالِمُ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ عِهُوَالْحَنُ التَّحِيْمُ هُوَاللهُ الَّذِيثِ لَآلِلهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُلِكُ الْفَكْ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ عِهُوَالْحَنُ التَّحِيْمُ هُوَاللهُ الَّذِيثِ لَآلِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُلِكُ الْفَكْ

الغيب والشهاريء هُوَالرَّخِينُ الرَّجِيمُو هُوَاللهُ الذِي بِيَالَا الهُ إِلَّهُ هُوَ وَالْمِلْكُ القَّنْ الْ السَّلْ الْمُؤْمِنُ الْهُ بَيْنِ الْمَزِيزِ الْمُبَارِكُ الْمُنْكَابِرُ وَسُجْعَانَ اللهِ عَمَّا يُشِيرِكُونَ وهُوَاللهُ ا

الخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُعَرِّوْمُ لَهُ لَا سَمَاءُ الْمُصْلِحِ، يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي الشَّمَاتِ

وَالْمُ رَضِ ، وَهُوَ ٱلْعَينِ لِينَ الْلِي إِنَّهُ ١٤ إِنَّهُ ١٤ أَخْرِسُورَة الْجُشْرِ)

كلام الملوك للوك الكلام ايك شهور مقوله و محمريكلام لو للكك الملوك كاكلام بواسكي سا وكى

سرغظمت عظمت مین شکوه مین بنده پروری کے جلوے نایان ہونی علیے بھی ہیں

سل اگریم اس قرآن کوسی بها دیرات ارتے تو و و صدائے ڈرسے جھ کھاتا اور بھیٹ بڑتا ادر برہاتین ہم آدمیون سے اسیلے کھتے ہیں کہ وہ مجھییں۔الدائیسا ہوکداُسکے سواکو کی معبوونہیں کے کھلی اور پوشیدہ با تون کوجا نتا ہر بڑا ام رازم کر نیوالا ہو۔ وہ ہم ایسیا ہوکہ اُسسکے سواکو لئے معبوونہیں جہان کا بادشاہ ہو پاک ذات ہو عیوب سے بری ہوا من وسینے والا ہو بگر ہماتا ہی برطا د با دوالا ہو بڑی عظمیت رکھتا ہم یہ لوگ بیلسے شرک کرستے بین اُس سے پاک ہو۔ وہی اسٹوالق ہی موجو بخلوقات ہم اُسکے استجھا استجھانام ہیں اُسان اور زئین میں جیشنی مخلوقات ہو وہ سب اُسکی لقدیں کرتی ہی۔ وہ زبر دیست ہما ورحکمت والا ہم ہیں اُسان اور زئین میں جیشنی مخلوقات ہم وہ سب اُسکی لقدیں وعیدیهی بین طرزبیان کی جتون بهرسینیشگین بیم گزشگا به ون بین شفقت بیمری بی بیمالی و را اجابی طاقتون کا اظهار سی اس اظهار سک ساتھ برا شاره بیمی موجود به کد دریا سے رحمت اس جردن بی وردا مان عمل سے جرک عصیان کی شسست و شوار باب توحید کے سیاب د شوار انہیں بہر کسی امید وارم ففرت کے کیا خوب کہا ہی ۔

الہی رحمت دریا عام ست ۱۳ گرا لالیت سے کرک کنهگار ۵ نگر و و تیره آن دریا د مانی اردان یک قطره ماراتمام ست ۱۷ گرا لالیت سے کرک کنهگار ۴ و زور و شن شود کا رجها نی اردان یک قطره ماراتمام ست ۱۷ گرا لائیت سے خالی اکبری ذات باک تصرف بیما و تولی اس می شود کا رجها نی ادن آن سے سی خالی اکبری ذات باک تصرف بیما و تولی اور اس می شود کا رجها نی کمنی شرو و تین بیما می اور ایک کرد و تین بیما و تولی کرد و تین بیما ایک بین اور ایک کرد و تین بیما ایک بیمی شداد میں بیما کرد و تین بیما ایک بین اور کرد و تین بیما یا بیشار کیمول میرت کرد و تین بیما یا بیشار کیمول میرت

کنبدکردون کوفنا دیل کوالب سے سجایا زمین پرفرس زمردین مجھیا یا بیشمار بھیول ہدرت کے کھلائے ہرایک میں عجب وغریب کرشمے صنعت کے دکھائے ہیں وہ خو دبالضروراعلیٰ درجہ کے اوصاف کمالیہ سے موصوف ہرگا۔ اس کلام عجز نظام میں پرزونفلیں جلآ اکرائی اسکی ذاتی وحدت اور فیآضا نہ رحمت کا اظہار کرتی ہیں اسیلے ہم اُن اوصاف ثلثہ کی

گسی قدرتشری<sup>ج بجه</sup>ی کردینامناسب جاسنت<sub>ه</sub> بین-

## بالصالت

دنیا کے سلاطین کا نطام سلطنت اُ سنکے جلال سے قائم ہر حسکی حایت مین عالیکا لروہ ضوا بط قالوزی کا پابندرہتا ہے زبر دست دیر دست کوستانہیں سکتے اورائ افعال کا

د ہوتا ہو *جو حزب* اخلاق ہون یا پیر کہ عامہ خلائق کی اُسو دگی میں اُس<u>ٹ</u>نے حتاك ببو-خدا وندعا لم خلا هرو باطن كاجاب فيه والاسرجيها بي وروحا بي اخلاق كالمران ہم ەنطام كے تيام كے بيد بہت بڑى شان جبروتى دكھانے کے باوشاہ و قوع جرم کے ساتھ کارروا ائی تحقیقات مشروع کرنے بینے میں ورتھ برنے وامش عمل لمحاتى ہوگر باوشا ہون كا بادشا ہ جلد باز سخت گیرنہیں ہوائسكو زاین حکوما ال كاخوف هجا ورنه بيرا ندنشيم كدامتدا دايام كسبب سسه رولها دموجوده ِ دہ پرط جائیگا اسیلے ہمانتک عاجلا نرکا رر وا نئ کی دمنیا وی انتظام میں ضرورت ہم لے با د شاہ ایجا م نسیتے مین اور بہ تعلق اسی خدمت کے طل اکہی کہے جاتے ہین اور باقمی جرائم اور بالخصوص اُن جرائم کی سماعت کے سیے حبیحالعلق عقائد وحاتی وبت سته سحابك خاص وقت مقرركها كيا بيجبكه إحكام منا گے اور حولوگ شا لا زعنا بیت دا وارخالقا نه مرحمت کرد گا رسیے ہرہ من پنون کنکو پنے اپنے کرد ارکے مناسب حال سزاً مین ٹھگتنی پڑین گی۔ شاذ و نا درکسی کنه کار یا گنه کارون کی سی جاعت کو دنیا مین بھی قدر تی تھو<sup>ط</sup> کی ہجاتی ہتے اک*ومتن*ہ مو<u>کے اپنے</u> عمال کوقبل زمرگ شدها رہے یا یہی دنیا وی حیڑ کی اُسٹکے بیلے کفارہُ میڈات ہوجا۔ علاوه بربين اسطرح سك عاميلا نهمواخذه مين نمكن به كريجيرا ورحكيما نه مصالح بهون حببجا اسحاط گرناہ ماری قاصرعقل وزاقص بیان کے بیلے دستوار ہو گرالیسی خاص خاص نظیرون<sup>سے</sup> ينتيجه نكالنا غلط ببوكه عالم موجو وه وارالجزا بهجا ورحولوگ ماخوذ نهين كيے جاتے وه گهنگار

ہیں ہیں یا اُن کے گنا ہون سے درگذر کرلیگئی ہی ۔ یہ عالم غالبًا د ووجو ون سے عام طو*ا* کا دارا کجزا بنایانهین گیا (1) گناه کریا والے شائداً بنده مشنه بون اور قبل *استکے کا* ست مومت پر ده اُنگھاشے تو سرکرلین احقوق عباه کامعا وصنه کا نی دیدین (مل) قدر فی بزائون سے و نیا کی آگھیں کھل جاتین اور عاجلانہ ما دا مٹن کی ہمبیت سے استحانی کارروا ہرانسان ہدوشعورسے عقلاً جانتا ہوکہ نیک کام کی جزااتھی اور بُرے فعل کی برسی موگی مگرتعزیرات کی فصیل سحتاج سان تھی۔سبکوخداکے بیبون نے بتادیا پاشمانی صحائف يين آئي گردي كئي الحال عقلاً ونقلاً حجتين غام مهريكين البقميل حكام انسان كاكام بركيكن أكر توفيق اكهي مدد كارنهو تو درتفيقيت اكثرون كاكام تام بر-مفسرون کی ملے ہوکہ سبوق الذکرائيۃ مین منکرون کی قلبی حالت بیان کی گئی ہو گر**ین کهتا ہون** کہمومنون کے ول خداکی ہیںبت سے کب پیھٹے اوراُ نیکا کلیجائے کڑھے کڑھ ہوگیاا سیلنے بھیج تقبیریہ ہوکہ نوع انسان کی ترکسیب اسی طرح کی ہوئی ہوکہ ظا ہر بین ملائم ا ور إطن مين خت بهو- و هنتيجه كاركوسوحيّا اوسمجهمّا بهوليكن نفسا بي قرتين انس برسطسيح ستولی ہین کہا وجہ دا قرارعظمت اورجلال کبربایئ کے طریق صواب سے بھٹک جاتا اور وادی عصیان بن تفوکرین کھا تا ہے۔

عظیم الشان قصرعالم کے بنانے والے کا قہرایسا ہی بیش ہوگا جسیا کا سکی قدر کے تامی مصنوعات بون کے تامی کا تامی کے تامی مصنوعات بون کے تامی کا تامی کے تامی مصنوعات بون کے تامی کا تامی کے تامی کا تامی کا تامی کا تامی کا تامی کا تامی کے تامی کا تامی ک

76

تواسکی شان جلالت کوسٹن کے بیتھر کا کلیجہا رہ یا رہ ہورز مین دھس ہاہے یا نی ہوا ہو اور مبوا کا کرہ سمٹ کےکسی تنگ تار مایٹ غاربین جا پیچھیے آسمان کوغش آئے اور کوہب ٹرٹ بھوٹ کے زمین *برگر رطون گری*ہ توانسان ہی کا مجگر ہو کہ اُستے بارا ما 'ت کواٹھالیا وربوم حساب كى سختيان أنها نے كے ليے سرتسليم نے ہوسے حاضر ہو۔ اسماد بارامانت نتوانست كشيد فرعه ف أل بنام من بولنزوند دنيا كے خشمناک ما دشا ه جومنزا ُمين ديسكتے ہيں اُنھين كا برداشت كرنامشكل ہوا ورائن سے بہت بڑا قدی دست حاکم علی الاطلاق اگراپنی قوت قہر پر کو کام بین لانے تو بھ ننفی سی جان کوکسی مقهور کی کب طاقت صبراور تائے کل موسکتی ہولیکن و ہ کرے ' توكياكريب موت كوبلاتا بحزنبين آئى فرار كامو قع نهين اگرفرشنون كى آنكھ چوك بھى نے توبیر بیجا رہ تھاگ کے کہان جائے سارا ملک اٹسی قہار کا ہجا ورحس طرف نظرا تھاکے دیکھتا ہو مسکی با دشاہی نظراً نی ہو ہے ہے یہ اسکے شاید کوئی شکیل حفاظت کی کل آتی مگریة بربیراسیلیه بیکار په که قهرکر نبوا لاعا لمالغیب والشها ده به ایک ذره ائس سے چھپ نہین مکتا النیا ن تو پھر بھی ایک درجہ کا جمیع ہو وہ لینے خالت کی قہراً لوڈ نگاہ ے کہان تھیے سکتا ہو ہان اگروا مان رحمت موقع شے تواٹسکے سابیرمین نیا ہلسکتی به نهين تونارسي عبيم برمبتلات المسروا ورعذاب اليم برح - الله والحفظنا مِن عَلَابِ اللَّهُ نَيَا وَعَلَابِ الْحَيْرَةِ إِنَّكَ آنَتَ أَلْغُقُولِ لِنَّجُهِمُ ك كالديامجهكودنيا ورآخرت كے عداب سے توہى بخشنے والابرا احربان ہو ١٢

<u>ں ونیا مین نرشے بیٹے ابرا رسقی اور مرمبیر گا رگذیہے بین اُ نھین میں بعض مذ</u> کے بیشواا ورخدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے لیکن اُنین ایک بھی مثل ہم کم نصیب دنیا دار د كے ضرا کے قہرسيے طمئن نہ تھا بلكے جنگوبار گا ہ صوبریت میں نماص قرب تھا وہ اُسكى جلالت سے ریاو ہ خالف اورائسکی شان ہے نیازی سے ریا دہ ترہراسان تھے خوف ۔ الملح جهرے در دیستھاہیے ، خشک تھے نہدن کوچین تھاا ور ترشب مین نسبترخوار راحت نضيب تقمى فانتفى كرتيجفائين سهتير كمرائكي طبيعتين حبلال كبريائي سيحيرت ببوريبي تلفيين السيليح أساليش ذاتى كى يروا نه تلمى اور يلخى حفاسة خلق كا احساس نهيه ىپوتا تھا ـ يون تو ہر لحظه ا و رہر ساعت خدا كى جلالت اُن كے بيش نظر تھى ليكن جيب كوئی مذكره مُلكتى مبوديُ لأس كو بيمونكتا توخيا لاخيضيت بمرطك ٱلطّفتة حبه يخيف مُرعام روءوس زياد ه لطيف اسطيح كانيتاجيسا كهصرصرك محبو شك سيه ببدكي شاخين بلتي ببن ا ورحشيمهٔ جشم سے اسطرح انسور وان ہوجا تے جیسا کہ بھا ٹ<sup>ری جھر</sup>نزن سے بانی بہتا ہ<sub>ی</sub>ا کبھم برسات مین بارسن کی بھڑسی لگ جا تی ہی۔ ہم لوگون سکے دل دنیا وی تعلقات بیخت ر دیے ہین پاسنتے سنتے باقتضا ہے عادت طبیعتون کو قراراً گیا ہوورنظ و راسلام کی ا پہلی صدی میں بہت بزرگوارا س صفت کے موجو دیتھے کہ جلال کبریائی کا قرآنی بیان الشنكرانشكے ہبوش اُرط جائے حبہ ای تندرستی بیرا نرمضر رہا یا یہات کک کہجوزیا دہ قیریقا ہے۔ تھے وہ بارتفکر کو اُٹھا نہ سکے اور تراپ تراپ کے مرگئے ۔ ان دا قعات کی میں منبا د تقی کدیدلوگ روشن ضمیر تھے اسرار جلالت و یا کیغطمت سے واقعت شے آیات عید کا

ن پر قوی ا نربر تا اورخوف آگهی سے ارخود رفنته ہوجائے ۔شیرورندہ م قدمون تك بهو پنځ گيا ہو گرحنگي آنگھين نهين بن يا بند بهن اُسنڪے اطمينان مين پيرطرناک لتير ، كبور تبغير بيداكرين لكين يا ب نكي أنكهير . كھلي مبون ا عقل سيے بھي بهرہ من ر ہ البتہ ساما ن ہلاکت پرمطلع ہو<u> کے صنطراب کرین گے اور ح</u>فاظت کی عاجلانہ تیس عمل من لائين گے اسى طرح وہ برزگوا رجنگے دل ود ماغ اسرارعا لم قدس سے آگاہ ہن ت کوغینمت جانے اور بقراری کے ساتھ وہ تدبیرین علی بین لاتے ہیں جو ابدی دندگانی مین کام آئین اورخدا کے عذاب یا اُسٹے عتاب سے صبکوحاشیہ بوسان بىاطاتقرب بدترا زعذاب جا سنتے ہی*ن بچا*ئین \_ پر پھی ایک نطام *قدرت ہو*کہ دنیا دارو ، ول سخت موجات بين ورنه اگروه لين معاملات اورعبا دات يرغائرنظر كرت ورييربيانات جلالت كوگوش دل سے سنتے توشك نہين كرنشكل طائروشي أك ا موسن وحواس قفن حسبانی سے بھاگ پڑنے کلیج بھیٹ جاتاا و رکھردنیا دی کا م کے قابل نررہ جائے۔

### بانومت

خان عالم اورمو ترحقیقی کے متعلق بنی نوع انسان کے عجیب وغریب اخیالات ہم تین میں کا بات میں کا بات ہمیں کے خوان کے خیالات کا اسیلیے اجا لا تذکرہ کرتا ہوں کہ ناظرین اُن کا با ہمی مقا بلمکرین ورمق تصا

2010

للانشياء ماضلادهاً صواب وخطاكا التياز كرلين -یا فرقہ توخدا سے علیم کے وجود ہی سے منکر ہواُ سکا یہ بنیدا رہ کہ عنا صروکواک زات قدیم بن اُنھین سکے افرسسے سلسلۂ وجو دو عدم موالیدنلشر کا قائم ہو*کیا* بھی نفیسہ قدیم ہوا ورامسی طرح نہمیشہ چلاجا سائے گا۔ و و سرا فرقه و ومساوی القوت خالقون کا قال به گمرایک کوخالت خبراور دوسے بفالق شرقراً روتیا ہوا سیلیے اگرہم اس فرقد کومشرک حقیقی کا لقب دین تو کچیز ہجا نہیں ہو۔ سنتكرا فرقه مختلف درجه سمح متعد دخالقون كامغيقد سردأن سب كوموثر حقيقي محهمة ا وراُن من ایک کوسجمون کاسرگروه بیعنے خالق اکبرکهتا ہی-**جو ﷺ مُخْصَعِ فرقه کی پر اسے ہوکہ خالق اکبرا مکی**۔ ہو مگرائے صرف کواکب کو سیدا کیا ور کیراختیارات مخلیق وتدبیرعالم اُنفین کے حوالہ کرکے خود سبکٹے وس ہوگیا اسلیے بل عالم كم معبود مبوساخ كاستحقاق مرجح الخمين كواكب كوحال بي-**کا سخواک نرقه هرحنیدوصدت ذات باری کامقر** ہوگرسا تھراس قرار کے اُسکا خِیال ہمکہ تمبیل مصالح عالم کے بیلے وہ خو دیا اُسکا کو بئ حصہ کالبدیضا کی مین آیا کچھ دنون اُسٹا ے مین ماہبنسون *کے ساتھ ت*ندن کر *تاریجا اور بھیرعا لم با*لا کی *طرف صعو دکر گیا۔*اس خیال *کے آدمی انسان پرستی مین خد*اپرستی کا دعوے <u>اسل</u>یے کرتے ہیں کہ خد الے . نسان كے حليہ مين تحليف طهوراختيا ركى تھي۔اسى فرقہ مين ايك <del>شاخ</del> كار بھي عبقار<del>م</del> م جيزي بيان جات مين اپني صديعف خالف سے

استے پوحتا ہوکہ وہ نظہر صفات جلائی وجالی خابت بے نیا رہے ہیں۔ **ا تو آت** فرقه خدا کی کیتا نی برایان لایا هوخدا هی کوخالق گیتی اور مد برعالم با ورکرتا هر سكايهاعققاً دهوكه ضا وندعالم كي يرشان نهين هوكه مخلوق كيميس بين ابني مقدر زات کومعائب صدوث سے آلود ہ کریے۔ یہ فرقہ مخلون برستی کوقطعًا نا جا کرز کہتا ہوا ور شرک حفی وطبی د و رون کا سخت مخالفت ېږ - سرگا ه بين کهې اسې سا توين فرقه کاممېرمونه سیلیے میرا فرحن ہو کرکسیقدر وصاحت کے ساتھائن وجر عقلی کو سان کرواج بکی تحریکیہ اس فرقها اینی را سے ضاف کلے لیند بگریرا دران نوعی کے قائم کی ہو۔ اس مدقع برمجكويهك كدارس كردينا جاسي كمين في قبل السكركمين لكها بهي لهضدا وندعا لم ب بغرض ارباليش فكارانساني البيئة تنكين نطارخلايق بإسطرح ظالهر انهین کیا ہوکدائسکی ذات ا درصفات کے تعین بین شبہ کی گنجا مُش نمیے اسلیے اُسکی لہی کے ضلاف مجھ میں یہ قوت کہا ن ہر کہ متعل سر ہان ہندسی الیسی عبیس سیش کروج ب میں ا ىشبەكاموقع ومحل باقى زىيجاسے مان جوبيان چىزىخرىرىين ائىگامىيدىن كەشمىرا كىھھاؤ نهوا ورذوق سليمركو ايينے صداقت كى طرف مائل كرلے يجو گتھيان تعين زات بارئ پن پڑی ہوئی ہینا سیکے انحلال بین ہرفرقہ کا آ دمی اہل غرض ہی اسیلے مہرفردلشر کاحق ہی

اینے خیال کوشا بستہ الفاظ مین ظاہر کرسے اورسیننے والون کا فرض بحث كوجيموره دين -معاندانه شبهات پرنفرين كرين \_منصفانه طرز بريلينے قياس سليم د کام بین لائین اورچرسان اقرب بالصواب مواسکو تبول کرین -کسی خطرناک حبگل کے حاشیہ برجهان تھر ناخطرناک ہوجیندمسا فراکھٹے ہوے جنهامقصودمنفرمه بهو کدایک هبی منزل برجامهیونجین اُن بین سیکورا ه کی ۱ درسمت کی اورخطرات راه کی ذاقی واقفیت نهیین ہوائسوقت عاقلا نه کا رروا کی بهی ہوگی کہ ہرا کیے شرکیے جاعت لینے قیاس کو دور اسٹے اورمسافرون کی جاعت مہیس قیاس کوجوا قرب بالصواب موقبول کرسکے جل کھڑی ہو۔ ایسی صورت بین سنرسی لجرمان ڈھونٹھامنین جاتااور نہیجیدہ ا در کمزورشبہون کوبیمو قع دیا جاتا کردقت *لوضا بعُ كرين بسي جو بحبث* سوقت ببيش ہواگرا*ئسيكے*سا تھ پيمو زورنمثيل سيان ہو تومین بوچهتا مهون که خداسکه دهونیهٔ سصنے واسلے وہ امتیا رمی راسته کیون اختیا ر نهيين كرسقة حبسكاموا قع تنثيل يراختيا ركرنا دنيا مين معمولًا دالنـــُـــمندي كي كار والك مجھی جاتی ہو۔

چارون عناصردولت ادراک سے سلما محروم بین کواکٹ کی نسبت جمی قیال کیا ہے کہ وہ اس دولت سے ہمرہ مند نہیں ہیں ایسی صورت بین کیونکر ما ورکیا جلئے کہ ان غیر مدرکون بین بیسلیقہ موجود ہی یا کہمی موجود تھا کہ النمان کا ساذی ہوش دنتی میں بیشہ ما قلون کو سیے عقلون بیرعا لمون کو جابلون پر ذاتی ترجیح و ایسی میں جاتی ہوئیں موجودات و کیا تی ہوئیں حیرت ہوکہ الهیات کی محبث میں عاقلون اورعا لمون پر اُن موجودات کو خالفا مذتر جیج دیجا نے جو کول دراک بھی نہیں ہیں۔

### الجثالثانيه

تنها النان بى نبين ملاتاى موجودات عالم كى تطقت كيمان اصول بربوكى المرح كيا ليسيد موجودات كي نسبت جنكوس او رئيس نهين بهريد كمان بوسكتا بوكرده التم عدم سے ليسير خلوقات كي ساحت دجود بين لاسائة جن بين برايك نمخ تصنعت بوادر بين بالد مين بين برايك نمخ تصنعت بوادر بين بالد مين بين بالم كمان عناصالود الواكب كالبدمين بين عنام الراكب كالبدمين بين عالم المراكب كالبدمين بين المحكون مخلوق عالم المور مين آك أن بين جنى خلقت ناتام تمجى في الواكب كالرب كالمراكب كالمحدون خلوق عالم المور مين آك أن بين جنى خلقت ناتام تمجى في المحدون خلوق عالم المورين كالبين سنجال سكين رونده كم الواكب من المورين كالمورين كالمو

کے بنائے نہین گئے بلکہ بے بصرتیراندا زون کی کما ن سے بیٹیا رتیر نکلے ہتون نے خطا کی ُنکا وجودمٹ گیا اتفاقیہ کچھ نشا نریریھی ہیو پنچے جنگود کچھ کے تمثیال یتے ہدکہ یکسی قدراندا زکی کارگذاری ہی۔ مین بیا یہ بیث کو مختصر کرسے صرف نغرع انسانکو میش کرتا ہون اورکہتا ہون کہ ہزار ون خیالی نقائص حبہانی لیسے نہیں ہیں کہائ کی وجو د گی کے ساتھ انسان لینے وجو د کو برقرار نہ رکھ*ے سسکے گر*اس نوع سے کسی گروہ مين كبل عام ليسي نقالص موجود نهين سلته السليد واجبى طور بريم بويجير سسكتين ليسى ناقص شكلين كبيون عالم خلهو رمين نهين أئين اوراگرا ئين لتوكيا ہوئين اوركهان ئین ۔مثلاانسان کے ہاتھ مین یا بخے اُنگلیانغیرسا دی موجود دیکھی جاتی ہیں اس عدم نشا وی کا بیرا نر ہوکمتھی پوری طور پر بندھتی ہوا ورگرفیت اشیا گی تحمیل بوج سس ہوتی رہتی ہواگریواً نگلیان برابرہون تو بھی انسان کی دندگانی مین خلل نہ بڑے گا ليكن بينني كسبي رجاعت كونه وكيها اورندسنا كهأسنكه بالقركى أنكليان قدمين برابربهون اسیلے یہ خیال غلط ہوکہ ہر قسم کے نا قص الخلقت ان غیراد کون کے اثر سے پیدا ا ورخو داینی نا قابلیت تدن سے فنا ہو گئے۔اس سے زیادہ واضح بہنے یہ کہ خالق حکیم نے بیٹیار آ دمی بیدا کیے گرصنعت پر رکھی کہ ایک وسرے کا ایسا تمشكل نهين ببوكها متيام تشكل ببو-يه امتياز صورى أكرر كها نهجا تا توانتظام عالم من سخت مشكلات پیش آتین باپ سبیشه کوا وربیثا باپ کومهیان نهسکتامنصور کی مگیڑی ناصرانج ىرىر پەركى كىلىمىن مىلىرىي ئىلىلى ئىلىپ ئىلىلىلىلىلىن ئىلىن شا ذونا دراگرىچى تشا بەيمۇنا ئېرتۇنگى

وجست بعض دفت بیجید ه جھگر شے کوشے ہوتے ہیں اور دفیقہ سیخ حاکمون کوفیصلہ فراعین دنتواری پڑتی ہولیکن خیرہت یہ ہو کہ ایسی صورتین نتاذ ونا در دکیجی جائی ہیں اور کھی جائی ہیں اور کھی جائی ہوں کہ اور کھی تا ہوں کہ اور کھی تا ہوں کہ اور کھی تا ہوں کہ اگر تخلیق عالم بخیری کے ساتھ کیفٹ ماانفی ہوئی ہوئی تواقل درجہ کوئی جاعت ایسی بھی موجو دبائی جائی فرادین مالبہ الفن میں موجو دبنو اکیونکا ایسی تخلیق الیسی بھی موجو دبنو کی جائیں اوجود اسسے برحنید مصالح عالم میں کھی خلل بڑتا لیکن با وجود اسسے پر شالین پر داؤ دنیا سے معدوم بنوبا تین اور ہرگا ایسی جاعت موجود بندین ہی تو اُسی کے ساتھ وہ خیال بھی غلام جو تردید اُظا ہر کیا گیا ہی ۔

### الجثران لثه

عناصرے کڑے اپنی جگہ پرہین اسیطی سکون کواکب کے مرتون سے یاپون
کیسے کوائل سے ایک حالت ہجا ورائن کے حرکتون کی بھی ایک ہی روس جی آئی ہج
اب اگر فرصٰ کیا جاسے کہ اُنھین سے اثر سے عالم کون و فسا وظہور مین آیا توکیا و ج
ہر کہ جوافراد النا نی اس صدی میں بیدا ہوئے وہ اُسکے قبل سطے ظہور پر نہ آسکے
اگر کہا جاسے کہ جلیا ظور گرعلل حاوثہ کے اُنکا ظہور ہیں نہیں ہوا تو اُن علل سے بابت
اگر کہا جاسے کہ جلیا ظور گرعلل حاوثہ کے اُنکا ظہور ہیں موجود نہیں ہوگئیں نفو فنفر
ایک الیا ہی سوال ہوگا کہ قبل لین وجود کے کیون موجود نہیں ہوگئیں نفو فنفر
ایک اسل تقدم و تاخر لا اُن انکا رہے نہیں ہوا و رجولوگ لیسے خالق سے مرمد ہیں۔

حبسین قوت ارا دی مفقو د ہی اُسکے سیاست دشوا رہ کہ الیسے تقدم و ہانے کی کو لئ محقول وجربیان کرین اور ترجیج بلا مرج کے الزام سسے محفوظ رہین ۔

### الجناالية

يعناصروكواكب صاحب اجزابين جنكه اجتاع سنة أنكى بهيئت موحوده كا وْھاننے کھڑا ہوا ہو اُنین بعض حجیوٹے بین اوربعض نہے ایک کسی *صفت*۔ ۔ ارجبند سراورد وسراد ومسرى صفت سسه بهره منديج كسى بين حرارت غالب يحكسي ك رودت کو بی مایس المزاج ہوا ورکو بی مرطوب الخاصیت -"نمین حسکو نیکھیے <sup>ش</sup>کی کہ<del>ت</del> وببش تغيرمزير سيرسب سيرزيا وهشقعراا ورحبيامت مين برطرا فتاب عالمتاب بهج ورحال کے حکما کی یہ سلے ہو کہ اُسکی بھی حرارت طبعی روز بروز گھٹتی جاتی ہوادرانداشیہ ہوکہ تھٹتے کھنتے اس درجہ بربہیو پنج جائے کہ نظام موجودہ بین غلل کٹے ۔جوکھی بالا کئین وه امکان کی علامتین ا ور*صد*وث کی نشانیان ہین جو د گیرموجو دات ارضی<sup>ن</sup> بھی موجد دیا ٹئ جاتی ہیں سی عقل سلیم ان عنا صروکواکب کوکیون قدیم بالذات کھےاور خالق دیگرموجودات با درکرے - یہ سپے ہوکہ ہے انمین کسی کوبیدا ہوتے اورفنا ہوتے نهبين وبكيطاا ورونيا كوبهبت برشي نبشي فائرسي بذرلعهان موعودا تتعظيم كحال وت سینتے ہیں جنگی گھیرتشریخ فیل سسکے ہو بھی جگی ہولیکن کیا یہ بات خلاف قیاس ج که انگی عمرین <u>سیمسد</u>ر<sup>د</sup>یا ده بهین اوروسی مدبرعا لم بیجسنه ان موجو دارت کومختلف ایبزلسه مرکب اورختلف صفات سے ہمرہ مندکیا ہوا کی وساطت سے اپنی برکتین زمین پر
نادل کرتا ہی ہے۔ سلف اکٹنکمشین کا دنشمند دیکھنے والا سمجھ لیتا ہی کہ وہ اسانی
سنرمندی سے متأفر سرے یہ کارگذاریان و کھا رہی ہی خدا کے عظیم الشان کارخانہ
کی قدرتی شینون کو دیکھ کے اگر دیکھنے والاکسی ایک کویا سبھون کو اپنی ہی طبیعت
سے کارگذاریان دکھانے والا باور کرنے توہم کیون اسکوسادہ دل نہ کہ مین عیالی عقالم
شمجھین ۔ اس موقع پر ایک معنی خیر حکایت لائن تذکرہ ہی ۔

اس فرقہ کے کسی مجتی سے اپنے اعتقادات پراصرارا وراعتقا دالو ہیںت اور ابعث بعدالموت سے انکار کیا ایک بزرگ کی تقریر کوسٹنے کہ ورا خرکا رفرایا کہ تھا اللہ بیان اکر بیحے گھہرا تو ہم اور تم دونون بعداز فنا برا بر ہیں ہان دقت صوم وصلوہ حس کو ہم لوگ اُٹھا کہ ہم لوگ اُٹھا کہ ہے ہیں رائیگان جائیگی گراسپرزیا وہ افسوس کی وجہنہیں ہوئی کھی تا تیم کی کہ اس کے بین رائیگان جائیگی گراسپرزیا وہ افسوس کی وجہنہیں ہوئی کا ورجزا دسمی گرعذاب جمیم میں تو مبتلا ہونا نہ بڑ میگالیکن اگر ہما سے فرقہ کی کے اصحیح کی اورجزا وسن کہ کرون سے ہم اور تم خواب عدم سے جبکا نے گئے تو مین سنا جا ہوں کہ اُس میں کہ سے سی کہا ہے گئے تو مین سنا جا ہوں کہ اُس سے گذری سے کی در سے سے جبکا ہے گئے تو مین سنا جا ہم ان کہ کان سے گذری سویہ ہے سے جبکا ورا قرار کے ساتھ یا بندا عال بھی ہوگیا۔

مویہ ہے تا ہم کہ گرگئی شکر سے اقرار اُلو ہمیت کیا اور اوار سے ساتھ یا بندا عال بھی ہوگیا۔

مذہب کے قیدو بندکو تو رہ کے جو لوگ و نیا سے فانی مین آن ادمی سکے مزے مرب

اُرهٔ السبه بین اُنکواس حکاست پر عور کرناچا سبید اور اگراُسین در حقیقت احتیاطی گرعاقلانه دوراندلشی موجود بوتوسخت تعجب هر که اُس سے استفاده نکرین اور حیات فائ سے لهوولعب میں حیات ابدی کی تدبیرون سسے قاصر رہیں -

موتره في كالتعدد للصاحب كم العام المعالف الم

الموسي المستروج

ب ہولیکن سی صلحت سے اُسکا ہم ہونجا ٹامنقصیت سے پاک اور دائرہ کمٹ مین داخل ہی۔ نیک نبیت لو ہار سے ایک تلوار نبائی اورائس تلوار سے کسی بیدو ہے اینے بھا نئے کا گلا کا شد ماکسی فا نون دان سے پوچیرد مکیموکہ کیا الیسی صورت مین لویا ، برا عانت قتل کاالزام فائمُ ہوسکتا ہی ہ تعکوہ ہوا ب دیگا کہ ہرگز نہیں اورسلسلہ دلیل مین سمجھائیں گا کہ لویار کی بیندیشے تھی کہ یہ تلوا را رہ کا ب جرم کے کام میں لائی جا سے اپیلے بوجه خلق شرصناع عالم بريتمت لكانا الضائ كي باينبين بهرملكه لائت الزام و مهركه جواحكاً ا ا کہی سے سرا بی کرسے اور شرکو کا م مین لاسے ۔ اسلامی فرقہ کھی ایک فرانے سیس کے وجو د کا قائمل ہی جوا بلیس کے مام سے موسوم ہی گراُسکوصرف محرک مشرطا ہرکرتا ہوا ورمحرک ورخالق میں جو کھے فرق ہو و پھتاج بيان نهين ہر مسلمان اس ذاخيسيس كوجن كهين يا كيمرا ورسمجھ لين مگراسكا كينـ ا اہر بست عجبیب اورغرب عمویًا ہرگیم اسپرنفرین کی بوجھا را ورخصوصًا مذہبی مجالس مین ھنت کی ماریٹر تی رستنی ہولیکن بھر بھی عبا ذرکا ہ مین تا شاگا ہ بین خلوت بین صلوت بن ده خو دیا اسکاکو نی ایجنیٹ موجو د اوراع**ا**ل اینیا نی بین دخل درمعقولات کرنے کے لیے اً ما د ہ رسہتا ہی ۔ سنتے ہیں کہ ہم لوگو ن کے جداعلی سے کچھ حیشاک ہوگئی تھی وہ کی مینہ دیرتنے اتبك كا نون سيبندمين اس آتشي مزاج كے شعله زن مهر - جانتا ہم كه مدتون سے حہنم استكرا ورامسكى ذريات كے انتظار مین اپنا ہيبت ناك مُنفر كھو ہے ہوے ہوگراسس خيرونتيمي كوتو دسيكييه كه اسينه انجام كى بيروا نهين دن رات بهي فكرس كه ايناگروه بريفاين

حہنم میں نو دجائین اور دوسرون کوبھی سا کھ کیتے جائیں۔ انسان کا یہ مورو تی بخشمن اور دستون کے بیرایہ میں ابنا کام کرتا ہوا ورانسان کوخبرک نہیں ہم تی ۔ فریب و دغاجی کرنیکی بدیا ہواسی شغل بن تکانی کا برطا حصہ گدر گیا اب اس فن میں بائسکی سٹاتی صد کمال کوبھو بنے گئی ہو پہلے اگر دات میں چوری کرتا تھا تواب دن دہائے رہمزئی کرتا ہو سے یہ اچھافا صد جگا کے گئی ہو پہلے اگر دات میں چوری کرتا تھا تواب دن دہائے اور دنیا کا خاتمہ ہو فلا اور جبتاک قیا مت کہ اور دردا نگیز مقام ہو سے کہا تا ہو کہ کیا کہ در بیگا عوصلہ محت شک نہیں کہ حیرت خیز اور دردا نگیز مقام ہو کی خات دیکھنا اور اُسکو دو زخ بین بطقے بھنتے دیکھنا لطف سے خالی نہو گا۔

عالم کون وفسا دکاخالق حبکی حکیانه صنعتون کے پھر تدکرے قبل ازین تھی۔
کیے گئے اسکے نسبت عقل سلیم ہا ورکرتی ہوکہ قا دربے نیازعالم اسراداور جاد تقالی سے
پاک ہوگا اور یہ ایک السی کے سے جسکوعقل سلیم سلیم کرتی ہوا در در حقیقت و ہ اسی لائت ہو
کہ بلا مجت و مکرار شبکل صول مسلمہ سلیم کیجا سے - اب مین سی مسلمہ اصول کویش نیظر رکھکے
بقا بلہ عام حامیان بقد د کے تابت کرتا ہون کہ خداایک ہوا در اُسکاکوئی وساشر کینین ج

#### الجحتها لاولى

دنیا کے والاشکرہ با دشا ہون کود کھیوکہ وہ اسپنے ملک مین دوسرے کی شکت گرارانہین کرنے اپنی معذوری سے مجبور رہنا اور بات ہوورنہ ہراُلوالعزم فرمازوا کی یمی خواہ ش ہوکہ تمام مجروبرا سکے زیزگین ہون اور تنہا وہی سفے زمین پرفرمان روائی کرے بیس جو اہستی ہوکہ اور اگر سکتا ہو کہ اسکا کوئی مشرکی ہے ہلک او رحد بیس قا در طلق با دشا ہوں کا با دشا ہ کیو مگر گوارا کر سکتا ہو کہ اُسکا کوئی مشرکی ہے ہلک او رحد مقابل ہو۔ اب اگر دوخالت فرض سے کہ جا ئین نو سرا بھی واجب الوجو واز لی درابدی مرصفے اور بین تنہا تمام جان کی خدائی کرون کی بین دوسرا بھی واجب الوجو واز لی درابدی ہو وہ اپنی جگہ سے کب بہٹ سکتا ہو اسلے تسلیم کرنا ہو گاکہ دونون تصیبل مراد بین مغرب میں اور جب وہ اپنی مراد کو تا کن پرسکتے ہیں نوخدائی کیا کرین سکا ورقا در مطاق کے ہیں اور جب وہ اپنی مراد کو تا کن پرسکتے ہیں نوخدائی کیا کرین سکا ورقا در مطاق کے لئی سے کہ بسرا وار بہون گے۔

# الجتالثانية

اگرد وخدا کا وجود ہوتا تو تدہیرعا کم کی کا در وائیون بین اختلاف کرتے اور اس مت وراز کے اندر قصرعا کم کبھی کا گرگیا ہوتا یا بلکہ سلسلانظام جیسا کہ جل رہا ہی خطیت با دشا ہوں کے جھکڑوں میں توامن خلائق اُنٹھ جاتا ہی خدائی جنگ بین علوم نہیں کہ خلوقات کا کیا اسنجام ہوتا بلکر زیا دہ ترقرین قیاس یہ ہو کہ باہمی فساد کی بدولت میا کم کون وفساد وجود ہی مین نہ آتا۔ اس تقریر پر کھیج شتھے عائد ہوئے ہیں جنگوری نہیں سوال ظا ہراور شکل جواب آئ شہوں کور فع کرون گا اور آیندہ بھی رفع شبھا ت کے لیے ایسی ہی روس اختلات کے کام جیلا سے ہون (ج) اولا ایسے اتفاق ہوا ور بالاشتراک بلاکسی ختلات کے کام جیلا سے ہون (ج) اولا ایسے

يجشكل إميد يوسكتي ببوكه اسطيج كااتفاق كدلين يتانيا الكظالق . (العث) د وسرسه کو (ب ) ا درخو دکسی نخلوق کو (روح ) نامزد کرلواوربرگام لعت وب ہرایک قادر طلق فرض کیے گئے اسیلیے وجی کینے وجو دیں جاکیا قا درانه كا في ہوگى ليكن ہم كہين كے كر وح العث كا محتاج نہيں ہوكيو نكرسي وجودین لاسکتا تھاا ور پھر سے سے نسبت بھی ایسی ہی تقریر کرین گے کہ وہمار مختاج نه تھاکیونکرا کھے ۔ اُسکو وجو د مین لاسکتا تھا۔ انگال اسٹ کمٹر ہن رہے کو لی وحدانی قوت کا بختاج بھی اورغیرمختاج بھی مانناپڑ سگالیکن اجتماع ضدین عقلاً محالٰ <sub>م</sub> ا سیلیے دوخدا ُون کا وجرد بھی جومسلزم اجتماع ضدین ہولا محالہ عقلاً محال مرگا (مسر شا نُدایک کی تنها قوت ایجا دمکن کے لیے کا فی منہوا ورمشترک قو تون سے ایجا د کو کا رر وا بی حلیتی مورج ) کیرو و یون خدا سے مفروض میں ایک بھی درحقیقت صافح بلكه ظامېر پواكه كو ئى سقىقت جو د و ىۈن يېن شىترك بېرىندا دئى كى قوت ركھتى بېي اب اگر ہتیقت جوہر ہو توائسی کوخد اے واحدمان نو ہان اگرعرصٰ کہو توعرصٰ قائم ہالذات تهبين ہوتاا ورغيرًها ئم بالدات كےنسبت گمان نهين كيا جاسكتا كەوە موجودات قالم بالدات كاخالق بوكيونكه يدايك بدبهي بإت سؤكه غيركا مل كامل كواورناقص غبرنا قصركم بنانهین سکتا ہر (مسر ۱) واصدالعین نقاست یة ایسی صدرت بناسکتا ہر حبکہ دوزن مین کھلی مون (ح کم) تصویر کی توایک آنکھ بھی نہیں ہے حبکو آنکھ

ان پرکهوکرانکھون کی بے بصر کلین بنی ہن گرانکی وقعت نقاس کی ایک برابرنهین بر (سری) کبھی ناقص انخلفت باپ کا بٹیا کا مل انخلفت لینے باپسے د یا د ه خوبصورت اور موشمند بید <sub>ا</sub> بهو تا <u>ب ب</u> -ا<u>سیلی په مسا</u>غلطه کوکه نا قص غیراقص رىپدانەين كرسكتا (ر**چ**) باپ جينے كاخالق نهين ہوملگه اُسكى تولىدىين ايك علت ناقصه بهوا دراليسي علت ناقصه بيرقياس خالق كاا وروه بهمي خالق مختار كاصميسه يربح قیاس معالفارق ہورسس بشا ئدوونون سے بالاتفاق کام تقسیم کرلیا ہوا ور سرامک این این صیفه کاب تعلق دیگرے کارفرما مو (ج ع) جب و ونون مساوی القوت قا در مین توا مکیب کی تاشیرست مکن کاموجه د ہونا ترشیع بلام زیج کم (س) آلیس کا اتفاق یا باہمی معاہدہ مرجح ہج (ج )اگریہ وجہتر جیج ہو سکتے تاہم وهمکن جوا بکے سکے علقہ اختیارین موجو د ہوا ہوا سے وجو د مین دوسرے سے ستغنی ہوگاا ور پرنقص قدرت یاری کا ہوکہ دنیا کی کو ائنتی اسپینے وجو دہی<del>ں اس</del>ے

## الجنالالغ

اگرایک ضراو اسط تخلیت کے کا فی ہو تود وسرے کی کیا ضرورت باتی رہی اوراگر کا فی نہیں ہو تو وہ بوجہ معذوری ضرائی کے قابل نہیں ہو (مسسس) ایک کام کے انجام کے لائق متعددانشخاص دنیا مین موجو دیا نے جاتے ہیں اسیلیم اگرمتعددواجب الوجود قومت تخلیق سطحتے ہون تو کیامضا گفتہ کی بات ہر (ج) مخلوق سے خالق کی نتان بلند ہوا در میر توخدا کی سبے دقعتی ہم کہ وہ سبکارا ورائسکا دیؤو دطل ہم

# الجثه الرابعة

ہم تو کتے ہیں کہ ایک قا در مختار و لسطے تخلیق عالم کے کافی ہم قاکلین لتوڈ کھی خالقون کی بقدا دمحدو و ظاہر کرنے ہیں لیکن جو بقدا و وہ لوگ ظاہر کرنے ہیں ائس سسے زیا وہ تعدا دمین کیا مضا گفتہ ہم اور سرایک مخلوق کے لیے اگر ایک جداگا نہ خالتی قرار دیا جاسے تو کیا ہر جے ہم ۔ غالبًا قائلین لقد دالیسی کنرت کی تر دید بین کوئی حجت بیش کرین گا ور جو حجت اُن کی طرف سسے بیش ہو ہی ولسطے تر دیداقل مقدار لقد دکے بھی استعمال کیجا سکے گی۔

#### المجتثرا لخامسته

ابیندرازکود وسرون سے بیحبیانا ایک عمولی صلحت امندون کی ہجا ور حب د وضدافرض سکیے سگئے تو ہم بو بیھتے ہیں کہ ہرائک دوسرے کے راز برطلع ہج ان انتقاب راز برطلع ہم تو دوسراا خفاب راز بہت فاصر بیجا وراگر مطلع ہم تو دونون خلوق سے بھی زیادہ ترمعد ور ہم جوا بنا را دسیم مجنسوت بھی اسکتا ہی ۔ الغرض ناقص العلم ومعد ورسی بیجی المصلی تدونون خدائی کے بھیا سکتا ہی ۔ الغرض ناقص العلم ومعد ورسی بیجی المصلی تدونون خدائی کے بھیا سکتا ہی ۔ الغرض ناقص العلم ومعد ورسی بیجی المصلی تدونون خدائی کے

لائق نىين ہين -

### الجثالاوسته

د وخدا وُن کی تحبد عی طاقت لامحاله زیاده اور بهرایک کی جداگا نیطاقت آسی کم بهوگی کسکین خداکی بیشان نهین به که اُسکی طاقت سیدنیا ده کو بی طاقت قباس کی جا سے نیا موجو د ہو۔

### الجحثاليا يغثر

حسب عقیدهٔ فرقه مجوس کے اگرخالق خیروسرد و ہون تویسوال بیدا ہوگا کخالق خیر شرکوا ورخالق سرخیرکور وک سکتا ہج یا نہیں اگریہ دونون لینے حراف کی مورائی کریں اوراگار کیے نہیں سکتے تو دونون مجبور و قاصراس لائق نہیں ہی کہ عالم کی خدائی کریں اوراگار کیے دوسرے کوروک سکتا ہو تو ذات غلوب ضرائی کی ستی نہیں ہے۔ اسی دلیل بین مین استقدر اور بھی اضافہ کرتا ہوں کا گرخالق خیرشر کور وک سکتا ہوا ور نہیں روکتا تو موافی خیال فرق کو کہ کورے اُسپرالرزام تائید شرکا عائم ہوگا اورائسی منقصت میں مبتلا تابت ہوگا جسکے بچاسے کے سامے خالقون کا تعدد گواراکیا گیا تھا۔

## الجحدالثامنة

14

اگرد و خدا فرخن کیے حاکمین تو دونون ایک دوسرے سے سے ستھنی ہوتی د و نون مین سرامکی د وسرے کامختاج ہوگا یاصورت حال یہ ہوگی کہ ایک وسرے کا محتاج ہو گرو وسراائس سیے تنفنی ہولیکن خدا کی شان نہین ہو کہ کو بی اُس سیے تنفتی ہو یا به که کوشتی کا محتاج مهوا سیلےنسلیم کرنا مهد گاکه ان د و نون مین ایک بھی یا و ہ جو د ومسرے کا محاج ہدا س لائق نہیں ہوکہ خلاق عالم بھھاجا ہے۔ ( سس ) خداکی بیشان صرور ہوکہ . آنامی ممکنات اُسینے وجو دبین اسسکے محتاج مہون لیکن اگرانسکا مسا وی القوت دورار دجہب الوجودائس سیستنفی میو توکیامضا کفته می ( رح ) ممکنات کا واجب الوجو دسیستنغنی بنا ا کچھ شاکسنہین کہ ریا و ہنقصت کی دلیل ہولیکن ایکشاجب لوجودستے دوسر سکا (اگرجہ و ہ<sup>نود</sup> تهمی وا جب او جو د ہوئ سنغنی ہو نامنقصت سے خالی نہیں ہو۔ گھرکی مالیکا نہ حکومت ہیں خدام شركيب نهمين بهوتے ليكن كيا ايك ظريين دومسا دى الاستحقاق مالكون كا ديجو ذين ایک دوسرے کا تا بعے فرمان ہنوخانہ داری کی حکومت اوراُسسکے مصالِح کے خلاف نہین ہر 9 - مین امید کرتا ہون کہ ہرانضاف بیندوی عقل س سوال کا جواب اثبات مین دیگا بین تعجب میرکه عامینتان قصرعا لم مین دوشتقل مالکون کاموجو د مهونااُن د و نون کی شان حکومت کے خلاف نہمجھا جا ہے۔

### المجتدالتاسخ

ہم فرض کرتے ہیں کر دید کا وجو دمکن ہر گروہ ابتک وجو دمین نہیں آیا ہی ہ

کے کی بھا دسرقا درنہان ہے توائنین کو بی ضرا بی ہبی- ا وراگرا یک قادیج اور دوسرانہین توغیرِقا درہوِیّقارسا قطا لاعتبارہج اوراگر دونون بتراک سر شرط سے قادر مین کرایک وسرے کی مردکرے تو دونوں بحثاج کھرے بعمتاج بين توحاحبت اسفله حضلا كونهبين ستمجع جاسسكتة ا وراگر د ونون لال ورمنفرو ًا ایجا دیرتا در مین ا درایک کوایجا دکا مو قع ل گها موتو گیریم س ﻪ *ﺩﻭﯨﺴﺎ ﺯﯨﻴﺪﯨﻜﺎﻳﻜﺎ ﺩﯨﺮﯨ*ﻗﺎ ﺩ*ﺭﯨ*ﺮﻩﻳﺎ ﻧﯩﻴﻦ ﺋﯩﻴﻦ ﮔﺮﯨﯟﺍﺏ ﺳﻠﯩﻜﯩﺮﻗﺎﺩﺭﯨﺮﯨﺮﻗﯩﻴﯩ وغلط مو کا کیونکه موجود کا موجود کرنا محال ا ورعقل کے خلاف سی اوراگر کہا ہے فغرابيجا دكرميا اسبيك ووسرا قادرعلى الايحا دنهبين سيرتود وسسرب الفاظير جواب به مو کا که ایک خداسے و وسرے خدا کی قدرت مکوین کور اُل کر دیا ہولیکن کج ندرت کو د وسرا زائل کرسکتا ہو وہستی نہین ہوکہ خداسمجھ**ا** جا ہے (سس)اگر*خ* ، مهوا ورسنُسنه ردید کوموجوکر و یا موتو بھی سم سوال کرین سکے کہ وہ اب ردید کوموجود ہی یا نہیں اگر ہتھا راجواب انبات میں ہوتو ہم کہیں سگے کہ موجو د کا موجو ا ہجا *دراگرنفی مین ہو توخدا کا عجز تابت ہ*ر گا۔ فمآکان فی النغد دفھو ہا<sup>۔</sup> ہے لیا ہ ( رہے ) الیسی صورت میں بھی موجو د کا موجو د کرنا دا کرہ میں محال اخل ہولیکن جونکہ ساتحالہ ہوجہ خدا سے وا صدیعنے کسیسٹ کی قدرت کے ئىنقصىت كاموحىپ نهين سى-گرتقرىردلىل بىن بىيىاستخال ا من مير عزامن بحالت تعدد تقاوه وحدت پرهبی دارد موتا سر ۱۲

حبس فرقه بے خالقون کی جاعت قائم کی اورایک کوامنحاسرگروہ کھہ ایا اسکے نعیالات اُکوہسیت کے حقیقت کک ہیوئیز سگئے تھے لیکن فسوس ہو کہ جاعت التحت کے عققا د**ے اس فرقه کوخدانشناسی کے یا پ**یلندسسے گراو با یکاسن پیرلوگ اس *جاعس*تا لومخلوق اكهى د درليد مبر كات بارى قرار شيقه تزيينجيال أنكا غلط بهي مبوتا تامهم مرزشةً توحب ىا تھرسى*ت چھوٹ نەجا تا - ايك عَالِمْ موحد ب*ے بہت تھيك كہا ہو كُوڭا اُلاكستان لمااس ناب من ناب—اس دارالامتحان مين تمامي بركات كي تشييم وسائل فزرائع بے سا تھ ہوتی ہوا ور نوع انسان کواگروہ بلندخیا لی کو کام مین نہ لائے وھو کا ہوتا ہو کہ میری ذرا کنع ووسائل بالدان عوعطایا ومنزل البرکات بین - تجربه کهتا به کداسی حگر چلنے والون کے یا نو'ن <u>چسسلتے ہیں</u> اور نوفیق آلهی جنگی دستگیری نہیں کرتی و ہ *نٹرک کے مُپرِخط* غارمین جا پرځستے ہین ۔رنیا وہ حیرت یہ ہو کہ معیض مرعیان توحید بھی اس مغالطہ عامتہ لوروُ سے متاُ تر ہوسے گراہی کے عمیق گڑھے بین گرگئے یااب گراچا ہتے ہین گرانکوامتیان نہیں ہوکہ اسپے گروہ ٹرشکو ہ کو چھو ڈاکے کہان جا پڑنے یاکس طرف بُھکے بیطائے بین -ظاہر پی کداس فرقہ کے ممبرون سے اساب اور سبب لاسباب بین فرق نہین ا دراسی بنیاد پراُنھین یہ رغبت بیدامون<sup>ی</sup> کہ ذ*ی روح یا غیرذی روح مخ*لوق ک<del>وت س</del>ے ک اگراسباب نهوستے توکوئی شبرکرسے والا (خدای نفدائی مین) شیر کرتای

تشكيم كريك غيرموجو داشيا كوداجب الوجو دكيني سلكيكن جسني انضاف J تدولا ُل بشعه مته: كره بالاكو بغوريط ها مهوه بالضروراس فرقه كے سلسل<sup>م</sup> کے کمز ورخیال کرنگالیکن کیامضا گفتہ پوکر میں جندارزہ دلیلون کا ر قع برحگه د ون اوراینے برا دران نوعی کوسیدس<u>ھ</u> راسته برلاسنے کی د وہارہ کوسٹسٹر **سینئے۔ ولیر (ارو**ل ماتحت ممبران جاعت کارروا نی تخلیق میں <sup>ت</sup>ابع رو بزا ہی خالق کہب رہیں یا نہین اگراُسکے تا بع ہون بووہی خالق اکبرمُوثر تیقی ہوا دراگر ا بع ہنون تو نھرِ اصغرواکبرکی تفریق ہے معنی ہوا ور در حقیقت ایسے حیب خالقون كاعتقادكيا كيا ہوجوصد ورا فعال بين آ زاد ہين اور خود سرى كے ساتھ جنيا ہین کر گیزرتے ہین السیلے اب یہ موقع آگیا کہ دلائل تشعبہ پر نظر کرکے حق و باطل کا تفرقہ ے (سرے)مکن ہر کہ خالق اکبر سے لینے انتحقون کوجدا گا نہ خدمات پرمام دِ یا ہوا و رخود<sup>ه ان</sup>کی کا رروائیون کا مگران **ہو ب**رجہا نصرام خدمت متعلقہ ممبرا<sup>ن کا جو</sup>ت ے درحہ کے اور بوجۂ عطاے اختیاریا گمرانی عام کے اُنکا پریزیڈنٹ خالق اُ لهاجاتا ہو (رہم ) تصبیغهٔ نگرانی خانق اکبرارا دهٔ ممبران مانخت سکے خلاف اپناختیا ل تقربریہ ہوک<sup>مت</sup> تقل خالقون کا تقد دیمنوع ہواگرچہ کہنے کے

ےموافق کا م کرتے ہین اسیلے پر ہزیڈنٹ کوٹائکھ ل تقریریه هواکه پیجاعت مرضیات خالق اکسرکے تا ہے ہوا سیلیمین کو وكيل أنا في يجاعت اورأسكا يريزية نظ مت بسب بالذات واجب لوجودين ت ا و رخود البیننے وجود مین دوسرے سکے محتاج ہون گے ا ورحبنکا وجود پرېوو ه کب خالق حقیقی بوسکته بین **دلسل مهالت ا**مکان<sup>ف</sup>وا تی ورثبان ہجاورصندین کا اجتماع عقلاً محال ہو بسر اسر النين بالبمي متيازيا في تمييه (ورىقد د كاخيال بإطل موريه د ومر حقیقت دای موتو بوحیترکیپ کل کوجز و کی احتیاج ہوا دراگر جز وحقیقت نهوتو وہ الوجود ليني وجود مين غير كامحماج ہوان خيالات كو دس نشين كركے الصاف يجيج

. جواسینے وجو د می*ن عتا* ج جزنوا ہ ذاتی تعیین میں متیا ج غیر ہود ہ<sup>ک</sup> خدایاکسی درحبرمین اُسکا شرکیسیمجهاجا ہے (سس) ارباب وصدت اگر جد لینے خدا بالدات مختاج غيرنهين كته ليكن أت عارىءن الصفات ببكار سواسيك تماسيكا قدرت دکھانے بین خدا کی ذات لینے صفات کیا لیہ کی ضرور محتاج ہوگی اور حوالزم د وسرون برلگانی تھی خو داُنکے معتقدات بڑھی **د**ھ پڑیکا (رہے ) قرآن وحدیث مین توان مباحث فلسفيانه كي حجيبر حجيار نهيين مو دئي ليكن حب يونا بي فلسفه خلفا عباسيه ے عهد میر مسلما لزن *تک ہونچا اُسوقت علماہے اسلام سے اُسی ڈنگ بن طبیع آدائیا* شرمء کیں جیا کیے صفات آکہی کے بابت بعضون نے لینے دلائل کا ینتیجہ اخذ کما کہوہ پ ذات سے جداا وراُس سے رتبتًا مؤخر مین کیکن فی انخارج ذات باری کولائر و رشل اُسی کے قدیم بھی ہیں۔ یہ گروہ تھا کے سوال کا یون جواب دے گا کہ صد ورافعال بين دات كامحتاج صفات لازمه بوماموجيث قصست نهين برليكن ذات کا خود اینے تعین مین محتاج غیر ہونا شان اُلوسیت کے خلاف ہو گرسرسے خیال مین و ہی کیائے ستحکم ورلائق تسلیم کے ہرحبکو محققین علماہے اسلام نے ظاہم لیا ہو۔ بعنے پر کہ جامعفات کمالیہ عین ذات باری ہیں اور جوا فعال دوسرون سسے بمروصفات صادر موسكتين أسنساعلى واكل محض كمخات سع شرف صدوك إياتے ہين۔شیخ شهابالدین سهرور دی کینی کتامیسوم بیعوارت لمعارف بین لکھیمن كرجله بل تصوف كا آنفاق به كربه رامك صفت آلهي بثيب صفت كرحقيقت ا

اورد وسری صفت سے متمیزر کھتی ہولیکن من حیث الذات دہ عین باری تعالی ہو

اسيليے جوسوال كيا گيا اس كيا يروار ونهين ہوتا۔

جوفرقه کهتا هم که خالق اکبرنے کواکب کو پیدا کیا اور خدمت تخلیق اُن کے حوالہ پیزیھی جتریت میں مصر رہارہ میں نالتاں سے میں کی طور کی کہ طور کی کہ میں

کردی اُسسنے بھی درحقیقت ہبت بڑی جاعت خالقان درجبُر دوم کی کھڑی کی ہج اوراُسسکے خیالات کی تردید بعض ولائل سسے ہوتی ہرجو بذیل اس عنوان کے بیان

کی گئین عناصراور کواکب مین لیاقت شخلیق کی نهین ہی۔ با اینهمه سلسله دلائل مین ایک دلیل کا در کھبی اصنا فہ کرنا مین مناسب حانتا ہون ا ور وہ یہ ہی۔

وليسل

دنیا کے باد نتا ہون مین داصت طلبی و رسین بیندی نتا باندانوالعزی کے نقلا استجھی جاتی ہوا ورائسکے و زرائیکسے ہی با تربیر مون لیکن لینے نتا ہی اضتیار کا اُسکے با تھ مین وینا باطبع انکی شان فرمان روائی گوا را نہیں کرتی۔ خالت اکبری مقدس فرات کدورت جسما نی سے بری اور عوارض کسل و ورباندگی سے پاک ہوائسکی نسسبت یا کہ ہوائسکی نسسبت کے حوالد کر دیا اور یو دور شری حاکم معزول حالت تعطل مین رہ ندگانی کرر با ہی ۔ مین تسلیم کرتا ہون کہ کا رکا ہوائی کا تبوی حالم ہوائی کا تبوی مالم ہوائن کو اکبران کو اکبرات سے خدائی کا تبوی حالم ہوئی کا تبوی کا تبویل کو کو کا تبویل کو کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کا تبویل کا تبویل کو کا تبویل کے کا تبویل کے کا تبویل کو کا تبویل کے کا تبویل کا تبویل کے کو کو کا تبویل کے کا تبویل کی کو کا تبویل کے کا تبویل کے کا تبویل کے

خلاق عالم جهان على ين طور نيس كريك

المنا ہوتو بھردگرخارہ اس کو بھی کسی درجہ کا خدا تہجھنا سے الضافی کی بات ہو نو داہنی انوع کے افراد کو دیکھیے کہ کسنے کیسے کیسے کسٹے حکمت کے دکھائے اور آئے دن الآئی ناد کی نعیا کی الیسی کیسے کیسے کیسے کر ہی ہوکہ بغرض اوراک اُنکو دکھیے کے افراد کی نعیا کی الیسی الیسی کیسے انگیز ایجا دین کر رہی ہوکہ بغرض اوراک اُنکو دکھیے کے چشم کواکم بنو ہوا ورفلک بیرا بجا دکر سے والون کے روبر وردالو سے سبق خواتی منا کرسے بین اورا بنی نوع کو دوسرے درجہ کا خالت مختار نہیں سکتے ۔

ك تاشاگاه عالم مصر ق تركا بسرتات ايردي

خلاق عالم جهائ شكل من طهور نبين كرسكتا

مقتصنا سے رحمت باری تھاکہ تعجن افرا دانسانی کے دل ود ماغ اور رہے مین افرا دانسانی کے دل ود ماغ اور رہے مین افرا سے تو تدین عطا فرط سے تاکہ دہ لینے تجبنوں کی غلط فہمیان حرف غلط کی طرح مٹا دین اوراً نکوالیسی لغز شون سے بچائے کی کوسٹ ش کرین جو مغلوب قو اسے نغسانی سے عموماً ہوتی رہتی ہین یہ کارروائی اسیلے زیادہ ضروری تھی کہ خدا و ندعا لم سے اپنی خات اقدس کو بردہ خطمت مین سدور کیا ہوا درا گیات قاہرہ کا نا دل کرنا اسکی امتحانی بالسے کا اقدس کو بردہ خطمت مین سدور کیا ہوا درا گیات قاہرہ کا نا دل کرنا اسکی اسے نکمن تھا کہ اور کیا ہوا تھا اس کے بیاعقل عطا کی گئی ہوا سیلے مکن تھا کہ ہم لوگ صوف بقدرا بینے عقول کے ذمہ دا رضوا شناسی کے جائے اور ہرخص بہانے کہ ہم لوگ صوف بقدرا بینے عقول کے ذمہ دا رضوا شناسی کے جائے اور ہرخص بہانے اور ہرخوں وارد راک کے مستوجب عقاب اور سختی تو اب ہوتا لیکن بوجوہ و دیا اس اعتراض کا

يؤثب إنيا كوجوة

ا ولاً - صلاح ملكت خوسش خسروان دانند ، همكومنصب نهين بركه ومن ندبيرعا لمړنيا ہى كى خلاق عالم سے بيسند كى جوامسس كى سنبت يەكهين كەوەكيو لى كئى اورائسكى جگه دوسرى تدسركيون على مين لا نى نهين گئى -ا ایسی کارر وائی سے پیمقصود تھا کہ ہم میں ایک تعداد لیسے بزرگون کی امار دی جا بے جن کو ملا<sup>ن</sup>ک بیر بھبی شرف ہوا وراس بیرایہ بین ہماری نوعی قصت **ب**رایک درجه كي مخلوقات ارضي وسما وي مست براه هرجا **منا لثاً \_ا**کثر جزئیات غطمت وجلالت و د قائن صنعت وحکمت لی<u>سے تھے جن ک</u>لاد *ا*لک بغيرسى مدوكان في عقل نهين كرسكتي تهي السيلي كجيم لوگ بن كوښي كهويا رفارمر بييد ا کیے سکنے کہ ہلوگون کو لیسے د قائق وجزئیات پرمطلع کرین ۔ ر البُعُ اسان عقلاً ذمه دار ہو کہ خدا کو بھانے اور دیگر مخلوقات کے ساتھ اور خود اینے بہجینسون سسے وہ سلوک کرے جواخلاقاً میسندیہ ہون کین انسا نی فطر<del>ت اطرے</del> کی ہوکہ ایک گرو کسی فعل کو تفتضا ہے اخلاق حسن مجھتا ہوا درد وسرااُسی کو خابی خلاقی قرار دتيا ہمواسيليے بغرض نظام عالم ضرورت داعی ہو نئ کہ اخلا تی طریقیے اسطسے سے معین ریے جائین جوعا م طور ریہ رورجہ کے مناسب حال ورقر پن سلحت ہون اور پی خرورت النمين مقدس لفوس كي خليق سے رفع كي كئي۔ كم مسك بساس دارا لامتحان مين مقصود حضرت رب العزت يرهمي تفاكه علا ويحكب

ءانشا بی عقل کی ایک وربھی آ زمانیش کیجا ہے۔ خدا کے ب<u>ھیجے بھے</u> نبیون کاامثیار اُن بھیوٹے رعیان نبوت سے یطان سے بیجا دع*وی پرصرف* ا<u>سیلے</u> آما وہ کیا ہوکہ دوستون کی شکل میں رہنما ئی حيله سے قزاقی ورمېزنی کا ارتکاب کرین بسیر ہوسا کەخلسئەامتحان مین کسی میدوارکویە ح*ت نهین ہوکہ سبجکٹ کی نوعیت اور السکے شا ربریحبث کیسے اسی طرح مراحم باری کے* وارون کو بیعت منیین ہوکدا نمبیا ؤن کی مخلیق ا دراُنگی شناخت کی ذمیردا ری پر اعتراض کرین – ك وسكا - خدانتناسي واعال اخلاقی اصلی قا نون الهي کے احکام ہن کیکے ضوبط معقول شکل مین قرار دیناانسان کی قوت ککر پر کے پیسے د شوارتھا اسیلیے ہادیان ملت جوٹ ہوے کہ موان ضوالط کومعین کردین۔ دنیا مین قانون الی کی حفاظ**ت کے**لیا بطب بطع مجموعه ضوابط ترتب نبيه حاسته بين بس تام عالم کے بادشاہ فا بذن اصلی کی حفاظت کے ولسطے چوط بقیہ **ترتیب ضابطہ کا اختیار** ک اعتراصٰ کرے ۔ ایشاہے مغربی حصہ بین بہت نبی پیدا ہو۔ کی شریعیتین ما بدایتین ایک قوم کے ساتھ مخصوص تھ<u>ے</u> مین دیگرا قوام کا بھی وجو د تھا اور پہا ٹتک روامتیون سے اور قب ہو بعض قومون کے افرا دمنی اسرائیل سے براتب رنیا دہ تھے۔ خدا دندعالم ہم باورسرامك حيوية برطب كاخا وندخيقي بحائسكي رحمت براو

٥٥٥ ووي المون عدا كرابيل بيع ك

ل<sub>ا م</sub>عدلت مریه تهمت لگا ناکه انسنه و وسری قومون کے یہ یا دی اور سنمانهین <u>: پھیجے محض نافہمی نہین ہو ملک سخت بے ادبی بھی ہو۔ سلنے تسلیم کیا کہ نبی اسرائیل</u> مهداعلى مقبول ما ركا وصديت تحفي أنكوحضرة حبليل سيخليل كامعز زخطاب ملاتقا سيليم نكميا ولا دبيضاص توجهمبذول تقي ليكن آخرد وسرى تومون كي اميدگاه بعرفي اُي خلاق عالم کی ذات ہوائسکی نشان مند ہ نواز*س کب گوا راکر دی کہ بنی اسرائیل کی طرف* اسر سے ہا دیان ملت نکھیجے اور دوسری قومون کونسیطان کے نسکا رگا ہ پرغیسر خفوط چھور میں۔ ونیاکے عادل یاد شاہ ہرگروہ رعایا کی مجمد مثت اور ترببت یکسان طور ركرية بين خدا وندعا لم كى صفات كما ليدسين معدلت كى صفت بھى شايل يخقل ور نهين كرتى كمائست ليسے اسم معامله بين و وسرون كے ساتھ اسقدر بيے نيا زي ور یے پروائی برتی ہو (سر س) خدائے کسی کوفقیرا ورکسی کوامیر بنایا ہے کو ڈٹسیجے البرن بركوني حبهاني أمراص مين مبتلا برمشا بده شا بهركداكثر نغاسه البي كي تقسيم غيرسا وي ہوئی ہواسیطرے مکن ہرکہ تعیض ا قرام کی طرف با دیا ن ملت بھیجے گئے ہون اور دیگر ین صرف شراعیت عقلی کے تا بعر کھی گئی ہون ( ج ) عام معمتون کی کمی دہشی نظام عالم مین مُوشر ہے جن لوگون کواس عالم مین کسی تغمت کا حصہ کم ملا یا کلیٹا نہیں ملاأسكامعا وضهرد وسرى مغمت سے اسى عالم مين كردياً گيا يا نشرط استحقاق دوسرے عالم مین ہوسکے گا گریدا میت کی نغمت خاص قسم کی نغمت ہجا ورا تام حجت سے لیے تام قومون كوسا مان ہرايت سے ہېرہ مندكريااستّحقا تَّانهين تواخلا تَّا ضرو ري تھا۔ ین اور پیچوم عقل عطایا باری تعالی سیے ہوا نسان اسکی کمی ومبشی مین کھواختیار نمین ېم كېسكتى بىن كېچن لوگون كوغفل نېيىن دى گەنى <del>بىرى</del> كا كمزور مِن مِي سِين بوسك كا (ح ) جن لوكون كو كيم اليعقل نهين المئه اعتقادى وعلى مين دمه داربين اسيطرح تضمن مهاست فعليمي مكن وك سے یا محض بنفا ذایتے آردا دا نداختیا رکے کسی قوم کی طرف عالیقدرسی بار نا د ه نقدا د کے رہنما نکھیجے ہون لیکن حبیطرے اُسنے ما یُرا دراک سے جسکے افراد کشیرتھے بدایت تعلیمی سے قطعًا وکلیٹا محروم رکھی گئی ہو۔ ولادا براهيم كے تفوق كوتسليم نهين كرمين ورنما ككواس ع پوسکتی ہوکہ خدا وندعا لم نے اُنکو ہا اُسکے آباکوکسی لائق قدر نغمت سے گلا محروم رکھا وربت وانجيل سائيلي بنيون بيرنان ل ہوئين گمرائين کوئي ايسا تذکره يا پانهين جا ًا ہو کہ دوسری قومون کو خدانے برایت تعلیمی سے دختیقت محروم رکھا تھا۔ یعنے قبل *از ولا دیسیسے اُنین را ه د* کھانے والاکو ئی نبی مبعوث نہیں موااسیلے اگرکو ئی ص فرقهٔ هیود و نصاری کااصرار کرے کہ رحمت الّبی کی یہ بدلی دوسے دون کح

ست زا رامید برنهین برسی تو اُسکا اصرار لبا دلیل مبوگا اورخو دغرصنی برمینی تمجها حاکیگا السيى حالت مين سنب طريقة يرجوكه مهم اسلائ كتاب كيطرف تدحه كرين جوا فراط وتفريط سے یاک ہوا ور جسکے بیا نات مین نہ ننگ کی ہوا ور نہ لیسے خیا لات کا وجود ہوجون کا قياس وخلاف عقل شبحه حائين -ائس قدس كتاب مين ديل كي آتين موجو دبين-وَكُلِّ أَمَّاةِ زَسُولُ ، فَإِذَا جَاءَى سُولُهُ فَرْضِي بَيْنَهُ مُ مِالْقِسُطِ وَهُمْ كَا يُطْلَحُ أَنَ (يا رئه اا سورهٔ پونس رکوع ۵) عَنْقُولُ الَّذِيْنَ كَفَحُ الْوَكَمْ أَرْزِلَ عَلَيْهِ ابَهُ عُرِنَ تَهِ وِ إِنَّمْ الْمَنْ مُنْذِن رُوكُولُ فَوْمِ هَالِهِ (يارة ۱۳ سورة رعدركوع ١) إِنَّا ٱلسَّلَنَكَ بِالْمَنْ بَيْنِيرًا وَمَنْ بُرًّا وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا لَحَلَّ فِيهَا مَكْ بُرُّهُ (ياره ۲۲ سورهٔ فاطرد کوع س وَلَقَكَ ادْسَلْنَاحِ مُلَاِّمِينَ فَيَلَاثَ مِنْهُ مُوصَى فَصِحْهَا عَلَيْكِ وَمِنْهُ حُمُ مِنَ لَكُنْفَكُون عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُو لِ النَّيَّافِيَ بِأَيْفِرُ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ عَ فَاذَا حَبَّا موا مَن كيون أُمّري ليكن في توصرت خداسك عذاست وراح والع جوا وربرتوم كاراه وكها نيواللّا دا ابوس ويونيقت ہیمنے تکوسیجا ٹی کیے ساتھ خوشتھ بری سانے والاا در مذاہبے ڈاپیوالا بھیجا ہوا ور کو ٹی قوم الیسی نہیں جنبوں کو پی ڈرانیوالا عذا اِلَّبی سے نگذراً ہوم ایک ادر بہنے تیسے پہلے کئنے رسول تھیے اُنیں بعضو آج حالات سنائے اوبعضو کے نہیں سالے لیکر کسی يسول بنَّ طامّتْ تَعَى كمبيح خدا كُونُ مِحْرِ وْ كُها مَا يَعْرِجْتِ كاعذاب مِنْ كِيا تُوالضاف كَ ساقد فيصله وااورخطا كارون خساره لها أ

نی حجتین تیام کمین محیر بھی حو**لوگ** را ہ اُخروی مین مبتلا کیے گئے ( سر رہ) اُگراپیا تھا تو دیگرقوم کے چندانبیا وُنْ ۔ کیے سگئے (رہم ) نز ول قرآن ک إنبون كياما بسكها زکره کی خاص عنرورت تھی جنگی به لوگر عفط ایک سلیغی دین سو دنیای تمام تومون بر و ه حکوم عرب بين مواتهاليكن لمحاظ ومنصت بحصديين اسلام كابود اجرا يكرمسك خاص ضرورت كقي كدموا فق جنك حلقه انرمين كاظهو يواقعا تجتين لائر مائين اكريفه لرون كوجگه دمحاتی جیسے اُسنکے کان ااشناہ تھے تو دائرہ ٗ ئىس لاكىرىجىسى بىزاد ظا بىركى كى بىر ١٧

وایک نبی کاکیسا ہی تدکرہ کیا جا تا تا ہم کتا ب کاتجم بڑھ جا تا آج ہزار و ب<sup>ح</sup>افظ قرآن موجود بن اورُسلما بذن کواس کمیّا نئ *برفغر ہو کہ جو کتا ب*اُسکے نبی برنا زل ہو نئے ہے۔ انكى ايك جاعت لينے سينز مين محفوظ ركھتى ہوا ورائسنگے سولے کسى قوم ميل سي عبق بلكة پندافرا دكيمي موجود نهين ببين جشك صفحهُ دل يروه كتاب حبكومنزل من المدسكة ، بين منقوس بهومبس اگرقرآن كالمجمهت بره حرجا "ما توشيكل تفاكه شكى حفا ظل عصند<sup>و</sup> قسين<sup>د</sup> مین کی جاتی ا وزسلما بذن کواس تقدس کتاب کے ساتھ اسطرح اظہار نیا زکاموقع ملتآ ہرگا ہ انبیاسے اقوام دیگرکے نام ہموتبائے نہین گئے اسیلے قطعًا ویقینًا يكهنا كرائمين كون بزرگوا رہا دى برحق ومرسل من الدرشقے ہما نے ليے غيرمكن ليكين السيسك ساتھ پيخطر مهيو دگى ہوكہ تهم كسشخص پر ہجسے دوسري قومين بإ دى اور رمينا با ور كرتى ہين بدگما نى كرين يا أنكى شا ن مين ناشا يستەكلمات د بان برلائمين كيو كمەمكن ہوكہ و بھی شحلہ انھیں کے ہو بحث عام پنیرآخرالزمان کوندین سُنائے گئے ۔کسی مرکا یقیڈا چھا باوركرناا وربات ہجا ورقیا سًا اُسكا كمان كرنا دوسرى حیز ہجا سیلے قیاسًا یہ كهنا كيج بينجاين بهج كمذنا موران غيرقوم مين بكمان غالب كن مزركون كودرجهُ رمهنا بيُ منجانب الدعطام واتها-سرگا ه ممبان قوم مهنو و صرف نوعی نهین ملکه *ها است ملکی ب*ها <sup>بی</sup> بهی بین لهذامنا سب هم لهاس فرقد کے حالات کیطرف ایک عامض نظر کیجا ہے۔ **هرزامنطه رجائجا ناك** متاخرين مسلمانان مبندمين عالم باعمل ورصوفي اكمل اگذشے ہین اوراسوقت بھی ہزار ہا مرید اسکے سلسلہ کے عرب وعجم مین موجو و ہین

خطوط کھی آئی نقل کیے ہیں۔ اُن خطون میں مکتو ملف جہا روی تھے تھا کہ ہنو و لهبندون كادبن قوا عدوضوا بطسيفتظم ورجل بحائن قواعدا ورضوا ليطيح فسيكفيفسية یا پاجا تا ہوکدسرز میں سند برخداکے نبی الگئے را مانہ میں آئے اور شریعت کو قائم کما ہشی میناُ س بت پرستی کی جو مهند ون مین شا نئه ہویہ وجہ میان کی گئی ہو کہ جسطیح سلامی صوفیون مین ممول ہو کہ لینے مرشد کا تصور کرتے اور فاکسے اٹھا تے ہین ائسيطرح مہندؤن سنے بھی بعض ملائکہ یا کا ملین کی صورتین منا نئی ہن اورائکی طرف بغرض حصول ننبت حبكواصطلاح صوفيهين را بطه كتيمين توجه كرتے بس مركح کے ساتھ توجہ کرنے والی کور نیا پریا ہوجا تا ہجاورحاجت الی کی مکلین ظا ہر ہوتی ہیں۔ ہیں لِبُعصَبِ رَضِمُ سِلمان کی بیرائے ہوکہ مبندوان بتونکو سے رہے ہورت نهین کرتے بلکه اُنکی دنت وت دخِقیقت سج*دهٔ تحییت ہوحس*کو و چمو گاسینے بزرگو اُم *و راس*دن ر در وکرتے ہیں۔ غالبًا مرزاصاحب کی پراے عقلا ہے ہنود سیمتعلق ہور پیوا قرار می ورسرکشین کود رجهٔ اکومهیت برفائز جانتے اوران تو نکوحوان اموران نزکیطرف منسوب مین ط عبو دیت کاسحبرہ کرتے ہیں۔

انتخاب سوب جهارد بممررامطه جانجانان

. وجميع فرق ايشان درتوحيد بارستعالي اتفاق دا رند وعا لمرامخلوق مي د انندوا لفناى عالم وحزاى لعال نيكث بدوحشروحساب ارند و درعلوم عقلي ولقلي رياضات مها بدات وتحقیق دمعارف وسکا شفات پنها را پیطولیست وعقلای اینها فرصت عمرومی . قرارداده حصیرا ول دخصیل علوم در وم دخصیل معاش دا ولاد دسوم در حسیر<sub>ی</sub> اعمال وتروليفن نفس وجيمارم دمرشتق انقطاع وتتجرد كهفا يبت كمال نسانميست بخات كبري لهثمها مكت برآن موقووت سست صرف مي نمايند و قواعدوضو البط دين اينها نظر نوشق تما دار دبیر معلوم شدکه دین مربی بو دهست ومنسوخ شد ه وا رزادیان منسوخ غیرار دبین یه د و و نصاری نشنج دینی دیگر در بشرع ند کو زمست حالانکه نشنج بسیار در موض محوونتبات آمده حقيقت يرمتنى اينهأآ نست كدمعيض ملأكمه بإ مراكهي درعالم كون وفسا د نصرفي دارنديا بعفز ارواح كاملان بعدترك بقلق اجسا وآنهارا ورين نشاد تصرني باقى ست يا بعض فرا داحياء كه بزعما ينهامتل حضرت خضررنده جاويدا نهصوراً نها ساخهنه متوحيهاً ن مى شوند ولسبب إين توجه بعدمه تي تصاحب آن صورت مناسبت بهم ميرسا نندو نبا بران مناسبت وإلجم تفاى ومعادى خودرا روامى سازندواين عل مشابهتى بذكررا لطه دار دكمعمول صوفليت كم مترر ببررا تصوري كنندوفيصنها برميدا زماينقدرفرق ست كهصورت شيخ بمتى اشند-وسجد أينها سحد وتخيت ست نسجد وعبو دست كه درائين اينها با درويدروسروائستا دبجاى سلامين سعِده مرسوم ومعمول سنت وآن را ڈیڈوت می گوینید واعتقا ڈناسنج مسلر مرکفرنسیت' تنداکی طرنت سے جونیک بندے وا <u>سطے خ</u>دمت رسالت کے نمتخب ہوے

خلاق سے ہر ہ مندیجے اورانکی زوات ماسر کات۔ یا بی کا اظهار ہو تا تھا صورتین انسان کی سی تھین ورطریق تدن تھی پمنشکر انسا فی تیا يترنبن ملكوتي تقبين وحانئ قوتين فرشتون سيح بهمي كوسي سبقت ليگ رخ ا دریا قوت احمرحقیقت مین ایک جبس بین کور بے بصرکها حاسے مگرکتم میشنر مرخ سے پوچیرد کیھوکدانکے مراتب بین کیا تفاوت ہواسیطرے جا ننے مالے ہواسنتے ہوگئی ہا، ہا<del>گتا</del> سے تھے گرائنکے دل ور د ماغ اور ستھے اور حوسرتقدس۔ ياتهاكه أتفين عام افرادانياني كاستركي في تحقيقت يجهناا لجها وُسسے خالي نه تھا۔ په سال بزرگوار لمحاظ ضرورت وقت مبعوث ہوئے اورائسی ضرورت کے من*یب* سال ُ نکومعجز نیا نئ کی قوت خوارق عادات د کھا نے کی طاقت عطا کی گئی مگرسرا کے نبی کا یربهلا فرض تھاکہ توم کونخات کی را ہ و کھا ہئے وصول الیاںد کی تدسرین سوچھائے نیوش عاد تمندا نبیاوُن کی <sub>ا</sub>لیت سی*ستفید ب*یوے اورمنزل تفصد ذک پیوسینے عا ندانه سکشی کی اورنقدامید کو کلونیٹھے ۔انگلے دیا نیبن بنی فرع انسان کی ن رسخت! و رخیالات درشت بوستنسته عوام کاکیا ذکر ہی نبی زا دون کی بیصالت ئی جا ہتے ہے کہ ایک خیفیفت کمرار سرقابیل نے سایتے ہرا دعینی ہائیل کو ہارڈ الا ۔حضرت بغیج کے يزنمكوخا نه نبويت مين بروريش كامو قع ملاتها كمرطفيا نعصيان مين و ديمي مبتلا مواا ور وحِهُ طوفان مِين ڋ وب مراسكيم على لاطلاق سے بھى افس راما نہ مين مبنا ُ عِبا دے سخت تدہیرین عبرت انگیز اختیار کبین یا نی کا طوفان آیا آگئیسی قحط پڑا طرح طرحکی

له وردشمن کود کها دی . مرور د مورکی بد ولت دا قعات کا کم و بیش بعذف شاءانه مبالفه كے كماعجب ہوكدراجيسون تے قتل في غارت میں جیجا نشان دیاجا تا ہوسے بادیان مت کی مجزنا ہمت سے ظالمون کویا مال کیا ہو۔ آگ سے عام طبیعتین لطاعت کیثر تھین حویثر عقیدت کا اُن برقوسی اثر يرا الرقوم الأكالفظ يهك بعض نظهر كيهتعال مبوتار الجيرائسك تقيقي معنه لكائے گئے : بہا وُن کی ہدایتین فراموش ک*ی گئی*ن توحیہ سکھا نے والی کتا بیالاسے طاق دھ*ری ہو* اعظون سن اراكين محبس كوعجائب يسند ديكها خود غرصون كوايناز بكب جمانا ضروري كفا الحكال رفتة رفته دنياكي وه نامو رقوم جشف قديم الايام مير لنغرهٔ توحيد بلندكيها تهفاا ورايينية فلسفه كےاطراف عالم مين دهوم مياد سي تھيا و ہام کے يھند ہے بين بچھرگئی ادر حینشا ن تحقیق مرائسکی شہور شالیت گی تھیلی بڑگئی۔ ایسے بھی لیسے خوش خیال دقیقه رس مبند و کن سے سرزمین مهند خالی نهین ہی جوجو فی سرفین **ٹرنگا** رکے وجو دیا جو دیے معتقد ہیں الفاظ دوسرے ہیں طرد بیان دو ن بجالہ دید کے حال وہی ہی جو قرآن یاک کی مختصر سور کہ اخلاص ہن ظامرکیاگہ

فَلْ هُوَاللَّهُ آحَكُمْ أَلِلَّهُ الشَّمَاكُ فَلَ يَلِكُ أَوْلِكُ وَلَا مُؤْكِدًا يُؤَلِّلُ وَلَا يَكُ إِلَهُ اُحکاً ہ محالس اسلامیہ بین پرچاراً تین ٹلٹ قرآن کے برا برجیجاتی ہن ا درشا رع اسلام سے اُسٹیے بیڑھنے وا لون کو اجرحزبل کا امیدوا رکیا ہم خاص بنباد ان خیالات کی به سوکه سورهٔ اخلاص نشکر مختصرجا مع مسائل توحید سی اوراسلام کاتب برامقصديهي تفاكه وحدت آكهي كاسبق حبيكو دنياسين فراموش كياتها ابل عالم كو بیڑھاسئےصرف بیڑھائے نہیں ملکہ زبانی یا دکرائے ۔ زبانی روایتون تخرمر پی تنهادیو سے ظاہر پر کدوقت ٹسکے ظہور سے کر ُہ ارض پر پشرک کی تاریخی چھا بیُ ہو بیُ تھی اور سلینے خالق کا حق معرفت اداکر سے <u>قبالے ب</u>اتی نهین نہیے تھے ۔ مطلع عرب پر آفتاب عالمتاب سيح صبيح صادق كي حجلك دكها نئ يعرظا هرم وكرفية رفية ملبند ہواا در ہدایت کی *ریشنٹ تا محصص دنیا مین بھیل گئی۔ توسید کا غل*فل*دسن سے غیرقوم* کے آ دمی جو بنجسرسولہ ہے ستھے حاگ نیٹے اُنھون نے اگر حیا نیا گھرنہ میں جھوڑا ان عقلند**یتنه م**دسے اور حسس و خاشاک شرک سے **لینے صحن خانہ کی خال**ی شروع کر دی \_معاندا ندانکار کا توکونی جواب نہیں ہولیکن بعدظہوراسلام کے جو کھے رفارم دوسرے مذہبون مین خصوص توحید مہوا ہروہ عمدہ <sup>ن</sup>ہوت اس را کا ہم کہ اسلام ہی نے د وسرون کو حوصلہ دلا یا اور سطرے کی بلند میرواز می کا راستہ وكھا يا <sub>ت</sub>رحينا نيخه زما نهُ حال مين جوگر**و**ه مهندوُن كا بجوا له ويرسل*ک توحيد كي م*نهاديُ ك كم استېمېر ميما د وكداندايك ېېراسدې نيازېېزه اس سه كونۍ پيډېواا ورز د كېسې سهېديواا ورژ كوني سيكې اېكا

رقبا سًا خلاصةً لقرىرية بوكد بعض ناموران ببند مرسل من ابيد يقيح مُريب ندوُن كي ر واتبین ظامبرکرتی مین که بیلوگ خو دخدائی کے دعوبدا رستھے اسیلئے تھاری بیر راے کدایل ندسب نے ہایت تعلیمی کواسطے فراموٹ کیا کہ خداا ورخدا کے رسول مین متیاز نر باخلات قیاس ہو- ( ح ) معتمنے اپنی تقریر میں منبا دمخلطہ ظاہرکر دی ہولیکن مزیاطمینان کے سیلئے کھھا وربھی توضیح کرشیتے ہیں۔ تمامی بااصول مذاہب مین مبند وُن کا مذہب پُرِانا ہواُ سسکے ظہور کوہزار یا سال گذر كئے اس عرصۂ درارزین كتیے انقلاب ہو لئے مختلف خیا لات كی میزشید ہوئین خودغرضون سے طبعی ایجا دیے فائمہ اٹھا یا ورگر و ہ سب یا ن کین حاہدنگی دسترس نے علم و کمال کے اورا ق بریشان کرنے ۔ تمثیلاً ملاحظہ کیجیے ک*یسنسکر*ت ہند وستان کی ملکی خوا ہ ندمہبی زبان تھی کسی وقت مین عام وخاص<del>ن ک</del>استعال و<mark>ز</mark>م کارر وائیون مین کرتے نہیے مہدن گے اوراً ج برطری بتجوستے حیند میٹرٹ ال سے بین جواس زبان سے پوری واقفیت <del>سے ک</del>قتے ہون ا ورہرگا ہ زما نہ کے تغیر نے لیسا توی انٹرڈوالاکہ ملک کی دبان اُ سکے منھ سے کل برہی تواعتقا دی تغیر کے باہت ىتجب كى كيا وحيرى \_ اسلام كايذبهب حبدبدالعهد بهجا ورأستكي ظهور كوصرف تبيره صديإن كنزرى ہیں۔ دنیا *وی حکومت بین ا*قبا لمندی ہمیش*ڈ کسکے ہمر کا ب*ہی اب اگر چیا گلی سطو<del>ت</del>

بقى كدائسك ظهور كوحيند صديان گذرى تقين كددنياست بيشا كها يا حكوث يزاو مام كى بدلى كواً فت نفا طرسے ہٹا دیا تعصب كا شیرازه وصیلا برا چھا يەكى ايجاد <u>نے علم کی اشاعت کی افراد بنی نوع انسان کومو قع ملاکد ایک دوسرے کے خیالات ہ</u>ے طلع ہون اور لینے عقا 'مر کا لُے نئے مقابلہ کرین ۔ خدا کا شکر ہے کہ ان خوش تصیبوں نے ت مین شرک جلی کی عام وبا پھیلنے نہین دہی لیکن کھیر بھی لبض فرستے اس ملا ہوسکے دائر ٔ اسلام سے با ہر کل گئے اورافسوس ہر کہ موصدون کی جاعت بشركيفني كمصلون سيمنفوظ نهبين سح الغرض حب ايك نفرجوان ندمهب ت ہوتو لوٹسھ کی لغز شون کوکوئی دوراندلیش کیون خلاف قیاس رسس) کیا میعیان اسلام کا بھی کو ئی فرقہ کہتا ہو کہ خلآق عالم انسانی صورت اختیار رسكتا بهوا وركسن اختيار كبحى كيابهو رج مصنف دبستان المذابه كإصل کلام یہ ہوکہ کو ہستان شرق میں حث اے قریب ایک خطہ ہی حسکورہ وہان کا حاکم یا ہے کے لقب سے ملقب ہجونا نے نیبے وں لینے سکین ملمان کہتے ہین اور علی اللہی کے نا م سے موسوم ہیں۔ اُن کا اعتقادیہ ہوکہ محکد کوخد لے اسط برایت خلق کے منتخب کیا گرته اا سنے انجام خدمت کی امید نرتھی اسپائے ابن بی طآ بنا و رعلی کی شکل مین خود بغرض ا مداو آیا و راسیطرح انگی اولاد کے قالب بین مدتون تعلیم عقائد کرتا رہا ۔ اصلی کتاب حبکوعلی شنے محدید نادل کی تھی وہ تو علی کے ساتھ گئی اور اب جو کتاب نامزد قرآن موجود ہو اُسکو شیمنان علی (ابو بگر عِمْرعتان) نے بالیا ہم اور اب جو کتاب نامزد قرآن موجود ہو اُسکو شیمنان علی (ابو بگر عِمْرعتان) نے بالیا ہم جوعل کے لائق نہیں ہو وغلا خالے مین الھفو است شاہ کو بکلا ہ ناصرالدین ا ایمان کو جنید سال موسے ایک بیدر دبا بی سے شہید کیا اور چونکہ اس فرقہ کا بے بنیاد ایمان کو جنید سال موسے ایک بیدر دبا بی سے شہید کیا اور چونکہ اس فرقہ کا جا بنیاد تو ور دکر ہے والے کو ترخی تیز کے دخم سے بچالیتا ہو اسپلے اس کو رباطن عقل کے تو ور دکر ہے والے کو ترخی تیز کے دخم سے بچالیتا ہو اسپلے اس کو رباطن عقل کے فضاص مین ما دانہ جا سے گا۔

ابن الی الحدید مداینی شرح نهج البلاغة مین کههتے بین که عقاد الوسیت کافتنا نو و مضرت علی کے عهد خلا فت مین (وفات کوسیغیر علید السلام کے البھی پورسے تیس برس نہیں گذرہ ہے ہے) بر با ہوا۔ جناب مدوح نے چندا حمقون کو اپنی طرخوائی کا اشارہ کرتے دیکھا گھوٹے سے اُمر بیڑ سے اور جبین نیار کوفرش خاک پررکھ سے فرائی کا اشارہ کرتے دیکھا گھوٹے سے اُمر بیڑ سے فاسد عقید سے توب پررکھ سے فرائی کا اساع دلیے دلیا کہ اسے برخبو بین توخدا کا بندہ ہوں لینے فاسد عقید سے توب کرو۔ وہ ان نضائے دلید برکوکب سنتے تھے اسیلے و مکیان دی گئین ورکھ آگ بین جات والی کا رروائی کا بیا ترضرور ہوا کہ کچھ دنون میں جات والی کا رروائی کا بیا ترضرور ہوا کہ کچھ دنون

49

پیزالنمیری سنن چوا ما محسوع سکری (امام بارز دیم کے لقب سے لقب ہیں اور بمهرجري مين تعمراً نتيس سال أنكى وفات ہوئى ہى كےمصاحبون مين تھا آس عقیدہ کو بھیر حمیکا یا اور نصیری فرقہ کی جاعت اُسوقت سے کھڑی ہوئی۔ بيس حبب بموحود كي على ولي الدخليفه رسول المدك اوربا وجو دامستكه اسقد شد دکے اعتقا و صلول ماری سے جرا کر البالة کیا بعید ہے کہ رہنما یا ن نبرے خلاف مرضی كے عصر مین یا کچھ روز اُسنكے بعداعتقا دحلول سے عجائب بیپند مہندوشانو مِن نشوونما جال کر بی ہو۔ مذہبی اعتقا د کابار وہبت قدی ہ<del>رکا درا</del> کی نطق سرا کر ، دی ہی دستی ہومتلاً شاہ ایران کے قاتل کی گردن تربغ قصاص نے کیوا کا بی سكاجواب شيني كدقاتل في كلم على الله كاور دصدق دل خلوص نبيت سينهين كما تھا یا یہ کھلی المداس کا رگذاری سے آنا خوش ہوے کہ قاتل کوخا کی قالب سے نجات دلا نئ اور زمرهٔ مصاحبان سما وی مین بعرتی کر لیا به حضرت علی نیجن لوگون جلا دسینے کا حکم صا در فرمایا و دخیال کرتے تھے کداپنی حقیقت چھیا سنے کی سے ضداا سینی ضدا نی سے انکار کرتا ہوا سیلیے ایسی حالت بین کوا کی طف را کمومنین خشمناک کھرشے ستھے اور دوسری طرف دبہتی آگ اپنی گر ماگرمی و کھا سى تھى گريان طريقيت غل مجائے تھے كەاب أنكاا عمقا د مرتبه علم اليقين كوپونجگيا

کیونکہ آپ کے رسول (محد) نے بیلے ہی بتا دیا ہم کہ کا پیسے نبغے ان یعل بسر بالذا دا کا ریب الن س س اب بین اُن دلائر عقلی کوبیان کرتا ہوں جن سے طاہم ہوتا ہم کہ خلاق عالم حبوانی شکل بین طہور نہین کرسکتا ۔

# الحجة الأولى

دات باری کااگریما قتصنا مهو کدورت حیمانی سے پاک سے لوّوہ خلاف لینے اقتصنا الیبا نہو تو یہ دائت ہے ہوگی کیجب جا ہے جو دور میں پاکستی قالب کی حتاج ہوگی یاحالت یہ ہوگی کہ جب جا ہے جو اسے اور حیب خواس میں مہوکوئی حبا نی صورت اختیا رکر لے مغیر حبسم کا محتاج نہا خلاف شان باری ہو آسیا و دوسری کا مقتلے ہوگی اور معتقدین حلول در حقیقہ ہے ہی کا منافی ہوئی اور معتقدین حلول در حقیقہ ہے ہی کہ اسکا وجو د تغیر بزیر ہوا ور وجو د کا تغیر بندیر ہونا حدوث کی نشانی ہو۔ احتیا دیہ جو کا کا تعیر بندیر ہونا حدوث کی نشانی ہو۔

### الجالات

ل لمبینے ہرحز وسسے زیا وہ ما وقعت ہوتا ہجا ورحب کسی محموعہ کے اجرواعلاء کردین وْكُلِّ مِن حِيثِ الكلِّ بِا قِي نهين ره جا يَا - تَنْتِلاً فرض كروكه ايك خوشنا مِبْكله كَأْسِينَ مُقَفّ بپارسنگی سنون پرتفائم هر کویسقف کوهللی ه کروا و ربپار ون سنون کوا گھیڑد والسیسی مالت مین کیاکوئی با انتباز که پیگاکه بنگار موجو دیم یا پیرکه آمینی مقعنه ا<del>ور ننگی س</del>تون ک<sub>ی</sub>. دىپى قەررىقىمىت بېچونېگلە بزكورركھتا تھا 9 (نىين بېرگزنېين) بعندمجھ يىلىنى ان قىدمار ك دكيهوكما عمقا وحلول في عنسان الوسية بين كيس كيس كُل كهلائي بن -ا **و لّ**اله خدای ذات کچھ عرصہ کے لیے فنا ہوئی یافتے کتاب وجود کاسٹ اِز ہ لوٹا اوراً سیکه اوراق بریشان ہوسگئے۔ **نمانیا م**افوی لاجزاء سرگاه دنیاایک توی ترهم و عدد مکیم کی هواسیله عقل إن احبزا سيضعيف كوكبون خدا ليمحينه لكي-. **نَا لَثُلَا**۔ وَاحْدُ صاحبِ الاجِرْاا بِنِي تركيبِ خو دنهين كرسكتي اسبيليے تركيب ثينے والا لا مع لدکونی د وسرا بهوگا ا ورضدا کا پیدا کرینے والالک د وسرا خدا ڈھونٹرھنیا پیڑنگا۔ ر السيك \_ يه احزالد اتهامكن الوجو دمين ما واحب الوجو داگرلذا تهامكن الوجو د مهو ن تواشكه اجتماع سيرتجموعه واحب الوحودتيا رنهين ببوسكنا ا وراكرلذا تها واحب الوجوه بون توترکسیپ نفیرمکن بوکسونکه ترکس<del>ٹ</del> بوقت بوسکتی بوکداجزاکسی قوت کے مابع ب<sup>ان</sup> اوروا جب الوحو دلداته كي شان به كه و مسي حكومت كا تا بع نهو \_ الحالالم

زیاده نهین توخدا کاایک مهذب نبود دارانسان سے کم رتبه بود نانه چاہیجاب کسی مهذب دی علم سے که و که و مجابلون کی وضع میں برسر با براراکے اورگفتار و رفتاری انھین کا طرز وانداز دکھا ہے اگر شخص بالطبع تھا ری درخواست کوفبول کریے تو وہ مرکز مهذب نهین ہجا وراگر انکارکرسے تو بھی خالق عالم کی نسبت کیون اقرار کیا جا تا ہم کہ کسنے مجدد اند مقدس وضع کو بھیورڈ اا ور بلاصر ورت لینے تمکین کم رتبہ خلوق کی کل مین نایان ہوناگوا را کیا۔

## الحجة الرابقة

للاديا رسر ي شائد نفس نفنيس صائب ان اي كا نداره كزايا لذائه صباي كالطف أثفا نامقصود تها چنامخ متقدين طول كى روايتون سے ظامر توكر خال كائنات يے عالم كاننا ت من مينين تهيلين او عيش وسرور كي نطب مطبي مرسك ارا الله يهين رح ) اول - جودات عيب جبان سي ياكر بواسكوانيا شوق بيدا تهيم مكنا أنا شكاره وه عَاليُ الغبيب والنته كاحة تؤخو دحانتا تما كه صيبت كي تلخي عيش كي شھاس مخلوق کے دالفۃ ہر کیاا نرڈالتی ہوا سیلیےائے سکے استدراک میں کو بی و وسری ىشىش كرنى دېرىقىقىت تىخصىيل ھال كى كارروا ئى تھى جومكىيا نەشان كے خلاف ہو۔ (سس) شا پیتعلیم اخلاق مرادر هی مهویا بیمقصو در با مهوکه است بندسه اینمهود ى ديارت سے سعا وت حال كرين (ح) تعليم اخلاق كى كارروائي انبياؤن كى رساطت سے مکن تھی جو د حقیقت انسان تھے گر ملکو تی صفات کے جلوے انہجی ات سيعيان تقه - دنيا كه دارا لامتحان مين حصول سعاد پ كاعمده ذريعير كا إلنسان خداكونه وسيكفأ ورمحض قوت ادراك سيص للبيضفا لق كوبهجان ساورهب خداخود تى كاشاسى قدرت دكها ما موااس برم مين بيو يخ كيا توامتحان بالسى كى قوت كلمك كئى اورعمده ذرىعيح صول سعادت كامفقود موكيا (سر) جب خدالين افعال ارائے بین آیزاد ہوتو و جوجا ہے کرسکتیا ہو اپنیان کی کیا مجال جوکہ اپیٹ خالق بی<sup>م</sup> کی آزادا نه کارروانهین کے متعلق اعتراض کرنے۔ رگل راچیمجال ست که پرسدر کلال از بهرحیرسان ی وحیرا می شکنی

ح) یه عامةالور و دعذر درخفیق*ف کلات بین ایل ندمپ* کی بر*شی مر د کرتا* ذ *وق سلیم چاہیں ک*ے موقع مناسب براسکو کا مہین لائے ۔ اس جگہ اگر برعندر<sup>مو</sup>قول ہو تو **را و ل کاگروه بهی لینے سرگروه کی نسبت ک**ر سکتا ن<sub>ک</sub>که جوا فعال ناشالسته شکی طرف منسوب کیے سکتے مین وہ سب بنفاذاً زا دا ناختبارہا کرزکے صادر مبو سے تھے کیسی عورت کوسے بھا گناہے گنا ہون کو ہار ناایک مخلوق کے تیرون سے بُرور ہو ہو کے کالبد خاکی کوچھے وٹر دینا خالقا نہ مذاق کے کرشمے تھے یہ نہ پوچھے وکہ کسنے ایسا بھونڈ امذاق کمپن کیا کیونکه وه نعود مختا رتھاکرتا رہا جوائسکو بھا تا تھا۔ سپچ بون ہم کہ اگریہ عذر خلاف شا ن كارر وائيون مين كفي لائق قبول مبوتو مرخذف ريزه ستے جو فرین خاک بریا مال مور اسم اندىشەكرناچاسېيەكەكەبىن خداىنوا ورمذا قاً ساكت وصامت بعالم ظاہرنه نبا ہو۔ابُس خدن ریزه کوتور د وا وربوهیوکه اگروه قادرتوا نا کا ۱ و تا رتھا تو کپون مغلوب قوت ا نسانی ہوگیا اسکاجواب دیاجائے گاکہ یہ بھی ایک خدا وندی مذاق تھاا وربندگا ن خدااُسپر لى*تىچىنى ئەرشكۇمج*ا زنهىين بىن - الىھال تمرە لىنسەعدر كايە بوگاكەشان اكىي سلسلە، نات مین انجیم جاسے اور کا رہا تاعظمت در سم و برہم مہو۔

### الجثرا فاسته

هم لوگ فطرت سے مجبور ہین ورنه غدناکوصلق سے ایک بالسٹنے فاصلہ رسٹوا ناا ورفضلاکوکشکول معدہ مین دیر مک بیابی رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ باسین

بنزلون د وربن ا ورميرا توبيخيال يحكه اگرانه ماغ مين ساناگوارانكر تى حس سسے آنا قر نی ضرور تون کوتم خوب جانتے ہوخدا کے بیلے ذری ہے غات سے لیسے قالب مین آ<sup>نا کا</sup> گواراکیا ہوگا (سر<sub>س) می</sub>س القاليكن درتفيقت نهوه ذات ياك حبها بن قالب بين آيي اور نزحبه ے متاً ترمونی (ح ) پھر شیکھنے والون سے پر نیتان خواب د کھیا سننے والون تص مُسْنَ عقلی محالس من اُ نکا تذکره نصول ہو۔ جولوگ آنکھیں کیا ٹیکے ایک بیزد بیکفتے اور کا نون سے ایک آوا زسنتے م<sup>ی</sup>ن گر کتے میں کہ درحقیقت ک<sup>ی</sup> وحودنهين سرون لوگون كى قوت يا صرورسامعه من كوئى نقص موكيا با انكار ت پر کمر با ندهی موگی سی اب کوئی کے توکیا سکے اور سمجھا نے توکیا سمجھا۔ بذهبون سيءثرا نابث برستون كاندمهب رسى بهون كين شعاريت يرتبي حوأنكے سب فرقون كامشترك اصول چلاآتا ہی۔اسانُصول سے اختلاف کرنے والے فرقون بین سلما نون کا فرقہ نالف ہو گرائمی کتا با سانی میں جن انبیاؤن کے تذکرے تبلیغ کے تقریر بین اُن بین يهك توح عليه السلام بين ورامشك عهدمين يا استك عهد-

لوق كى يرسش اكرجة و يخطيصها أنى ميون ناجائزي

وغيره بتون كا وجودتها اورطوفان من و وسيغ والي قوم سرگري كے ى بنون كى يستَشْ كرى تقى قال لله ثعالي وَقَالُو كَا نَكَ دُكَ الْمُعَارِّ وَكَالُوكَا نَكُ دُكَ الْمُعَارِّ وَكَالُوكَا وَ قُلْ إِنَّا كُلُّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْتَدِينَةً فِي وَلَتُتَّمِّلًا ﴿ مِارِهُ وَمِ سِورُهُ نُوحِ ركوعِهِ ا قدامت كود يكوسك حبستجو بيدآ موتى بتح كم مبنى أدم نے اس روش كوكيون اختيار كيا ا دراسين كيد دلاویزی بحکها وعه دمرور د هوریک اور با وجو د قوی منیا لفتون کے انتک بهت برهری عیت ارنیانی جو دنشمند دن سیصفالی نهین هجرائسی ترانی لکیربر چلی حاتی ہجر۔ مخاصما نہ ہو تی ہی دوسرون كوبيسم يحركه رنياآسان بحليكن مهذ ننيثة مهند كافرض بمحكمينيا ورواج كوثلا شثر كىيە اوركھىرىلىل ئابت كريف كەپەرواج ہرھندىرانا ہوكىكى تھىسى گاواجب الترك ېږيينا ځيراب بين اس ړواج کې منباد ون کوفقرات ديل مين طا هرکر اېون- ( ل) اگل رما نەپدىغقلى شايىتگى كى ابتدائقىي اورانسان مىن تىنى قوت نىيىن آئى تھى كەھىيات كاسهارا سیمور سسے میبدان تصور میں مبند بروازی کرسسکے زمانہ سنے رفتہ رفتہ ترقیان کین اورکس ا وج پربهیو بیخ گیاکدارباب را منه محض عقلهات سیداستفاده کرین اور حوکیفیتین تصوری متقدمين بايدا دحسات حال كرية سقفه انكوصرت ايني قوت ادراكيه سيع حال كرليز ى الىككەر: اىنەمىن اىنان كو ولولەخدا بېيىتى كاپىدامىوانسكى صورت نۇكسى <u>نەزد</u> كىچىنى تقى سيليه مهنرمندون سيغطيع آنرمائيان كبين اوراجهي سيى انجبي صورتين ج آئيجه خيال مین آئین ا درجن براُسوقت کی مهنرمندی دسترس رکھتی تھی ضلا ق عالم کے بیلے 🔾 (ایکینے دوسرے کوبہ بچایا کہ) اپنے معبوٰ زن کوسرگر تھور ہٹا اور نہ ود کوا ور نے سواۓ کوادر نہ لغوت وبعوت ولنسر کو ( کھیوٹٹا ) ۱۲

لَانِسِينُ كَلِينِ تِراشَى ہون نوانحامقصدغالبَّا ہیں <sub>ل</sub>م ہوگا کہ خانق بمثِل کی ایک<sup>ٹ</sup> مثال گھرس*ے* اوراسکود کیھ کے ایس ذات پاک کی یا دہردم تا زہ ہواکرے اس دیدارمثالی سے ولولہ شو ق کی زفتار تیز ہوئی مثل اورمثال کا متیار باقی نر باعوام سنے غرض اصلی کوفرامی ا وربرکتون سکے نزول وربلا وُن سکے صدور مین ان فرصنی صورتون کو مُوثر حقیقی سمجھنے سگے۔ ( تھ ) فطرت انسانی بین نشر طبیکہ وہ اخلاق حسن سیسے ہبرہ مند بھی مورط ون غطمت كرنا اورمنمتون كاشكركرناا وريا دركهنا داخل بهج اسبليے جبييا كداب معلى كنر تومون كا ل هوّقدیم رما نهین بیا د گا ری ا کا بریا بغرض یا د دیا نیکسی وا قعه کے حسبین کس نبان خواه حیوان سسے واقعی پاخیالی فا گہرے حال ہوسے تھے کچھ صور تین تراشی کئین اوراً نکا اعزار باظها رعظ<sub>میت</sub> نباد مندی کے ساتھ ہوتار باشدہ شدہ صنعیہ ہت لاعتمقاد ون سفنحود با وركياا ورد وسرون كوبا وركرا باكه ان صور نون كونطأ معالم من دخل ہجا <u>سیل</u>ے وہ برستش *کے مشحق ہین ۔غرحن* اس طور برکھبی سیا ستحقاق معبود ون ن ایک جاعت کھڑی ہوگئی (سم) عالم اسباب مین برکات اکہی کا نز ول ٹرہ کہا جات

ك حجة الاسلام الا مغزالى حرابيني رساله انسنون على غيره مين تقرير فريات بهن-فالمناك في حق الله نعالى جائز والمثل بأطل فان المثال ما بعض المنشط والمنشل ما بيشا بسر المنشئر ليس شال السرتمال كمن بين جائز بهو اورمش باطل بوكيونكه وحقيقت شال وه بوكة توكوظ بركيب ويتان وبوكيونو كمشابيط

واكرتا بوبعض إنساني خيال سنخ دون يمتى كالظها ركيامىب كومسبب سمجها وإغرفز ظہارنیا دیکے خیا نی کھلون کوا س بب کی طرف منسوب کرکے پوہنے لگے۔ (۴م) لغت عربی من سجدہ کے معنی الفیادا و رخضوع کے من اور عرف میں اس لفظ سسے ایکنٹمیش ماص مراد ہی چوباظها رعجزا ورانفتیا دیکے اضتیا رکی جاتی ہجا ورائسکی صورت یہ ہر کہ حبکہ تعظیم تفصعه دہوائستکے روبر وتعظیم کرسنے والا بیٹیا نی زمین پرر کھرکے اپنی حقارت اور ای جلالت کا ظہارکرے۔ یہ بیئت اگر یا فہما رعبو دست اختیار کی جاسے توسجدہ کوسجدہ محبود بہت مہین *گے ور نہ*وہ محض سجد ہ تخبیت سمجھا جانے گا۔ زمانہ سابق مین سجد ہ تحبیث کا جا ر داج تھا خدا وندعا لم نے فرشنتون کو تھکم دیا کہا دم کوسجدہ کرین پرسجدہ و ہی سجدہ تحییت كفاورنه سجده عبوديت سكي حضرت وثم ستحق نه سقط اور نه نعدا و ندعا لم اليساحكم دلسيكتا كك مقدس روحین ایک مخلوق کی عبا دت کرےمشرک بنجائین - پوسٹفٹ کو حوسےرہ <sup>آئی</sup> بهائتيون سن کياتھا و ه بھي تحسيت کاسجده تھا۔چونکہ سجده درميان اغراض تحبيت عبارّ شترك تھاا سيليےعقلا كے سجد ُ تحييت كو بعض مواقع بين ما فهمون۔

من قال الله نعالى واختلهٔ المهلماله السيخة والادم فسيما والا الليس طابى والسّه لكبو فرايا الدتعالى نه اورجب بيمنه فرشتون سنه كهاكه ديم كوسي وكروتوسوك في تيلان كرسيموني سجده كيها المرسطان كان من الكفوين (ياره اول سورة البقر كوچ ۴) ۱۲

را اور طی مین کیااور افران من محفام ا معلی قال الله ناما کی و زفت ابو به علی العرکیش کیستی قالهٔ سجت ساً ۵۰ (پاره ۱۱ روه پرمه کوع ۱۱ م فرایا امدتعالی نے اوراو چاہتھایا این مان باپ کواوپر شنکے اور (براد ان برسف ) کئے کے سجدہ میں گریڑے ۱۲ سى درجه كامۇشرىقىقى ئېچىنىسلىكە- يە واقعەكەا بىلى باومۇ وشن تنميری مجيط لفيرمت پرستي حيموڙا نهين جا الائت تعجب نهيين بهوکيونکه مدتون کي عتقدانه استقلال بيداكرديا هجا وراستنغ ديون كاجمام وا نگ عقلی ترشیح سسے دائل نہیں ہو تا اور نہ پھیکا بیڑتا ۔ہمرحال حقِفقیل بیان کی کئی سے ظا ہر ہوکہ بعض افعال ابتدا رُجا نرد طور پر نیاب نیتی سے ہوتے ۔۔ ىكن ٱسگے جل سكے خرابیان پیدا ہوئین اور شرك بالسد کا 'پتجہ ظا ہر ہوا۔ واحنیا ن فا نون دنیا وی وقت ترتبیب مجموعهٔ قوانین اُن نتائج کا پورا کھا ظاکرتے ہیں جونی مضررفاه خلائق ہن اورکسی جائز فغل سے اُنکے پیدا ہونے کا احتمال غالب ہو دراسی بنیادیر و ه فعل قانونًا ناجائز قرار دیاجا تا ہی۔ دنیا کے ساتھ ہم لوگو کا تعلق ہجا وریہ کالبرحبکوجسم کتے ہیں تھو لٹے ہی دنون کے بیے روح کا ر و ح ابدی ہجا ورد دسرے عالم کا قیام لُسکے بیے سرمدی ہج لہذا انشمندی کی بات نہیں ہوکہ ہم حیات دا نمئی کے سامان سیے عفلت کرین وربے جاتا وہ روش اختیا رکرین ہوسما کے لیے یا ہما کئے ہمجنسون کے لیے خطاناکہ ہو۔اسلام سے اسی اہم ضرورت کو بیش نظر رکھ سے سخت کاکید کی ہے کہ صور تین نەتراشى جائىن اورىطورىخىيت بھىغىرخداكوسچەدەنكيا جاسە سىطرچ جلاپىسے ورجن سسے احتمال شرک باسد کا تھا شرعًا ناجائر: قرار پائے بین اور اگرطبیعت نصاف بیند ہو توکوئی دوراندلیش نہین کہ سکتا کراسلام کی یہ دور مبنی ہے محل

یضروری تھی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سجد ہ تحییت فی نفسہ شرک با معدنین ہوا و ر یا و گا رسی صور تون سے بناسنے مین بھی عا قلون کا پیقصود نہیں ہوتاکہ وہ موتر فی لعالم خیال کی جائین لیکن آخر ہماری سوسائیٹی می*ن عقلمن سے عقل عا*لم وجا ہل *مرطبے کے* ا فرا د شال بهن اورجبیها که تجربه سسے تابت بھی ہوگیا اندلیشۂ صریح موجود ہ کہ آیند ہوام افعال څواص کی غلط تغبیرکرین ا در ورطهٔ مشرک مین اُنکموڈ وسینے کی رغبت بیدام لهذا ہمدر دسی حبنسی سے خلاف ہو کہ ہم عوا م کی بیر وانکرین اورا سیسے فعال غیر شرک مے مرکب ہون جو ہما *سے سیلے نہ سہی گر*د وسرون سکے سیلے دربعیُرہاک ہوسکتے ہو<sup>ن</sup> بیندی که شهری سبوند و نبار گرییسسراست بو د برکنار تشرول ميورص حب جومندوستان مين لفطنط گور تركفي ره گئير ے ذی علم عیسائی ستھے اُتھون سنے ایک کتاب موسوم بولا لھے اُوٹ مھی تحربه كي ہم ہرحند ٰلینے مذہب كی یا سداری اُنکی تصنیف سے عیان ہولیکر بعض ثقاماً پراُنکوانضاف بیندی نے یا سلام کی روحانی قوت نے افرار سی برمجبورکردیا ہوجیائجہ ایک مقام پریتر برذه <sup>ای</sup>تی « وه بیلارکن **تو حب ر**سکی بنیاد عقل ور دمی پر بروهگری شهادت سيستحكام كوبهو بخاجنا كخير أنكه ببرومبند وستان سيد مراكؤ تك أربا تقيميا کے لقت سے ملقب ہیں اور تضویر ون کی مما نغنت سسے (اُن کُرگون میں) بشایری كا خطره مك كبا بيء ،، اہل بورب تصویرون کے بیٹے شاکتے ہیں کیکن یا وجو

ے عمدہ سندہ کو کشو سرون کے روسکنے ہیں اس ورا نرنشی برنی ہے۔کسی مبلیل لقدرغطیم الشان مخلوق کود کھینا اوراُسٹکے نباسنے وسلے كي غطرت كاخيال كركيجيين عقيدت كوخاك نيار بررگونا دحقيقت شركه نهين بح بلك يرهى خدا نتناسى كى امك نشا بى بوكسى شاع بى كما ہى \_ جى چامتا بۇستەيلىنى يېرن رائىر ئىرى كېت كوشھاكىلىنى د خداكردن ليكن چۆ كمەيدالىسى دىوانەنيا زمندى برىجىسىسەخلاشناسى كاعالم بۇرانى مكدر بروسكنا برى سيليه نداس طرنقيه كوعقل بيهندكرتى اورنه تعكيم على الاطلاق كى ذات ياك سعاميد يوكتى كەأسكوعزت قبول عطافرط نے گا۔ (سر ) سلمان بھى كعبدكى طرف سجده كرتے ہيں ہن اسی طرح اگرکسی تخاوق کی طرف سجدہ کیا جا سے اورانس سے مقصود خالق کی عظمہ هو توکیا مضا نُقه هم<sub>ی</sub> روح م مانفت کی ضرورت بلجاظ خیالات انسانی داعی **مو**نی هموا و ر ىبما نتك معلوم ہوا تبک کسی با وقعت گروہ کو پەلغزىش نهدین ہونی کہ وہسی م کا ن کو خدایا مُوترحقیقی قرار نسے خلاف دیگیرخلوقات کے کہ انکومڑی بڑی جاعت سمجهاا وراسطرح أنكى روحا ني عزت مث كئي \_مشركين عرب رزا زيجا بليت مين كص موثر نهین جانتے تھے اورتیرہ سوبرس سے زیادہ عرصہ ظہوراسلام کوگذراا ور لما بذن کے بہت سے فرتے اس عرصۂ ممتدین کمحا ظاختلا ف عقا 'مُدبن ﷺ کمار اُس گھرکوحبہ کاسٹر فیصلم تھاکسی نے مؤثر حقیقی خیال نہین کیا اسیلے کعبہ پرد گیرخلاقر کا قیا س کرا غلط ہجا و راُسکی غلطی تجربہ سے بھی تا بہت ہوچکی ہجو ( سر ب معدفیون کے

يهبت براگروه مسلما نون كانسليم كرّبا هرواد اس صوفيا نه حلقه كرّ المدائسين واخل نهين مبوس أن براسرار بتبقدين سحده كزبا ذربعه اكتساب سعادت جاسنتے بین اگرو ہسجدہ محمود وتو کیرد وسری قومین جوسجده کرتی ہین وه کیون غیرمحمود کها جا تا ہی۔ ( جے ) ارام کاگروه میرشنگوه سیه شبه نتخب بندگان اکهی سی هیولیکن دانشمندی کا کے جا بیخ کرلیجا سے کہ دعوی کر في بهريا بيكه دوسنتون كحيميس مين امس مجهوعهٔ اخلاق كاست رازه نورشر با ہو حبکی ترتیب مجتهدان صوفیہ سے کی تھی، ورائس کیمیا سے سعادت کی مٹی ملد يحجة الاسلام امام غزالى دحمدالسدكى رفعت شان أيحى تصنيفات ست ظا هر بروا وراً ج سلام کو فخر ہر کہ بیروان مذاہب دیگر میں ایک بھی تا ایس دقيقه رس متقى ببندخيال موحدنشان نهين دباها تا عساسو وان خطوط میربردا نا ز هر حبسکی نسبت حواریون کی طرف کی جاتی هر لیکن سیج بون ہوکہ امام غزالی رحمہ العدکی تصنیفون سے اُن سب کا وزن بلکا اورز گئے کاکڑیا بحية قدسى نفس تهجى كوارانهين فرمات تھے نه صوفيان باصفا كواراكرتے كم تكاكو كى متقا خيرخدا كو سجده کرسے اورگنا مکبیرہ خوا ہ شرک فی العباد ۃ کا مچرم سجاسے۔ فتا قسے عالمگری ایک مستندگاب فقه کی ہوحب سے ابیا ہوتا ہو کہ غیرخداکو تنظیماً سجدہ کرناحرام ہی اور اگریسے دہ کرناحرام ہی اور اگریسے دہ بخرائی میں اور الکسی نیت کے کیاجائے تو دہ خربر کفر ہوتا ہو۔ مرکاہ سلسلۂ بیان بیان کمک بھو بنج گیا اسیلے مین ایک مختصر فینیت تصویل کی گذا رسٹس کرتا ہون ۔

الثصوف

يى نفظ صفاسے بنا يا گيا ہويا صوف سے گرصونی وہ ہو جہ جہ کا دل دنيا وی اکدور تون سے پاک اور خوادی نے الدور تون سے پاک اور خوائی محبت سے معمور موسيدا لطا کَقَّ جنید کُن نفدا دی نے افرا یا ہو اللّٰہ کا کُن اَکْ وَنَ مَعَ اللّٰهِ بِلَا عَکَلُاتَ فِیْ اور رویم سے مجالِق کُن مَعَ اللّٰهِ بِلَا عَکَلُاتَ فِیْ اور رویم سے مجالِق کُن مَعَ اللّٰهِ بِلَا عَکَلُاتَ وَرَبِ سے مجتر تصون کے السّٰز سُکالُ النّفنس مَعَ النَّے فَیْ عَلْی مَا يُربِيْ بِلَا وَرَبِ سے مجتر تصون کے السّٰز سُکالُ النّفنس مَعَ النَّے فی عَلْی مَا یُربِیْ بِلَا وَرَبِ سے مجتر تصون کے اللّٰے فی عَلْی مَا یُربِیْ اور سے مجتر تصون کے اللّٰے فی عَلْی مَا یُربِیْ اللّٰ اللّٰ

کے متاب عالکیری بن تربی المتواضع لغیوا الله حوام کذافی الملتقطمن سبه السلط و متاب السلط و متاب السلط و متاب السلط و متاب الله و متاب و متاب الله و متاب الله و متاب و مت

طلاحی مضے ابو میر جربری نے یون باین کیے بین النصوف اللہ ہو خَلَّة هَنِدْ عَيَادُ الْنَهُ مُوْجُرُونَ كُلّْ خُلْقِ <َ فِيَّا مسل*ك تصويت كا بردا ركن : به*جوا و ر مام محرغزابی رحرین اینی تصنیفات مین لکو دیا هو که رام کاکمال بهی هوکه وه خداکی ثبت مین سطرح مستغرق بروکه نغیم حبنت کی تمنا اورعذاب دوزخ کا اندیشه با تی نه ریجا ہے۔ يسيه بى را بدون كو دلى بھى كتے بن حنكى تعرفيت ابوعلى گور گابى سين الله اظامن ن بح الْوَلَيُّ هُوَالْفَا نِي فِي ْ حَالِهِ وَالْبَتَائِةِ يُدِيُّهُمْ شَمَّا هَلَ يَهِ الْعَقِّ كَمُ يَمَكُنُ كَ هُ عَنْ نَفَنِيهِ إِنْهَا كُوَكَا مَعَ عَلَيْهِا لِلَّهِ قَدَا كَا ابينمه بيضال كرناكه ننا في حُبّا لله بوهاسنے ویلےضوا بعاشرعی سے آزاد ہین ایک نفنیا نی وسو سہ دشیطانی سف . پوکسو که خداسنے توخه دا بنی د وستی کامعیا رسول اسدکی تبعیت کوقرا ردیا ہو۔ قال سرقا کوع ۲۲) سعدیعلبهالرحمه اسی معیار کی طرف ۱ شاره فرماستے ۲۰۰۰ خلاف بیمبرسکسے رہ گزید سس کہ ہرگز بمبنزل نخوا ہدرسسپد لِوَقْسِيرِيهِ مِن تَقْرِيرِ بِهِ مِنْ شَكِّو الْوَلِيّ أَنْ تَيْلُونَ شَحْفُو ظَاكِمًا أَنَّا هِنّ 🔾 تصوف اختیار کرنا ہوتا م اخلاق لبند کا اوز کلنا ہوا خلاق لیست سسے ۱۲ کا ۱۲ کے بنچیبرلوگون سنے کہوکہ اگرتم الدکو دوست سکھتے ہو تومیری بیروی کر داللہ تکو دوست سکھے گا ۱۲ کا دلی کی شرط یہ ہوکہ در گنا ہون سنے ) محفوظ موجیسا کہ نبی کے بیلے شرط ہوکہ معصوم مونس حیث خص نٹہ غًا اعتران وارد ہوائے تنے فریب کھا اِسی اور دھوسکے مین پرم گیا ہو ۱۱

هُخَادِيحُ علاءالدين ابو كمرا بن سعو د كاشا ني نهت سيح فرايا ہمواً كموصِّقُ وَانْ مُرَجُنَّةُ وَأَرْتَفَعَتُ مَأْنِلَتُهُ وَصَارَحِنْ جُلَةً إِلَّا وَلِيَّاءِ لَا يَشْقُطُعَنَّهُ الْعِبَادَاتُ لَفَّوْضَنَّهُ فِي ٱلقُرَّانِ مِنَ الصَّلَوْةِ وَالنَّوْلُوةِ وَالصَّوْمِ وَعَنَايُرِهِيَا وَمَنْ نَعَمَ نَّ مَنْ صَادَوَلِنَّا وَوَسَلِ الْكَفِيقَةِ السَّفَطَةُ عَنْهُ النَّرِيَعَةُ فَصُومِ عَلْمِ كُلُ تَدَيَّتُ قُطِ الْعِيادَةُ عَنِ أَلَا نِبْسَاءَ قَلْيَفَ يَسَقُطُ عَنَ لَا وَلِهَ أَعْسَامِهِ إِلَّا نے ولی کی یہ تعربعینہ کی ہوکہائسنکے اعتقا دات میرے و مدلل اور اُسسکے اعمال شربعیت مخدی موا فق ہون اورا مام اتکلمین فخرالدین را زمی فرماتے ہیں کہوہ قرب جوا ولیا ءالد کو ڪال رستانهوائسکي حقيقت په ٻوکه قلب صنوبري نورمعرفت مين دُ و با موم صنوعات ين ىىدكى نشانىون كا احساس مواكرے زبان سىھ حداكہی كى صدان كھے اور حركات كى غايت ٔ يكي خدمت هوالغرض مراكب كوشسش مړ ور د گارېږي كي اطاعت مين صوب كيجيا ارکان علی کا یہ عذرگناہ بدترا زگنا ہ ہوکہ ولولۂ عشق اکہی سنے ا وامرو نوا ہی سے بنچ رویا ہوکیو کد مخموران یا در عشق توستی من بھی خلاف مرضی معشوق کو بی عمل نہیں ک

یے جا سکتے گرہم <u>سنتے ہن ک</u>واُن برعرصتہ ک<del>ٹ</del> کرینجو دی طاری ریااوراُسر<sup>حا</sup>لت ی بھی خدا پیست بند ہ صالح نے زاوا مرشرعی کو ترک کیا اور نہمنہیا ت کے مرکب ہوے . عُلْ رہے کہا برخریسطامی ایک شخص کی ملاقات کوتشریف کے سکئے جسکی سبت اُس ہورتھا کہ درجیۂ ولامیت پر فاکر ہولیکن پر دیکھوکے کہ وہشخص قبلہ کی طرف تھوکتہ متفر ہو سے کسلام کک نہین کیا اور پر سکتے ہوسئے والیس ہے <u>آئے</u> ،ضوا بط شرعی کا یا بندنهین ہروہ کب ایبن اسارا آنہی ہوگا ۔شیخ ایوسع ابوالخيركے علوسے مرتبت سسے اسلامی دنیا واقف ہو اُنکی خدمت مین ایک شخص خا ہوا گمروقت دا خلیسجد با بان یا نوُن آ گے برٹر ھا یا حضرت شیخ ترک سنت پرا بیسے برتم ہوسنے کہ آسنے والے کو نکلوا دیا اور فرمایا کہ جینحص دوست کے گھرمین با ا دب آنا بین جانتا و ہ اس قابل نہیں ہو کھوفیون کے حلقہ میں بیٹھے۔ ان اسنا دست ظا هر ہوکہ صوفیان باصفا کی کیاسپرت اور کیار توسٹ سی تھی خدارسیده ہونا تو بڑی بات ہوشنچ ابوسعید*کے طرزعل سے یہ تیاحیاتا ہوکہ ستح*یات ک نا*رک بھی ی*ہ قاملیت نہیں رکھتا کصوفیون کا *ستر*اکی*۔ جلسہ ہو سکے۔* قدما دصوفیہ سکے عمومًا ویسے ہی خیالات تھے حنکا نمونہ سیمنے د کھا دیا۔ و ہرزرگوا رستحیات منزع یہ بطورفرض واجب للاداجا سنتهسته اطوا رياكيزه ستهجاخلاق ستوده ستصليكن فيتأثر دائرهٔ سعادت مٹ گیا حکما سے اسلام کی فرشتہ خصال جا عت اُٹھ گئی خانقا ہوئین ا جا ہل شعبدہ یا ز دم مدا رسکتے بیمے کو دئیٹے نبیا طشرع کوکوٹنا شرم کردیا اُن کے

يمعنى سيعقل كاوماغ يربيثان بهوكياا ورغير قومون كوحواس دازسيه ہین موقع ملا کہ نا قصون کے اقص افغال کی سندلا کمین اورا سلام کی مهمذب روسش پر الزام لگائین- انچھون بین ت*تے بڑ*ون مین ای<u>تھے ہمیشہے سے تھے آئے ہن کین اگ</u> زمانه مین سی<u>صے صوفیو</u>ن کی معقول جاعت برقرارتھی حبکوتغیرات زمانہ بے تو <del>ا</del>ور ما ورصوفیون کے بھیس مین اسقدر خود غرض دنیا دا رکھیل گئے ہیں کہ سچو گا تھ سے امتیا زکرلینا دشوار ہوگیا ہی۔ اب بھی دنیا قدسی صفات بزرگون سے ضالی مین ہجرلیکن باستثنا ہے چند جوما مور ما لہدا بت ہیں غالبًا عام عار فان طریقت کواہل حلب یہ ى بەتەندىيىييون سىغەشرم دلانئ اورغىپرتمىندون سىغەلىپا نۇرانى تېمرە بالقصەرنقا س تنور وليي كى كىفىتىن قلب انسانى مىن جۇڭجىينۇ اسراراكىي تومىن طرىقەسىسەپىد ہوتی ہین اورکبھی متعدد طریقے ایک ہی شخص بین اینا جلوہ د کھاتے ہیں۔ پ**ىلاطرلىقى** وىهى ہوا درخداسے چىندمقبول بندون كى فطرت انسى بنا ئى ہوكەگرى شوق سسے خو د بخو دحبل اُسطّے اوراسینے نور ہایت سسے د وسرون کو کھبی ہمرہ مند معادت کر دیا ۔ ایسے برگزیرگان ضراکے دل ود ماغ دوسرے ہوتے ہین اور بوحه فطرتی مناسبتون کے وہ میدا فیاض سے تربہتے پلتے ہیں اور سیفر حمت طلب روحانی برکتین انکی بلاگردان رستی بن دانبیاعلیهم السلام اسی طریقے سے یاب ہوسے بیندصا د ق الایمان ہیروان ملت کو پھیی اسطرح کے فیصل سسے

ندې ېوخکي ېوا و رمکن ښوکها ب بیمې ېو تی مېو \_ د **و سنسراط لقیرین** که دنیا کے تعلقات کم ہون رنبر وتقوی واتباع ما تقهضاص دل آ ویزی س*ین تلاوت قرا*آن ا ورفکرمعاً نی سین خوف وخشیت کی ت كاجوش دلمين بيداكيا حاسب يطريقيه بالدات خدابرستي ئ شناسی کا ہولیکن آئینہ دل بھی ضمنّاصا ف ہوجا تا ہی۔اسرارا آہی کے جلوے نابا تے ہین اوراشراق قلبی کی کیفیت کالبدخا کی کو نقبعۂ نور بنا دہتی ہی ۔ صحالۂ کرا • ورصا لحين سلف سن ميى روسش اختيار كى تقى اور سخط منزل مقصود كوبهو پيزسكيّ بجبي حبب لمبندر حوصله كووصول الى العدكى تمنا هوجتى الوسع اسى شاه راه برجا كجثا چسبین نهٔ کسی راز خفی کا بریچ ههجا و رنه انسکے مسافرون کو شیطانی رسزنی کا رب<sub>ی</sub>اده **ل طران شخر درونشغل کا ہرواس طریقہ بین کم کھاٹا کم سونا ترک وتیرید دراِنُع استفادہ** ہیں۔ ذکرالگی کے گھرضوالبط مقرر ہیں اور تصور ات کے قوی کرنے کی حینہ تبرین تا بی گئی بین حونفسا بی قولتون کو کمز ورکرے موجب تقویت روح ا نسانی ہوتی ہیں براسته يرييكنے والون كا قلب صنوبرى جلدر وشن ہوجا تا ہجا وركم ومبش واقعا بار نظرائسیمِنکشف ہو <u>چلتے</u> ہیں۔متوسط درجہکے عاملون کی ترجہ میں بھر پیما اثر انجا تا ہم کہ د وسرون کے قلوب کومفلوب کرکے بنجودی کی حالت طاری کر دیں۔ اربقه بالذات واستطيصفا بي قلب كے ايجا دكيا گيا ہولىكين حب فلب صاف

رروح کوکدورت جسمانی سے آزادی مهوکئی تو پیرلوح دل پرچنقش مطلوب مو لكهاجاسكتا بهو- چِنامچِه رمبروان طرلقيه ذكريين خوش مضيب ارا د تمندباتباع سشرع شهدا داخلاق خسن خداكي محبت كوليف سينهين كبرليته بهن اورانهجاآ كييذول منظهرا نوارتجلي بوجا تا ہولیکن کو تها 'ریش نسیت خیال طالب اسی قلبی صفا کی کومزا مرادات سمجھ کے قناعت کر لیتے ہین اور سمر سزیم سے سمشکل ٹاشنے و کھا کے مسلمانو ب*طریقیٔ سنیه محمد به سیه به*کات بهن -اکثرعوام اور معض یکے دل شانے خواص بنكو درحقیقت رضایداکهی کی جستجو بوتی ہی کرشتمے دیکھ کے کرامت کالفین ر لیتے ہیں اوراُ ٹکا نیک نیت قافلہ رہز بون کے ہاتھ کٹ جا تا ہی - پیر لاقیہ اسلام کے ساتھ کو بیُ خصوصیت نہین رکھتا یو'ا نی حکماسے امتراق اس فن *کے نظے* ا ہرتھے جوگیون نے بھی اُسکی مشق مین بڑا کمال چال کیا تھا۔صفائی قلب بشکر السی صفت ہی جو ہرند بہب و ملت مین مدوح ہی کیونکدا سکو ہرخیال کا آ دمی اسینے مذا ق کے موا فق کام مین لاسکتا ہولیکن بین باصرار کہتا ہون کہ تحصٰ کسی اشراق كواسلامي تصوف سمجهنا اورصاحبان اشراق كى ببيروى مين طريقة سنت كوجيور دبنا اغتقادی مستی اورعقل کی تیرگی ہو۔ ماسران فن حدیث فرلتے ہیں کہ اس طریقیہ کی تعلیم پنجیبرعلیہ السہ نهين ہوليكن صوفية نكاگروه حبيكا تقدس لائق تشكيم ہمخ طاہر كرتا ہم كەلىطور را زائسسك اصول ود قائق تعضر صحابه كوتيائے گئے تھے-بسرحال جو مکیضوالط مقررہ کے مانچ

ضایبی کا ذکر کیا جا تا ہواورصا کھیں بلف رحمهم البدینے انکوقبول کرلیا ہوا۔ سلے اُس ب جرجہ و قدیرے کرنا داخل نافہمی ہولیکن درمیان اشراق اور اسلامی تقوف کے فرق نکرنا تو سَ سے بھی زیا دہ سبے امتیا زی ہی۔ ہیولاسے انشراق کو حکیا سے اسلام نے بھٹنی لصورت مرغوب نا ياكرد كهايا ليكن كيركهي أسمين حنيد نقالص باقى ره كيُّم بن -ا وِلْأَ ـ بيرنگ بين طرزمين خوشناا ورکسي قدرشوخ ضرور ۾ گرسي درحقيقت خام یننے حبیبا کہ جلد حیر هرجا تا ہج ویسا ہی سریع الزوال بھی ہی۔ ٹ**ا ن**ٹا۔ ہربنیداس طریقیہ بریس کے طالب بسزل مقصود کاس تھوٹے دلون مین بهونج جاتا مهولیکن سهسته مفت خوان رشم کا ساخطرماک اور د شوارگد:ار بهو- دیونفنس *ختاہے ہے کال مین برسرم*قایلہ آتا ہجا *ورروح شیطا نی دوست ودشمن کے بیر*ا یہ مین شنشین کرتی ہوکہ را ہ روکوقعرگرا ہی مین ڈھکیل نیے اور یہی وجب ککہ تھو رہسے ا فرا دمِنسزل سعادت پر بهیوسیختے ہین – يا لثاً \_ اكثر ضعيف القلب حرارت رياضت كوبر داشت نهين كرسسكتے اور و ببیش عوا رصٰ د ماغی مین مبتلا ہوجائے ہیں۔ خیالات کوسا تھے لے کے یہ وگ تهنا بیٔ مین یا وحشت ناک ویرانون مین اسهاسے اکہی کا ذکر کرستے ہیں ا و<sub>ا</sub> کمز و طبیعتین بغنوب وا ہمہ موسکے متاع عقل و پیوشنسر کھو دیتی ہین ۔ایسی صورت مین کہا جاتا ہو کہ ور داسما ہے جلا بی کی ترکبیب گمرٹگئی اوراُسی نے یہ اثر دکھا یا ہوحالا نکدخدا کا وکرکسی حال مین باعث وحشت نہیں ہو کلکہ اُ<del>س</del>ے

مِيشَه اطينان قلبي عال بوت برو- في الله نعالي الكرين لرّ نَطْمَانَ الْقُلُوبِ (يارةُ ١١ سوره الرود ركوع ١٧) د و *خیکھان*قص ریا د ه سنگین بن اورانکی آفتون <u>سے نیجنے کے لیے</u> خا ہو کہ دانشمنداُستاد یلفنے بپرروشن شمیر کاسا تھ ہونا کہ وہ طالب کے مناسب حال ریاضتون کی بخورزکرے اور قوت طبعی کا اندا ن<sup>د</sup>ه کر*سکے ف*طیفہ خوانی کا موقع دمحل تبائے وسی نگرانی میں ہے سمچھ رنوآ موز شیطا نی وسوسون میں بیٹا کے امٹرافی حالت یرتفناعت کرسے اوروصول کی اللہ کی طلب حجھورطسکے ایجا د فی الشرع کی جرائم ِ مَرَكَب نهوسيط -اگرمطم اقص ہر تو کھیر متعلم جس حالت زار کو بہو بخ ہاسے انسر تَنَيَّكُنَ الْعُكَابُ لَهُ وَلِيتُ لَا عقل مهري كهشيخ احدجامئ شيخ جب مو د ودحيثتي كوسجا درمشيخت پريجا سے اُسج عالیقدربزرگون کے بٹھایا تو جائشینی کوقیہ علم سکے ساتھ مشروط کر دیا تھا اور ۔ برزرگا نهصیحت کی تھی کہ آپ نفیصل ہجا وہ کوطا ق پرر مکھدین اور تھیں اعلم کی کوششر ین کیونکه زا به بیاعلم شیطان کامسخره هواکریا چو- (نفحات الانس)عام زا بدون سة قطع نظا گرصد رنشینان برزم ها بیت یعنی بیرا ن طریقیت خداننواسته بیعلم مو ا م المسلم ، لوخداکی ما دست دلون کوتشکین برو تی ہو ۔ ۱۲ من جسكا ر مبناكوً البيت كي رمبنا ي را و رُوكوبوسيد أنفش سك كي طرف ليجاني سال

91

بالتمشيطان كوثهثهمول كي حرأت حال موتوغوركرناجا سيع مق*قدین کی کیاگت ہوگی۔ وہ عل<sub>ا</sub> سے فلا ہرخ*نکوصوفیا نہجاشنی سے بہرہ مند بہین ہی عابدان بے علم سے برتر میں جینا بخیرا بواما مدر وابیت کرتے ہن کدر سول اند صلی ا عليه وسلم كي حضور مين ايك عابدا ورايك عالم كاتنز كره مبوا عضور سك فرما ياكه عالم كا درجه عابيست اتنابؤها موا مهوجتنا كدميرا درحهائس شخص سيسه عالى بهوجوتم مين سب ا دنیٔ ہوئیے صیف ہوکہ کا رفر ما یان طرلقت جنگی زیارت ذریعیرسعادت دارین خیال کہجاتی ہوائس یا پر بریھی فائر نہون جوعلماے ظا ہر کوچال ہوا سیلے پیرطر لقیت کوعا لم زا ہد بونا جاسبييه منردا بدب علم-اكثرصحا بررمهول المتصلي المدعليه وسلم جامع زبرا ورعلم سقط گرواس<u>سط</u>خصیل علم کے انگوکسی درسگا ہ مین جاسنے کی ضرورت نرتھی کیو کر وہ لوگ علم کے فیض صحبت سے سیراب تھے۔اب بھی رعباً شیخت اپنی ہرو مند ترسبت الهی سے ظاہرکرتے ہیں لیکن لیسے ہرہ یاب ا مام محد غزالی کے عہدین کمیاب تھے اور ہماکسے زمانہ مین توحق بون ہرکہ نایا بہن۔ کیمیاے سعادت میں بعد تردید دعوی ایسے رعبان *کے قر*ریبی ۱۰۰ ملکہ فصل رعلم سبی در ا بدسه) را بو وکه دران حال جینان کامل شده باشند که ببرعلم که بدین تعلق دارد ودگیران را بتعلم نبردا وخود ب تعلم بداند واین سخت نا در بود » ز ما نه کی ضرو تین ساکی حالتون کے موافق تغیرینے پر ہوتی ہین اور دانشمند سمجھ سکتے ہین کہ اس دور بین ملت کے ہرسرگرو ہ کو جو دین متین کے الفیار مین علا وہ علم تفسیر و صدیث تقفہ فی لدین

ركلام سسيحبى بهره مندبونا جاسبيه كهنخا لقون كيصلون كابرسبية جواب بيناه پینے مقتعدون کے اعتقادی شبہوں کو استدلالاً و فع کرسکین مصوفی کا ل کی شنگ ال ہولیکن میرایی خیال ہو کہ وہ صفات ذیل سے پیچا ناجا سکتا ہو۔ متقى بريهيز گاراخلاق حسن سي براسته اوراحكام شرعى كايابند بور الله الله معدر معدم ديني سد واتفيت ركفتا مو-**ا لثنا** - اُسکی دلیدنیشیستین دل ریا شروالتی بون اوراسکی صحبت بین قلب *ا* ِجرِع الى السركا ولوله پيدا بهوطا لبان حقيقت كومولانك روم كايرشعرا و<del>رم ك</del>ا ضمون يبن نظر مكهنا جايي-الميس ومرف يهست أجه فرقون كيمقنقدات كرنسبت مين سلنطينه خيالات كااظهاركرديا اب ماتدان فرقه باتى ربإجو وصدت كاقائل ورنترك فى الذات وفى الصفات ونيزمشرك فى لعبا دات كالخت نخالف ہی ۔ اس فرقہ مین بہت برڑاا ورنا مورگروہ اسلام کا ہج ا ور مین اُسی گروہ مین شامل مون السيلة تجهر بيرفرض بركة حقيقت اسلام كوئتر تركرون اوركيم تذكره باني سلام ا دراُس کتاب کابھی لکھواج سکی تعلیم ونگرکتب سا دیر کی تعلیم سسے اکمل کہی جاتی ہو۔

91

تنعال سا د ه سا د ه معنی لغوی کیاجا ہے تو دہ اس اطاعت پر بھی جا وی ہوجوخادم اسيط اسيغيا قائح كرتا بهجا ورصبكورعيت بحضوريا دنتاه وقت عمل بين لاتي ليكن ء من شرع مین مصفے معنوی کا دائر ۃ نیگ کر دیا گیا ا ورشرعًا مسلماً سی تحص کو کہتے ہین جو شقادا ورفران پذیر شریصیت آلهی کا مور به فران پذیری واقعی اورظا هری دونون طرح مبوسکتی ہو لیکن کون نہین جانتا کہ کما ل اطاعت ہیں ہو کہ باطن مین خاد ص ىندى موجود ہوا ورظا ہرمین الیسی كا رر وائيان كہجائين جومفتضا ہے اطا<sup>ت</sup> دا رئ متصور ہو ت نیم پرعلیالسلام نے اسلام کی تعرفینا ن لفاظ میں ائی جا لِسُلَاهُ آِنْ لَشَّهَا ۖ أَنْ كَالْلِكَ إِلَّا اللهُ إسلام يه بوكر لاَكُوا بي سِي كرسواسي الله قَ آتَ مُحْلًا لَيْسُو لَهُ اللهِ إِلَى كُونُ معبود نهين ہوا ورفقة السكے رسول تَقَيْرُ الصَّلَوْةَ وَتُوْسِنَ السَّرَكُوةُ وَ إِبن اورنا ذيرُ سطاور ذكرة من ـ رمفك تَصْحُوعُ لَمَضَاً كَ وَيَجِي الْبَيْتُ سَدَ إِنَ الْحَدِيثِ سَكِ ادرج كعبركرا بشرطيك مُنتَطَعَتُ البَيْهِ سَيْدِيلًا (روا أسلم الماقت سفر موجو وبور روايت كي سلم سن عمرين الخطاب رضي الدعندسي-بع*ض حدیث*ون مین منجله اعمال *کے صرف روز* ہونما زکا تذکر ہ تعربیف اسلام <sub>می</sub>ن مبدا بوا ورنعص مین دکو ته کا اصافه بهوا مگر جح کعمه کا تدکره متروک ریا اسپیلیان سب بِرِنْظُرُرِ کے یہ کیا ہے جی یا بی جاتی ہوکہ حدیثیون میں تعرفیت مسلام بوالہ خصر دعلامات انقتیاد کی ہوئی ہج اورمناسب حال استفسارکرسنے والون کی ڈیمعلاتین ن كي كنين منه منرورت عدي كني في الله نعالي قالت الانتجاب امت ا تُقُلِّدَ تُوَقِّمِنُ ۚ إِنَّا ثُولُوا اَسَلَمُنَا مَ لَسَّا يَكُ خُلِّ لِإِيْمَا كُ فِي قُلُو يِبَكُمُ (پارهٔ ۲۷ سورة انجوات رکوع ۲) با دیه نشینان عرب زبانی اقرار کلمه توحیدا ورشهها دت کا کرتے تھے کم وبیش احکام شرعی لوجھی طوعًا وکر ہا کا لاتنے ستھے لہنڈا وہسلمون کے گروہ مین نتیا مل سیم <u>ھے سیک</u>ئے اور لننكے سائقرمومنون كا سابرتا وُہوا كما ليكن اس دنيا وي برتا وُسسے أنكوكو بي فائم خروی مکن انحصول نه تفاکیونکه خداکی نگا ة فلب پر سرا و رحب یک و فرمان پذیزمو ظا ہری اطاعت کی عالم انٹیب کے سرکا رمین کیا قدر ہوسکتی اور کیاقیمت السکتی ہو. قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّهُ إِنَّا إِرْسُولِ السَّصِيلَ السَّعْلِيهِ وَسَمّ اتّ الله كي بنظر الصوركي وأمو الكمر أبر الدتهاري صورتون ا ورنتها سياسوال كزمين وَكُنِّنَ يَنظُرُ إِلَى قُلُولِ مِنْ وَالْتَحْمَا لِكُو إِلَيْهَا بِإِن وه تَفاسُه ولون اور كامون كود كمِقابج اروایت کی مسلم نے ۔ ہان وہ فرمان پذیری جوِّقلبی نیا زمندی کے ساتھ ہوسجان اسدائسکا کیا کہنا وہ تو عین ایمان به و اورحصول برکات اخروی کا قسمی پر د ار ومدار مهی-حجترا لاسلام ما غزادگی نے احیا والعلوم مین ا ورا مام بوٰ دی *سے شرخ سلم مین بسیط تقریرین* کی بین وراسلام كر سلمان بوسكة بيوا ورايان كانوا ببكسة تحا است داون مين كدر مهي ينين مواسي ١٢

وایمان کا فرق دکھا یا ہواور دوسرے عالمون سے بھی اسٹ صوص مین طبع آرنائیان کی ہین لیکن ال بات اسی قدر ہو کہ اظہا راطا عت عملی واعتقادی کانا اورخلوص عقيدت كانام ايان ہى جنائبلىت قب صلے اسعلىيہ ولم فرايان كى تعرف ان الفاظ مین فرما نی ہی ۔ آنٌ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَكَلِّنَكُمْ بِهِ وَكُنْبُهُ وَكُمْمِلِهِ إِيان يه بِهِ كَهُ وَلِقِينِ كِيهِ اسريرا ورامسك فرسّتون وَالْبَرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِلْقَالَ لِنَهَ يُرِعِ مِن ورسودن اورقيامت كرون راواجِي قَشْرِيٌّ ﴿ رواهُ سلم عن عمر من محفظاتِ ) البرى تقدير الهي سرية (روايت كباسلم في عمر من كفلاتٍ ) اسلام اپنی خوبیون مین ترقی کرے ایمان بن جا نا ہوا ورایمان علی حسنات سے ہمڈسش ہوکے انسان کو فرشتون کا ہم یا پر نیادیتا ہی۔ ایمان کی آب وتاب ہر حنید گنا ہوں سے گھٹ جانتی ہولیکن جب مک<sup>اع</sup>تقا دیین لغزس*ٹن نہواعت*قا دکرینے والا مومن ہواو<sup>ر</sup> تقاوت مراتب ہے قوق کے استفادہ کا امسکوحی حال ہو بیصنے قدرت نے مومنون كوعطاكيمه ببن- قرآن وحديث بين اسلام اورايمان كالمستعمال معانى فخلفة بن ہوا ہولعض مواقع میں آنکی سا د چھیقتین مقصود ببان ہیں اور بعض مقامات پر اسلام کا مل مرادف ایمان وایان کا مل محلی برمحاسن ا عال مرا د ہر شیم<u>حف</u>ے <sup>و</sup>لیے بقرائن حالات ان معانی مین معنی مقصود کا تعین کرسکتے ہیں کین حہان تحض ایمان لی بنیا دیرمراحم جان فرزاکے وعدے خداسنے سیکیے ہین و ہان ایمان مطملاعال مرا دلینا ا ورقرمکبان گناه کواُن دعدون سے محروم تبا نامفسرون کی ننگ کی ہو۔

هین ا ورد و*سری طرفت تا ر*کان عمل خیر و **م**رّنکها ن معاصی کوبلا تفریق مومن ومشرک<sup>ک</sup> و په فرساعذاب ٔ آخروی کی دهمکیان دی گئی ہین - ولسط تطبیق وعدہ ونیزوعید کے ضالات مین نبستن بیا ہوئی اور دقیقہ سنجون سے <u>اپنے اپنے</u> مزاق-ا فت ما وملین کین بعضون بے اعتقاد وعل د و نون کوجمزوا یان قرار دیااور بعضور نے اعمال شرعی کوعین ایمان تبایا لیکن به دو بون کساے اسپیلے نا قابل قبول ہیں کہ قرآن مین بهت حگوا یان اورعل کالشکاع طفت بیان مهوا هرحس سے م ہوتا ہوکہایان اورعمل دو مختلف الحقیقت حیزین ہین ۔اکٹرعلیا به سند *حدیث متذکر*ُه <sup>الا</sup> فرات ہن کرایان نام اعتقاد اے اسلامی کا ہجا ور <u>لیسے اعتقاد کے والے</u> خاود فی النار سے محفوظ ہن اور ایک نہ ایک دن اُنکونغ اے حبنت سے ہمرہ مندی حال ہوگی ان میں جولوگ مرکب گنا ہ کبیرہ ہوے ہون مکن ہوکہ اسپنے کیے کی حیندر و زسزا إئين اور پھرجنت مين جائين يا پر کوفيض ما رئ آنکی پستگيری کرسے اورعفوا کہی چندروزه عذاب سے بھی بچا ہے ۔یہ اسلے معقول ہجا ور مجھ شک نہین کہ اگرائی عمقا شیطان کے دست بر دسیے محفوظ رہ گیا توانشا را سرحاعت کشیرکو دا مال محت لکہی البينغ ظل عاطفت بين ليكا اور تقويشه كم نضيب جربيا واس عمل متبلا سے عذا م

ا (روایت کیا بخاری نے)

يَهَا رَسُو كَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ رَسَلُمُ إِنَّ إِلَى رسول السصلي السطيه وسلم في دأل مَنْ عُلِّ إِهْلَ الْجَمْنَةُ وَاهْلُ النَّارِ إِبِون كَالِي حِنْت عِنْت مِين اورابل د وزخ النَّتَّا تُرْنُصِيقِولِ الله نعالِ له الحدجوا ووزخ مِن تباسقا لى ارتبا وفراويكا كر مُحالرشُ من كأن قلبه منتقال حَبَّة مين الشخص كرهبكه دل مين دانه شردُ لَ مَهُ بَرَارِامان خُوْدِ لِ من إِيْماً ن فيغ رجون منها الهوبين وه لوگ آگ سيراليس حالت بين كاله جائين القداسودوا فيلقون في نهر الحياء ارسياه بوكئه بون سكيرده نهراران بانرية اوالحيات شك مالك فيه فينون إين دنك كيامك رمني وله جائين عاورسيز كَا ينبت الْحِينَةُ فَي حانب السيل السيل السم به جائين كَصِياكُ حبّنا بوَسُكُونهُ الْكُوركَ السيل ا ترانها شخوج صفراع مُلْتُو كِنَةً إلى يهم نين ديكھ كرو فكا ہر در بيجيده-(رواه البخاري)

ٔ ظهوراسلام کے زما نہیں عرب اورعواق عرب میں ختلفت حکومتین <u>جنگے</u> ضوالط حالگا تنقے اورجن مین اکثرون کا مذہب ایک وسرے سے مناسبت نہیں کھتا تھا فرمان روا تفين - أنسكا ايك حصيه جوشا م سے ملاتھا عيسا ني سلا طير قب طنطنية يزمكين تقااورأ سيكسرسبزحصص يرجو دحلها ورفرات سيسياب بتعتق تحق

جوسا*حل برخلیج* فارس کے واقع<u>تھ</u>ا تش پرست شا ہان فارس کی حکوم روا ن تھی۔ بجرقلز م کے کٹا سے پر عبیہا ئی با دشا ہاں جبش نے اپنی حکومت جمالی تھی لیکن وسط عرب سبین مقدس شهر کمه یمی واقع بروآ زا دی اور خود مختاری کا وم بهرّا تھا اور و ہان قلبلون کے سروا رصدو دمعینہ کے اندر لینے لینے قبیلے برزرگا لومت کرتے تھے۔نزاعات قبائل کا تصفیہ کمترسرداران قبائل کے کونسل کردجہ يخةا ورزبا ده تريايسة حمكًا ون كانصفيه نبون ربيز مبتيا رون سبيه بروجا تا نقب ، بے آب اور پیاڑون سے بھراتھا وہان کے تبینے ملاے اکثرخانہ بدیش<sup>ل</sup> عموًا جناك جميعة أسيك سرحدى حكومتون كوانسيرقبضه ليننه كارنا ده لا لج بيانهين ہوااوراگروہ کیھی لیجائین بھی تو قبا<sup>ک</sup>ل عرب نے باہم متفق ہو سکے اُن کے حو<u>صلہ</u> ىيىىت كر<u>ۇ</u>كے ر خاص عرب کے آزاد قبائل بھے سخت مزاج تھے اسلام نے لُسنکے طبیالعُ مين كا في سهولتين بيلاكر دين عمر تأنا لخطاب كي عهدتك توعا مرغرب سكاخلاق عدتقوات مک بیوینے ہوے تھے لیکن اُنکے بعد نو دغرصنی کے شعلے نطائوں مین آشھنے *شروع ہوے ۔*اور منی امیہ کی رزوال حکومت کے ساتھ دولت عرب کا بھی شیراز ہ ٹوٹ گیاا ور رفنتہ رفنتہ بے علمی اور افلاس سنے <u>چکیل</u>ے اُفق کو تا ریک کردیا۔خدابیستی اورعقید و توحید نے توسرز مین مجا زیراسطرح قدم جائے ہیکے شکھ

ابتک تغیرات زما نه حبنبش نه نی<u>سک</u>ه گرد گرمها ملات مین شهربوین کی همت میت به مو

درابل با دیبسنے رمزنی کواینا شعار کرلیاچنا بخداب پنویت بهو پیز ً کے قانطے بیدر دی سے لوٹنے ہیں اوراس معاملہ میں نرتوخدا۔ وقت کی تعزیرایُن پراشر دالتی ہی۔ان لوگون کی موجو د ہنخت مزاہجی دیکھ کے قبال بياجاسكتا بهحكة فبإلزاسلام حبكه أننك احدا دمعا دكااعتقا دنهين تسكفته سقط اعراب لی قسا وت فلبی کی کیاحالت رہی ہوگی ۔ یہ وہی قوم ہی حبسیرعبسائیت نے بھٹی ورازمالی لی تھی گراسکی کوششون کی ناکا می قطا حی کے کلام سے بواعراب تنصرہ کا ایک شاء تفاظا هرېږ- وه فخر په کهتا سي-وَأَخْيَانًا عَلَى سِبَارِ إَخِينَ ظهوراسلام سے پہلے جو کھے قوم عرب کاطریز رندگا نی تھا اُسکا فوٹور ا نہجا ہلیت ً شعار(جدمدون ہو گئے ہیں) ہماری آنکھون کے ساسنے پیش کرنے بیتے ہیں اور کج شک ہاتی نہیں رہ جا تاکہ اُن لوگون نے قتل وغارت کواپنا تفریحی شفل بنا لیا تھ قاربا زی اُسکے خیال میں فیاصنی کی نشا نی ا وربسٹے فیز کی حیر تھی۔ امروالقیسرا*لکی*ہ شاهی خاندان مین پیدا هواا ورشعربای عرب بین وه اول درجه کا شاعرما ناجآ اهرشکا قصيده أن سات قصائدين جوديواركعبه يرلشكاك كُنُے تقے ممتازتھا گرہم ديکھتے ، بین که وه لینے اس قصیده مین رنا کاری پر فخر کرتا ہوا ور جوغیر مهذب سلوک اُست زنان قبائل اورغود ایسنے رشتہ دارعورت سے کیا تھا اُسے اظہار می*ن خرم نہ*دکی ا ا در کبھی قبیلا کرکوجو ہا را کھا نن ہولوٹ لینتے ہیں۔ جبکہ ہم سواے لینے بھا نی کے دوسر کروس کو کے نہیں!

أكرأن دنون دنا كارى زيا ده معيوب مبوتى توغيرمكن تفاكه ايسا شرمنا ختلات کے اُس جگہ رکھدیا جا تا جوہبت پاک اور محل نزول برکات تسلیم کیجا تی تھی لمبی قسا وت اس درجہ برتر قی کرگئی تھی کہ بچون کو خھین لا نیقل <sup>ح</sup> قے تکلفٹ لینے یا تھون سے ہلاک کرتے تھے اور خدا ہی جانتا ہے لمام سنے بیکے ان وحشیون سنے کتنی لڑکیا ن بیو ندخاک کردین۔ ہیہ۔ ن بيها لت تھی کهاکٹرعرب بت بریت سقے اور دہ گھر جسے ابراٹلیم سنے بت امدینا یا تھابیت لصنم مَن کے شرک کا مرکز ہوگیا تھاا ورفریزندا ن اسمعیل بتون کے یوُجا ری بن بنٹیھے تھے جوجا ہلانہ عقیدت کے ساتھ خود اککو پیر جتے تھے اور دوسرون کو اُکلی پرحا کرانے تھے۔ یہ دحشی عرب تو <u>کھلے کھلے بت پرس</u>ت اورمنکرمعا وتھے **لیک**ر جیسائن ا وربیود یون کواہل کتاب ہوسنے کا دعوی تھاجیرت ہر کو اُنکی حالت بھی ہت پر شان سے زیادہ اچھی نہیں تھی جنا بخیمسطر جان ووں بورط اپنی ، موسومها بالوجی فا رمحرُ ایندُ قرآن مین یون *تقربر کرستے ہی*ن ۱۰ ایسی ایسی را سان اُن عیسائیون اور بهودیون کے مذہب اوراخلاق مین بھی واقع ہونی تھین جو مرتہا سے مدیدسسے عرب مین قیام پذیریستھے اوراُس ملک مین اقتدار اختیار رکھتے تھے ہیو دیون نے رومیون کے ظلم سے اُس ماکہ بناه لی تھی اور عیسانی بھی سے کو رکڑے فرقہ کے ظلم اور قتل اور ایرانیوں کے بیاحثہا ورمناقشتہ سے محفوظ کیے بینے سکے سیلے اُس ملک مین بھاگ آ گئے تھے

تقي أنهين شدكفروزندقها ورعقا كدفاسده مرج تے تھ ارین کے طورین سلان۔ اليبى عادات قبيحه ثنل شهوت برشى اور كج خلقى اورجها لت اختيار كي تقيين ب مین محرار المبون سے بھرے ہوے تھے یہ راسب کم عقل و عض جابل تھے اوراُ تھون سے اپنی عمرین مبہو دہ اور بیے س تصورات مین ضائع کی تھین اکٹر سلح ہو کے شہرون میں گھس حاتے تھے اور لینے عقائد فاسده كوبرز ورشمشيرقبول كراتے تھے۔ چوطریقیرعبادت جنا بہلیج۔ ررفرا باتهاوه بالكل محوم وكما تقا اورامسكي حكهبت بيرتني ني غصب كربي تقي شل بیزنا نیون اوررومیون کے اُن لوگون نے بھی ایک کوہ **و کم ک**یسر <sup>قال</sup>مُ یا تھا اورائسین لینے مذہب کے ولیون شہیدون اور فرشتون کوآ تھے جبیاکہ بت پرست لینے دیوتا وُن سے و مم میس کوآبا دیجھتے ہے ہُں جفن عيسا نيُ زوجرُ يوسف (مريم) كوصفات أكوبهيت -تھے اور جن لوگون کوحضرت عیں علی لیے حکم دیا تھا کہ صرفت ایک خدا کی عبا دت کر ہ

نے ترشی مورنی اور بھیے ہوئی صور تون کی برستیش خلوص عقیدے ختیار کی تھی۔ا سکندر بیصلب اور دمشق مین بھی مذہب عیسوی کا بھی حال ہر ومصرمبعوث ببوے اُس زمانہ میں ان تمام لوگون نے مذہبی اصول كرديا تفاا ورمياحثات اورمناقشات لاطائله مين منتغول بمينة سقفة آخرإلامره وگ بھی آگا ہ ہو گئے کہ جس امر ضروری پر کل عقا نُدنہ ہی کا مدار ہم یعضے جنا ب<sup>ا</sup>بری کی عبا دت لصد تی وخلوص نبیت و ه امراُن تک مذہب سسے بالکل معدوم ہوگیہ ا وراُنیین اور کفار مین جواُنکے ہم *عصر تھے کو بیُ فرق و*ا متیار باقی نر ہاکیونکہ جیعقا مُد إطلها ورا و بإم فا*سده كفارون مين را بُجُ شقع و ہى اُن لوگون سے بھي اختيا* ر کورپ کے عیسا نی بھی دحدا نیت کا مقدسس دامن تھیو ڈکے خودسے کو خدا باخدا کا بیٹلا کنے بریشکے ہوئے تھے ا ورمسکا ڈشلیٹ اُنگی منطق کا جولا کگاہ ن گيا تھامسط **ل**يسر ۽ آباريخ روال لطنت روم بين <u>لڪفته</u> ٻين -د مِت پرستی کے فنا ہوجا بے سے بعدعیسا نیٔ لوگ تقوی کواینا شعا اُردان کے رئمہبانیت بیرقناعت کرتے مگرانمین تخم نفاق بُوگیا تھا اوراُنکو *ہی* کھر رمتنی تھی کہ اسپینے بینچمبرکی ہا ہمیت کو دریا فت کرین نہ پر کہ اُسسکے احکام پڑھل کرین'' ملت بیجی بمقابله دیگریذا ہب مشہورہ کے جدیدالعہد تھاا ورحب اُسکی بیرحالت ہورہی تھی تودیگراہل مذاہب کی نسبت کب قتیاس قائم ہوسکتا ہوکہ کسی نبی مُحرِیّمَا

صِنَ ا مثلُهِ - کی ہوایتو ن برتا نم رہے ہون ا ورعقبید ہُ وصدت الَّہی کومحفوظ رکھا ہو دنیا برِحب اسط<sub>اح</sub> کی مار بکی بچیا رہی تھی تو ہم <u>پہلے</u> یہ سوال کرتے ہین کہ کیا خاکی ح<sup>ت</sup> كاآفتضا نرتها كهلينے بندون كى ضبرسلے اور توجيد كا بھولا ہواسبق انكوپا د دلاكے مين اميد كريا مبدن كه مرذ لعقل اس سوال كاجواب اثبات مين ديگا يشريعيت موسدي مین احکام ظاهری کی پابندی میرزیا ده نزور دیاگیا تھا اورانجیل کی تعلیم روحانی و اخلاقی مسکلہ تک محدود تھی۔ ان دونون طرح کی تعلیم کے نقالص دنیا پیطن ام هوین که شهر بس اب د وسراسوال به مهرکه السی صورت مین کیا ضرورت وقعت<sup>د</sup>اعی ته تھی کہ نیا مذمہب درمیان د و نون مزمہون کے بین بین اورخیرالاموراوسطہا کا مداق ہو 9 ۔ اس سوال کا جواب بھی پالیقین کو دئی انضاف بسندنفی مین نهین دبیکتا بیساب ہمکوصرت به دیکھنا با قی ریا کهاسلام کی تعلیم نے ابضررتون د پوراکردیا ہی یا نہین اوراگر پوراکر دیا ہو تو پیرائسکی خو بی یا اُنسکی اطاعت سے انها رکز مانحوبهمچه لو که خدا کی خدا ای او را سلا م کی حقینت براضراراً مونزنهین <sup>به</sup>ر ى*لكەليىسىمنكرى آسانىش معادىي*ە مىن خىل اندار بىر داڭللەيھالە يُەمَنُ لِيَّنْسَاءُ يه دنياعا لم اسباب بردا ورأس كالظام ضراكي طرن سي يهي موافق انسانی ہوتا ہو حبطرے دنیا کے دہشمند با دشاہ اپنی رعایا کی افرانی سے شیم ترشی ورانتیجسکوچامتها هوسیدسطه راسته کی راه دکھا تا ہو ۱۲

· رامیدکرتے بین که شاکروسینبھل جائین اوراینی نافرمانی سے باردا ئین خدا و ندعا لم بھبی با وجو دعلم کا ک کَ صَا اِبْکُو مِنْ اتَّا م حجت کے بیے البّان کو جملت دیتا هر تاکه وه خوداینی عقل سینه نتیجه کا *رکوسوچین* اور وه راسته اختیار کرلین جانگی : ذربیهٔ منجات هولیکن حب سرکشی حدسسے گذر جاتی ہو تنب وہ کو بی ربیفا رمرموئدمن اللہ پیاکرتا ہی جوابینے مواعظ ویندسسے انسانی اخلاق سے سُدھا کیے گی می<del>رین س</del>ر کا رلاً ما ہو۔ یہ انتظام حکیما نہ واطباے جا ذق ابتداے مرض مین طبیعیت کو موقع زورآ زما بی نسیتے ہیں اور <del>حسے</del> کوتہ سرون سے عاجر فیکھتے ہیں تو اُسوفٹ قویط ہی د د وا گون سے بقدرمناسب مرد بہونجا تے ہیں۔ کوئی مهر مان طبیب ایسی ضرو<del>ر</del> کے وقعت تدبیرعلاج سیے پیلوتہی نہین کرتا اور مذونیا کے عقلمندیا دشاہ ہےا لیت شائع ہونے عام بداطواریون کے تداہرِ اصلاح سے غفلت کرتے نیس جب توحیا کا مطلع پون نار مگی ہوگیا تھا اور دنیا مین براخلا قیون سنے اندھیرمجا دی تھی تو ایسے وقت بين خلأق عالم كى رحمت كايبى اقتضا تھا اورايسا ہى ہونا جا ہيں تھا كہ مذسب سلام کومبلوه گاه طهور مین لائے اوراہل عالم کومتنبہ کریے کہ وہ ورطہ گراہی میں سیارے ر وحانی رندگانی کو بریا دکراسیے مین حینا کینہ اُسنے **قارا ل**ی (واقع سرزمین کمہ براپنی نوراني بركتين ما زل كبين جسياكه كوه طور مرقبل استكنازل كرميكا تحفامه عب كے بت برستون نے كوششين كين كه شمع بدايت كو مجها دي لركتا ورزر بشتیون کومختلف د چوه <u>سے اسکے گل کرنے کی رغبت پیدا ہوئی گرخار ک</u>ا اوا گ

ا ورخدا كايه وعده يورا بو أقى الله لعالم المائد الم بَ اللهُ إِلاَّ أَن يُنْإِعْ نُوْرَكُ وَلَوْ لَوَ لَوَ لَا اللَّهُ أَنْ يُنْإِعْ نُونَ هُ هُوَ ( بأره ١٠ سوره التوسركوع ٥) طرباسورتم اسمتهايني كتاب لاجواب محراب ومحران چ<sup>وج</sup>نگل مین <u>لین</u>ے باپ ( فا دران لا ) کی بکرما<sub>ی</sub>ن حیرا رہا تھا یہ سا دہ مگر چونکا و بیسنے بیغام آیا تھا میں وہ ہون جومیں ہون سن اے اسرائیل مالک ضراا کی عامین تیری زبان کے ساتھ ہون گا اور سکھا کون گا نتھے جو تھھکو کہنا جا لفاظ کوشن کے یہ برگزیدہ قوم (بنی اسرائیل) افریقیہ سسے ایشیا مین حلی گئی غلام آزاد ے خاندان ایک قوم بن گیا اسی عرب کی رمین پراب پیروہی آوازا کی نے سابے ( معضل کوآئی اور ایسے اثر سے ساتھ آئی حوہ کی آوار رشے اگرجے یہ بات مشرکون کو ناگوا رہو ۱۲

کیا گیا اورامک ہی صدی کے اندراس آوازی کوبخ عدت انفاکیۃ کے ورسی تمرّ فيند تك يجييل كئى وراس تمام ملك سن كركي تقيت كومان ليا " ليسلامه جواس مناسب وقت بيظا هربوا تفاشكى ال بنيا دقرآن بربج باری بقالی شیقل ہوا ورائسین جوقصص احمر سابقہ کے بیان کیلے گئے ہیں اُن سے بیا ن کامقصو و تھی نہی ہوکہ سکہ توحید سنننے والون کے اوج ول برمضبوطی ،ساتفرنقش ہوچائے اسلے آبات توحید کا قرآن سے ٹینناا وراس مشخصر من کُکا ء الدوینا و شوار ہی۔ حق کے ڈھونٹر <u>ھٹے قالے</u> قرآن یاک کو دیکھ لین اُسکے ہرا کہ سے مین بهت سی آمینین دات ا ورصفات باری تعالی کے متعلق یا نی حاکینگی اورا گرفلب مین ا وه قابل موجود ہر توکیجہ شاک نہیں کہ ضراکے شا ندار کلام مجر نظام کا اُسپر توی تریز کیا بيان توحيد مين اسقد راستمام كبيون مواا ورالسين فصيح ولمبيغ كتاب مين كرارمضمون كي كبيون بر دانهین کی گئی اُسکامعقول اور داجب جواب به هم که ظهو راسلام کی اسم ضرورت بهی تقمی وه سترك كومثيا ك اورمبيدان توحيد كوسطح صاحت وستقر اكرشب كتفس وخاشاك وم أسك كرديهي بجشكنه نيائين بينامجه اسلام فاعتقا دى ضرورتون كوزشي ابتهام س پدِراکیا او رحملیات کی تعلیم میں تھی اُسکی جدت صحالفُ قدیمیہ سسے بڑھ گئی۔ خدایے انیانی قالب مین فطرتا بہت سیطیعی صدبات پیدا کے بین اور دینی ودنیا دی تقلیم کابرانفص برکدان جذبات سے مٹانے کی ہابیت کرے کیونکہ اس تعلیم ا ولاً عام طور بركامياب نه وكي ثما ميا حكيم على لاطلاق سي الموكسي صلحت سيد

اسلامي لغييم لي توبيا و

ابی من حکّه دی ہوا سِلیے اُن حدیات کے کھو نسنے کی کو ن كے مصالح بريكنة جيني كريا ہوييں عمد تعليم بكى نسبت خالق جذبات كى طرف بوسكتي بوصرت بيريحكه و ه صدبات برقراريين ليكن أنجاستغال اسشكل سيينه وكها خلاقه ب-سرون کی آسودگی مین خلل نیشے -مثلاً انسان فطرتاً طلب مال پر جوائسكي ضرور نون كور فع كريب اورا بناسيحبس مين اسكوممتا زنسكه مجبوريجا ورابيبي طلسیه کامیونه خلقت النیانی مین اسی قدرت سنے و دبیت رکھا ہی جینے انسان کوسلاک ہولیں اگرکوئی تبانے والا ہم لوگون سے پرکے کیٹے بال کوقط عًا ترک کرد و ٹرائیسے هافق كاربند ہوناعام طور برغیر مگن ہجا ورا گرا بکے لیجے سکے پیلے اسکا امكان فرض كرلها ت توشک نہیں کواس فناعت کا پنتیج سیدا ہو گا کہ نطا م عالم گرم جاسے اور حمایترنی ترقیات کاسته باب ہو۔ اعلی درجہ کی تعلیم عجقل ودرایت کے موافق ہورہی ہر کہ فطری صد آ ساتهما ئز ذربعيون كيحعد ودكرشيه جاكمين اورتمام تركومنسش وميرالندا دناجا كز درائه ك صرف كيجائي الخيراسلام في بحفاظت فطرى جذبات كالنان كوسيدسه استنریصلایا ہجا وربیطرز اُسکی تعلیم کا کہے دیتا ہو کہ وہ سچا زمیب ہجا ورخدا کے حکمت سُكى عاليشًا ن اوربهت مضبوط عارت قائم مونى ہج۔ انجنیل متی مین عبو لئے اور سیسے ىنېيىون كىعلامتىين بىيان كىگئى بىين ا وراسلا مىتعلىمركى آ ردا لىي*ش حب بېم*ارشاكسىجى ك<sup>ك</sup> ریتے بین توائس سے عمدہ شہا دے حقیتِ اسلام کی صال ہوتی ہو۔ '' بر بھوسٹے نبیبرن سے خبردار رموج<sub>و ت</sub>ھا کسے یا س بھیٹرون کے کھیسر

ت بمَسِيكِ لِلاَ مَا وَجِهِ البِيمَا وَرْسَتْ مُسْتِحِيكِ مِنْ بِينِ لا سكمًا مُرْبُر ے درخت جولیتھے کھیل نہین لا اکا<sup>م</sup>ا اور آگ مین ڈالاہجا تا ہی +لیر<sup>ا</sup> کھ سيمم عين الفاليم الله الله المالية الفاليمة ١٠٠) ومحلى مقدس كتابون بن حويرايتين حديات النانئ كي مثاينوا ليخيال كحاتي ا می نهین ہیں ؟ ( رہے ) یا اُسکے بیان میں کچھر تربیف ہوئی یا یہ کادیان اس إئيل مين حب ظامېرداري او رقسا و تيليلي ورځپل ک کا ولوله بهت برطه نکی اصلاح مزاہر کے لیے ظہورکیا اورصوفیا نیزنگ میں دنیا سے ي دايتين كين حرف محرت اُسكي تعميل توعام طورسسے غيرمكن تھى ليكن مجھرا فرا د تا ر گئے انکی د کھیا د کھھی د وسرون کی بدا خلا قبیا ن رہا وہ نہین تو<sup>7</sup> فالمانبيين كي إبيت سيريامواا سيليسك تعليمانسان فيا عالم طبالغ الرعالم سكه موافق هوا ورهررنا نه كي ضرورت برأته نی *اسائیل کو ک*یون انسی تعلیم دی ح ن کرسکتی نفدین - (رچم) بنی اسائیل کی موجو د سختیون پر توجه کریسے جبنا ب مثر نے اولیا وُن اورا نبیا کُون کے اصول اخلا ق کوارشا د فرما یا اورغرض تھی کھھنے

ا میسی تعلیم کا کیمه انتر باقی کسیمه گااور کیروه عالیهست در نبی حبی کا دین ایدی ہجرا ور ر آسنے والا ہواپنی برگرزیدہ تقلیم سیداہل عالم کوہبرہ مندکر دیے گاچنا کچاسلا نے اعمال کی تقسیم مختلف در عیان مین کی ہوا کیٹ درجیعل کا وہ ہوہ کا ترک کرنے والا ،عداب ہرد وسّت ادرجہ یہ سرکۃ تا رک عمل کوصرف چینمرنما نئ کیجا سے گی درتبیشرا در چنمل کا وه هی ج<u>ست</u>که ترک پرکسی قسم کامواخد: ه*خدا کی طرف* چولوگ لیبنے جذبات کے ترک پر قدرت حال کرشکے اُن اعمال کوبرتین گئے وہ قرئپ لِ کی \ مثلے کے درجہ بیرفائز ہون گے اور اُن کے مراتب د وسرون سے متاز ہو به درجها ولیاا ورصد نقین کا همحا ورمسلاک لامی صوفیان باصفا کالیکن بغیرتوفیق آگهی السّان کی مجال نہیں ہوکیہ ہے۔ درجہ برہونج کسکے۔ (سری) کیمُرسیحی تعلیم اِسلامی تعلیم سسے کیون اعلی درجہ کی شمجھی جا ۔ ہے – ( ج ح ) اسیلے کہ اُسمین عام طبا کیے او عام ضرور تون میر لحاظ نهین کیا گیا ہوا وراُن کوشن سکے حوصلے نبیت ا و رہمتین ست ہوجاتی ہیں۔ اسلام نے <u>اعلا شہرے</u> کی تعلیم کو ہرحنید مشروک نہیں کیاہج لرامسی *کے س*اتھ متوسط اعمال سرا <u>سیل</u>ے ریا وہ رزور دیا ہو کہ عامئہ خلاکش اُسٹ <sup>ا</sup> بار بند ہوسکین اورکسی <sup>در</sup>ج مین نجات اُنٹر وی کا فائر ہاُن کو حاصل مو۔ ا مین چند ہے۔ لامی تعلیمون کو بطور بمنو نذا رہنحروا سے اس سیلے و کھا تا ہون تاکہ لا ہر ہوجا ہے کہ سب مذہب کے یا تھون کیسی کیسی حکیما نہ بدایتین <sup>و</sup>سسکا مقتقدین کویلی ہیں ۔ خدالي داه بين يستريس مخلوق كوقا خره بهوتيج يزع

واستط امدا دمساكين اور بعض ديگير صارف خيرك إيار ہومالدارمسلیا نون سکے ذمہ کی گئی حوموانشی اور حملہ ال تخارتی و نیز سیم وطلا سے ' جاتن ہوا وراسینکے دجوب اورا واکےضوا بطاشرع اسلام میں تقرر ہیں۔ زکوہ مواشی کے تو مختلف درینه بهین لیکن میم وطلاا ورتجا رتی ال مین وه *لقد رچ*الیسوین *حصه کے س* واجب الادا ہوتی ہی۔ یہ ایک محقول اُور تقل خیراتی رقم ہج آ ورقران میں کسکے اولیک تعلق سخت اکیدین کی گئی ہیں اور خود مبغیر جلیالسلام سٹنے جو تعربیت اسلام کیارشا د فرما نی ہوائسکا ایک میکن زکوۃ بھی ہی ۔ علاوہ رز کوۃ کے <u>لیسے</u> عام صد قون ک يصبكهصدة نفل سكتته مين اور سيكرعدم ا داسسه كوئي شخص مستوحب عقاب م بوتا نهايت مُوشِط لقيست رغبت ولا نُي كُني ہو- **تَكُلِّي للَّهُ تَعَالَم**ا مِنْ مَنْ ذَالَّنَّ لِقُرْضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ مَ لَكُهُ أَجُرُكُ سورة الحديدركوع ٢)

بند ون کے پاس جو بھی ہو وہ و یا ہوا آسی قا در طلق کا ہم جو یون ارشا دکر تا او زود و قرض ہا کے سود و بہبود کے لیسے دمین کی ذمہ داری قبول فرا تا ہم۔ لیسے منفعت خیر معاملہ کی خبر ملک ایساکون ہم جواسکو خوش ہی سے اُدھا رہے اور دہ اُسکاد و ناقرض نینے شاہے کوعطا کرسے

ا ورمزید بران قرص د سنده کوعهده اجریهی شهه ۱۷

ى جىتگىرى نەوب امنيان كؤهم ولأبهم بشديه برغنبت بهوتي بهوكم الجلي حيز ليغ سلير وك كسكها وركم درح لی حیزین د ومسرون کو شبه لیکن جب لم صناعت معا وصنه ملنے کی امید دلانی گئی ہے توحولوگ خدا وندصا دق الوعدسكيا قرار براعتما د كرسـتے <sup>ې</sup>ين و ه *ضرور چوكدا چھى چېز*ون كاا لمضاع*ه*ت کرنا زیا د ه بسیندکرین با اینهمها سلام سنے د وسرسیه طور بریمبی کوسشسش و <u>لسط</u>رفع کرسانے اسى ناك لى كراية قال الله فعالى إن سَالُواالِلرَّحَةُ مَعُوفُوا عَالَيْجَةُ نَ فَ وَمَا لَتُفِقُ وَامِنَ شَكَّ فَانَّ إِللَّهُ يَسِمُ عَلَيْكُم ( بِارهُ م سورهُ آل عمران ركوع ١٠) وَاللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لِنَّا لِهُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُولَا نَفِقُوا مِنْ لَيِّبْتِ مَا لَسَبَنُكُ وَمِمَّا ٲۼۅؙڿٵؘڷڬؙۄۺؙٞڵٳۮۻٷ؆ڶؽڟٷٳٲڬؚؠڹؾ<u>ٙ</u>ڡ۫ؽؙڎؙؾؙڣڠٷؽٙۅٙڷۺڎۄٳڿڽؾڎ كَلَّانَ نَعْمِ فُولِيْهِ لِمُ طَوَّا لِمُعْمِقًا لِنَّا اللهُ غَنْ حَمِيدًا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ س بدایت کا اثر بهبت احیها برد اجنا نخیرا بتدا انی زمانه بین حبکه سلمالون کی مالی رالت بهت إسيتقى وقت نزول آيمسبوق الدنكرا لوطلح الضارى سيخ اينا عده باغ جوُك يُكرع مزيرين 🗗 جبت کئے خداکی داہ میں اُن چیزون میں سیے نہ خرج کرو کے جو تکوعزیز بین نیکی کے درجہ نک ہر گز نهبویخ سکوگے اور عجیز تم خرچ کروا سراُسکوجا نیا ہی۔ ۱۲ مر و این از خو ای راه مین عمده چیزون مین سه خرج کروسنگوشنه کما یا جویا سمنه د مین سسه اگایا میواور السین خرج کے بلنے اکا رہ جیز عجید سے کا ارا دہ کٹ کروکدا گرحتیم ہوشی نکرو تدخو دالسی نا کار ہجر پر لمینے واسط نالوسگه اور بهان لوکریر ورد گار سبه نیار دسزا وار حمر ۲۰ م

سے مدمینہ مین وا تع تھا صدقہ کرد یا اسپطح د وسرون سنے بھی نظر گیا ہ قہ دسیکے نیا زمند بان طا ہرکین ۔ بعفن آ دمی *صرف ناموری سکے پیلے خی*ات <u>نست</u>ے ے اُن پرایٹا تفوق اورا یااحسان جناتے ہن صبکی وجہسے مدوحاً ل ، کور وجانی تکلیف ہوتی ہواسطرے کی براخلا قبون کی بھی مالفت پُرزورالفاظ ہیں بِدِي بِرِي ﴿ وَكُلِّ لِلْهِ نُعَمِّياً يُنَّا الَّذِينَ امْنُولِلا نَبْطِئُوا صَا فَقِتَا ثُمِّ بِالْمَتِ وَأَلَا ذَكَ الةُ رِيَّاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْبِوَفِي ٱلْإِخْوِلِفَتُنْ لَهُ كَمَنْتَ عَفُوانِ عَلِيْرِ رُّابٌ فَأَمَابَهُ وَإِبْلُ فَتُرَلَّهُ صَلَلًا لَهُ لَيَقِينُ وَنَ عَلَيْنَى يَّتِهَا السَّدُوالاَواللهُ كَا يَهَالِي الْفَوْم الْكِفْرَ بَين ٥ (ياره ١٠٠٠ سوره لبقرة ركوع ١٣١) بنیابین عمولاً ایک کود کیم کے و وسرے کو حصلہ کا م کابیدا ہوتا ہی اس صلحت اسلام نے علان صدقه کی (بشرطبیکه وه ننالصًا لوجه\ ۸ ۱۵ بهوی مانغت نهین کی بولبیکر. كركبرنده صدقدا بانت سيمحفوظ سبيراخفاس صدقه كوزباده بسنديده فس ون کورهٔ تانشکری کرتے بین سیدھی را ونہیں دکھا تا ۱۲ والمرضرات كوظا سرمين دو ترتجبي اتجهي بات بهوليكن اگر تيجه پاكے صاحت مند دن كو د ماكروتووه زيا ده بهتر ہو۔ايسا ديث مِعَي مِينَ ياده بستر بهي اور بحفا المدركما بون كاكفاره بوكا - اور تم بوكي كرت بواسدا مكر جانا بورا

بار هٔ سرسورة البقرة ركوع يرس خداکی نیا زمندی کا دلوله کنجهی انسان برغالب آجا تا هوا ور و ه قصدکرتا هوکها میا کامهراب خدا کی را ه مین و برسے السیبی فیاحنیا بزنیا زمندی لمینے خالق کے ساتھ صرورتھسیر . لائق ہولیکن اُسی کے ساتھ پیخطرہ بھی موجو د ہو کہ دیگر حقوق ضروری للف ہون اور دانیبی فیا*صنی کرنے ویلے کو*د وسرون <u>سسے سوال کرنے کی نوبیت کی ک</u>ے بان جو ریکے اسلام نے لینے گروہ کوسٹرفا نہ نیار مندی سے روک دیاہی 🖒 🔐 🖒 تَتَعُعُ أَبِدَاكُ مَعْلُوَ إِنَّا الْحُنْقِكَ وَكَانَتْ بَسُطُهَا كُلَّ لَبِسُطِ تَتَقَّعُكُ مَكُومًا هَعَنْ مُوسَلُونَ أَن ( ياره ۱۵ سورهُ بني سلزل ركوع سر) اس آیه مین سی قدراجال ہوا ورظا ہرنہین ہداکہ کہان مک یا تھر پھیلا نا جاہد کیکر دوسرى آية بين تصريح مزيد كي كني به و قال السكالي المنطقة الحيادة الحيادة فِقُوْنَ مَعُ اللَّهِ مُعَالِّكُ مُنْ اللَّهُ لَكُولُهُ لِكِ لَكُ لَكُمُ مَنْ اللَّهُ لَكُولُهُ لِكِ لَكُ اللّ ﴿ يَارِهُ مِ سُورَةُ الْبَقْرَةُ رَكُوعَ عِينَ وال بیدا ہواکہ خدا کی راہ مین کسکو دمینا جا ہیہے۔اس سوال کا جواب جو آن رحال ہوتا ہ*ی سیسین نہا بیت ہی معقول درجہ بندی کی طرف* اشارہ *کیا گیا ہے* نرآمنا شکیر وکرگویا وه گردن مِن مندها ۴۶ اورنه اُسکوما <sup>ای</sup>کل ک<sup>ی</sup>دملاسی د واگرسطیرج بهب<u>یلاندگ</u>ے بیٹیھے رہےا کو گے کہ تم کولوگ ملامت کرین گے اور تہدیدست بھی رہو گے ۱۲ ے سنسے پر چھتے ہیں کہ خداکی راہ میں کتنا خرچ کریں انگو تبا دوکہ جو تھاری حاجت سے زیا دہ ہو۔ سیطرے مته كموصات صاف احكام بتاتا هوّا كرموا لات دنياا ورآخرت دونون برغور كرو ١٢ 116

الله نعيد للمُعَادِّينُ عَلَى مَاذَانِينُفِقُونَ مُقَلِّمَا أَنْفَقَتُ مِنْ عَيْرِقِلُولِ. بَرْ ؙڠٞڔ؞ٲ۪ڹؽٙۅٲڷؚؠؖۺ۠ڮٲ**ڵؾٳؙڸؠڎۣٲڹٳڵؾؽۑڶ**ۣۊٙڝٵؿٞڡٛۼڰۊٳڡؚؿٞڂۜؽڔۣڣٳٮۜٛٵۺٚؠٙؠ۪ۘۘۼڵؚؽؖ (يارهٔ ۲ سورة البقرة ركوع ۲۶) ورایک دوسری آبیمین اسی سورہ کے بہر ابن اسبیل کے سا کلون کو دیٹا اور بدا ومال غلامون كوآرزاد كرانا بهي اصنا فه كيا گيا ہو۔ سائل مسئول البيه كي صالت كونهر <del>به منت</del> وراكنزاوقات عطاسے صدقہ کے سیلے ایسا اصرار کرسنے ہن کہ صلیم ادمی کوبھی عصہ آما یا وكرب يسمجه بحبوكون مرعضه كرناانساني رهم دبى سسے بعید ہم - لیسے مواقع مین کیا کرنا بيه و اسكى تعليم لون بوى بحق ال الله تعالى وَلَمَّا تَعْرِضَ بَعْنَا مُوا الْبَعْتَ عَمْ رَجَهُ مِنْ لَدُنْ اللَّهُ مُرْجُوهُما فَقُلْ لَتَهِ مُحْدَقَدُوكُمْ مِينَا مُولِدًا فَ (باره ه اسوره بني اليّل وراسیطرح سور که کوشهی مین ساکمون سسے برخشونت ببیش کنے کی ممانغت ہو تی ہی وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا للۇنقلىم ھىبىجا ذكر بچوالەتران ياك كباگيا كمل اورىحكىت داخلا ق سىيىملو بو-شمېن جذبات انسانى بريدرى توجه ركهى كئى ہوا دراليبى كوئى بات بتائى نهين كئى برحبر لينبراعا 🕻 نیسے بویے میں کہ خدا کی او بین کونشاخر یح کرین ایکو بنا و وکہ خیرات کے طور پر جو مجیم دو وہ تھیا و الربيانيفا را فضال آلهي بينكه تماميد وارموساً لون سيمنهم يعييزا ناگزير موتو يهي زمي كيساتُمانكو يحقاده

ر بر نادشوار ہوبااسیمل کرنے سے شایسة طرز تدن کی رفتا رڈک جاہے۔ قرآ <del>ن ب</del> بت آیتین ایسی موجود بین جنین امرا دمساکین اورانفاق فی سَبِینیل ملله کی تخر *کا* ولحيسب سيرايها ورموشرا ندازمين كى كئى ہجا و رخو در پنجيبه عليه السلام او رائسنے ساتھيو<del>ن</del> تواس معاللہ میں جو کھے قرلاً کہاا ورعملاً کردکھا یا <u>اُسکے بیا</u>ن کے لیے دفترحیا ہیں کیک حبىقدلكھا گياائسكودكيھ سكے ہردنشمنداندار ،كرسكتا ہوكماسلام نے ديني اور ذيوى صالح یرکتنی گهری نظردالی اور کیسے ستقیم راسته پر سطنے کی ہوایت کی ہو۔ حضرت ومستليح من جوعام تعليم اسخصوص مين دى ہوائس كاخلاصه بيه كاخيرة کاا علان صرف غیر شخسن نہیں ملکہ قطعًا ناجا کز سجہ آ دمی کے پاس جوہووہ دوسرون کو دیسے اور ضدا پر توکل کرسے مثل حیوا نات ونبا تات سے کھا سنے اور کبرشے کی فکرسے بھی ابے پر وار ندگا نی کرے۔ ( دیکھیے انجیل متی کا باب ۷) یہ تعلیم کنے کے لیے مٹیمی اورسننے کے پلیے نتوشگوار ہولیکن سوال یہ ہوکہ کہا وہ دنیا مین عملاً سرسبز ہوسکتی ہواو، لرسرسبز ببوتوکیا اُسسکے ساتھ شائیستہ تدن تھی برقرارر ہسکتا ہی 9 - مین امیدکریا ہون له هرا بضاف بسند ذی موش بجواب اس سوال کے ہیں کھے گاکہ سیسے تعلیم در جنالی لبندیرواری بهت ہو نیکن اگرائس طرح کی بے بروا رہنگا نی اہل عالم کرسکتے ہون اورکزن بھی تو دنیا جوگیون کا اکھا را ابنی نے اور بہیہ ہرا بھراباغ حیکو قدرت نے لگایا اور مدتون مین عقل کے ہاتھون سے اُسکی *روشس* ورمٹری درست کی ہتماراج خزان ہو کے چىيل مىدان يا كانٹون كاتبنكل رسجاے۔

کی رپر ورستٔ سکے واستطیریدا کیے سگئے ہیں اور دھرم شاستر سے بھی اسینے توا لیم کوایثا، اورانفاق ريهبت كجيم مائل كيا ہوليكن يہ فخر صرف اسلام كوچال ہوكہ مسكى تعليم افراط ا ور تفرنط سے پاک اوراُسکے مواعظ سادگی کے ساتھ حکیا نہیں۔ اسلام سے رقم زکوۃ کومسلمان مساکین کی برور من کے سیے علیٰ ور رکھا ہو گھوتنے فل کا دروا ره خوبیش و مبکانه بلکه تمامی *جا*ندارون کے سیلیے کھول دیا ہو توریت میں کامہزت لیے جند فائیے اور دھرم شاسترمین برہم نون کے ولس<u>طے برٹے نیٹ</u>ے فوائیخھ ہ كئئے ہن كىكن إسلام كى فياصنى نے كستى سم كى نسبى ترجيج عام صدقات بين نهين ی اورار با<del>ب ہ</del>تھا ت*ے وہی مارچ معین کرنے جنگی سفار می*ش اضلاق کراہجاؤ نئى داجىبىت سى كونى ابل ول انكارنىين كرسكتا . (سىر ))اگراسلام كى فياختىنگد ے ماک تھی توائسنے رقم زکو ہ کوائن مساکین کے ولسطے کیون خاص کررکھا ہوجوات ا بع ہن -(چے) رکوۃ ایسی رقم ہو جسکے ادا پرمتمول مسلما ن محبور کیے۔ گئے ہی<del>ں ال</del>یے ے انصاف تھا کہ بن لوگون سسے وہ رقم لی گئی وہ اُنھین کی قومی اعراض میں رف کیجا نے اور پھر لینے گروہ سے ارباب احتیاج برخاص توجیمبدول نکرنا ایک طرحكى بديحيتى تقمى \_ ىيپس رقم رز كوة كى تخصيص منصقا نەم دا ورىبرا در نواردى كامېسسادېھى ہے ہوسے ہوا <u>سیل</u>ے بجوالہ اس معقول تخصیص سے اسلام کی فیاصنی پر تنگ کی کا الز<mark>م</mark>

ا یا هموا سلامی *شریعی*ت سنه انسی بییدا وا د کوبا رز کو *ه سنه کی*ون محفوظ رکھا ہی-(ر**ج** ) اگ زمين خراجى نه مبوتوائسكى بيدا وارسسيه موافق شرلعيت لسلامبيه كهى وبسوان حصرة احالا ہوتا ا ورمصا رہن خبر میں لا یاجا <sup>ت</sup>ا ہولیکن درخقیقت یہ رقم محصول ا راصنی کی متصور ہوا<del>ستی</del> ٔ *ن شرالعا کی مایندنهمین ہوج*و د گیراموال کی داکوۃ سسے متعلق ہن مصطلاح مشرع میں لیسے ول كوعشركتيم بيناور كبهي لفظار كوة سيءهي أسكى تتبيركيجا تي بهج ببرحال سمحصول ئِئشْرنامزدکروپارکوهٔ کهولیکن ده بھی ایک ذریعیرزها ه عام کا قرار یا یا ہما وراسخصوص وسوی و *شربعیت محاز*ی د و نون کےاحکا م<sup>ہمجینس ہین۔ (س**س**)معالم خیرا</sup> مين عبيها ئيت كاجوا نربيرا ابحوه خيالى نهين ہوملكه آج تم خود ديكيم سكتے ہوكہ كتنے شفاخا ورکتنی درسگا ہین عیسا ہُون نے قائم کی ہین تیمون اورسکینون کی پروٹر رکستوق ، ساتھ کر کیے ہیں لا کھوں لو سے لنگرشے ایا بہج بندگان خدا کو اُسکے ہاتھون۔ وثبان ملتی بین ان مب کا مون کے سیلے کیسے شتھرے ضوالط مقربین اوران کر غوبی کے ساتھ علی موریا ہی ۔ ( رہم ) ہرقوم کوخداسنے جدا گانہ دل اور حیدا گانہ د ماغ عطا يسه مهن وه قوم خو د اپني امتيا رئيسه بتبعيت قالذن عقلي بهبت کچھ اخلاقي ويترني كار ژاليا ی*ی ہیجنگوندہبی تعلیم سے کوئی تع*لق نہین ہوتا۔متلاً یورپ کی قومون نے جوعیسا کی الهی جاتی ہدین طرح طرح سے آتش فشال مشرر بارآ لات جنگ بنائے جنگی ضوا بط کی تریب دى اور آج اُ يھنين ضوا لبط اورا بيجا دون كى حايت بين اُ نكى حكومت كا ئيھر سراڻري كُ شا

تقرقام دنیا بین لهرین سے رہا ہی۔اکٹرالیشیا نی اورافرا كى تدسرون نے يا ال كرديا ورجو باقى ہين وہ بھى ائن اقبالمندون كے جين حبين ىمتى مىجەر بىي بىن ىس كياپىر لىگ گى**ىرى كە**ڭھول اُن لوگون سىغا ناجىل ر سيسيكهم من مالو بإ دهاسلنها وربلاا نگيزاً لات بناسهٔ كى تركىپېن اُن لوگون كوكسى ارى ئے بتائی ہین ؟ نہین ہر گرنہین مسیح علیہ سلام کی تعلیم توالیسی کارر وائیون سے لكل خلاف تقبى ودليغ حقوق كي حفاظت بين بعبي خون كاليك قطره يزمين برگرانالين نهين فرات تصوالسط صنبطي حقوق غيرك خوان كادربابها ناأكم تعليم كامون كبمنسوب ہی۔ ریل ٹیلی گرافٹ ٹلیفون وغیرہ وغیرہ ہزارون تعجب خیزصنا کئے بورپ کی بد ولت ا ورانسسکے فرزندون کی قوت عقلیہ سے سبب ہوا ہوا وراسی فلسہ وراسى قوت عقلى سيزانكوسلينه معذور تهجبنسون كي ستكيري برآ ما وه كبياا ورحسون تظام لیقه سکھایا ہو۔ یہ لوگ اگرمت ریست ہوتے یا ا در کو دئی مذمب *سکھتے تو بھی آئی ترقیات* راخلاق کیانیسی میں رفتار مبرنی - برمری عمدہ دلیل ہماری اس سلے کی پیرکہ بور سے کے اکٹر بھے بھے عالم اور بہرمندلانہ بہت بن بیا تک کہ خداسکے وجود کا بھی عقیدہ نہین کھتے ہا این ہمہ د ولت وا قبال لُسنکے ہمرکا ب ہواور دیگراخلا *ق بھی شیسے ہی شا*لیستہیں بیسید که پور مین عیسائیون سکے ہیں۔ ہند وستانی کرسچین دن را ت ابُرَّتُ اور بُنوَیّت کاصیغه گر<u>دان</u>تے تبیتے من گرایکے اخلاق مہند ون اورسلما بون سے لیچھے نیے میں ہیں <del>ہ</del> سيليراب كياشك به كاين كالات اورشن *اخلاق كوسيدسط سايشين عيب* 

رف کھینچتے ہین وہ ندہبی تعلیم سے تتا رکز نہیں ہین ملکہ بین دا کی اُٹس وہب تعلیم س<sup>ک</sup> ٹارات ہیں جبکا فیصنا کی جب کسی قوم مرا ورکبھی دوسسری قوم کے دل ورد ماغ بر مہوّا رمتها ہے۔کبھی ایشیا پورپ کی اُستا د تھی اب پورپ سے ایشیا کی اُستا دی کا درجہ حال کیا ہوا درکیاعجب ہوکدکسی وقت بین وحشی افریقیران د و بذن کا اُستا و بن بنطیعے۔ قدرت الهی سکے نز دیاسے برنکن الوجو د کا موجو د کر دینا اسان ہے۔ ابھی سکتنے دن <del>ہو</del> ، لامعلوم الاسم امر مکی وحشیون کا رمینه نتما ا دراب امر مکی*ے نسبننے والے تر*قیات کے میدل ہیں پورپ سکے ونشمند ون سے اگرنٹے ہے نہیں تو شبیطے بھی نہین ہیں۔ جایا ن کیا تھا ورکتنی تیزی سے کیا ہوگیا ترقیات کے اس شے پر بھی ہیو پنج کے اُسکی فتارترقی نتیزوو تی حیاجا تی ہو۔ حیین کی قدیم سلطنت اب بھی اسقدر وسیعے ہوکہ اسکی کاٹ و تیما سے کتنے نتطے جایان کے برابرنکل سکتے ہن گراد بارا ورا قبال کے کرمشہوں کو يكھيےكہ يہ بوڈ هاغريب ہرقدم بير ٹھوكرين كھا آ ہجا وركل كائجة صرف أسيكو آنكھين ین دکھا تابلکہ بورپ کے سلاطین عظام بھی اُسسکے کہوا رہ کی عظمت کرتے ہیں الله العالم الم وتِلْكُ أَلَمَ يُلامُ يُنَكُ الولْهِ كَابِينُ النَّسِي مِنْ النَّسِي مِنْ النَّسِي مِنْ ( يا رهٔ ٢ سورهٔ آل عمران ركوع ١٨)

ِ اقبال کی بے نبا ہی ظاہراورخدا و ندعا لم کی بے نیازی آشکا را ہو تی ہو۔ **روسرہ** م باتھی اورکیا ہوگئی اسلامیا قبال کاسیلائے گیشا نعرب سے اُٹھا ا ور کے کہان سوکھ گیا سیطرح بےشار قومین اقبال کے عرف جریر پہونجین اور کھرخاکا، ، ربرنہ ربرنہ ہوگئیں۔ اسینے اقبال کے رز ما نہیں ہرایک قوم ہمنرمندی بین طرر یت مین طریق تدن مین سکین نوازی مین ممتاز تھی لیکن حب بر*گ*ے دن آ سے ا چیمنت ساتین گرنگئین ا ورفضل و کمال کاسهره د وسرون کے سرسریا ندها گیا -لفرض خيرات ومبرات كى افزونى نظم وانتظام كى خوبى يرسب ولوسك يوربين فطرت لے ہیں جنگواُ شکے فلسفہ نے اُبھاراا ورا قبالمندی نے اُسکی آب و تا پ کو جمیکا ویا ہی۔ عومسلیان بھی اقبالمندستھے اور دنیا مین کمبیے فضل وکیال کی نوبټ بجتی تھی گمراب تو کے دن بین اور تمام قوم کے و ماغ قوت عقلیہ اور انتظامیہ <u>سسے خ</u>الی ہو *گئے*ہن ے حال دار میں بھی مذہبی تعلیما نیا کام سیسے جاتی ہجا ورہرا کیپ مسلمان اُسی کی - تطاعت کچھ نرکچھ ایٹار وانفا ق کرتا ہی رہتا ہو۔ کچھ *شاک نہی*ر ہج لما زن كى تيرات شطح بك حاكيجا سائے حبسا كداس زمانه كى اقبا لمند قومون كا ل ہو تو <sup>ان</sup> نکامشن بھی وہی سب کا م کر د کھا سے بھو پیر بہیں وامریکن کر*یسے* ہیں گم افسوس اور سخت افسوس بيه كهنو دغرض واعفاا ورلالجي ببراور سپرز له يرمسلما نون كي سے بڑی بڑی رقبین اینٹھ لے جائے ہیں اور مسکینوں کے حقوق آن بچاروں

پهو پنجنے نهین ما ہے بهرجال مذہبی تعلیم کامذہبی تعلیم سے اگرمقا بلہ کریتے ہو تو قومی اور فطری خصائل کو مجث سے علیٰ دہ رکھو کیونکہ وہ تو درخقیقت دوسری جیز ہجا در مردیب اور ملت کے ساتھ میل حول رکھ سکتی ہی ہے۔

## بری کے ماوضے رکدرکا

بڑے سلوک سے معاوضہ مین ولیا ہی سلوک کُلُوّالضاف کی معمولی کا رروائی ہولیکن ملبندخیا لی اورکر بم لہفنسی کا یہ اقتضا ہو کہ اسبین ہمجینسون کی خطائین معاف کیجاً کین بلکہ ٹرائی کرسنے والون کے ساتھ کھچھ انجھا سلوک بھی عمل مین آئے۔

بى را بى سهل باست د سبزا اگر مَردى آخِينَ الْمِنَ آسَا

ایکن را ندموج ده مین لیسے بلندخیال کهان بین اور بلجاظ فطرت انسانی قیاس کیاجاتا ہو کہ الگے را ماندین بھی اسطے کے کرم کے افس محدوثے چند سے ہون گے۔ دنیا بین نیک فیر بد کا قدیم الایا م سے ساتھ ہو حضرت ادم کے کے سکے شاہی فرزندون مین بھی اعلی درج کے المری پند اور بچرے درج سے جنگ جو موج دیتھے بیس لیسے دارالفنیا دسے اگر با داش عمل کا خوف جاتا ہے موج دیتھے بین لیند ہون اور جولوگ چھپ کے اندھیری رات مین جاتا ہے دری کرستے ہین وہ روز روشن مین علانیے فار گری شروع کردین عقلمندون سے کہا ہم کے بدون کے ساتھ نیکی کرنا ورقیقت نیکون سے ساتھ بدی کرنا ہی ۔

کوئی با بران کون دیان ست که بدکردن بجاب نیک مردان

ائرة ننگ كرديا ہو۔ ونيا كى موجد د ہ طا قىقون مېن انگرېز نى گوزمنىڭ يادة وررعا با برور بوليكن وه كلى سيند نهين كرتى كه ملزمان حرائم سنگين سزاسيريج رئاين لينے ضوابط قانونی مین لیسے جرائم کونا قابل راضی نام كے اختیارات صرف بڑے بڑے عالیقدر حکام كوشیا ہيں جو ان للحييج موتع برشاذونا درنا فذكرت ببن اسلامى شريعيت م للائم اورح تركيب ندم ولئسني قاضيون اوربا دشامون كواسيسے خىتيارات نېين ئىيے كەاپنى مرضى سىھە ئان مجرمون كى خطائين معاف كرين حنجھون بے وناجا ئز ضرربهو بخايا ببوليكن مخصرتنصرريا أسسكه وارثون كومجاز رعًا اكترجرا كم سنگين تھي راضي نا کھا ہی۔(رہے )اسلام سے معافی کولازم نہین کیا ہی اسیلیے جوشخص اڑ کہا۔ ہواسکواطینان نہین *ہوسکتا کیا بفرورسکومعا* فی سيج نبككے گاا ورہرگا ہمعا فی اورفدیہ پیلنے كااختیہ ہجا سیلیے قرنین قیا س ہیں ہوکہ وہ انس شخص کومو قع سہولت نہ دیکا جوجرائم کا عاد ّ

يُ دات سيس ينده ا عادِ وجرم كا اندليثه غالب يا يا جا تا ہو-جو کچھ بیان کیا گیا وہ عدالتا نہ کارروا ٹی کا ضا بطبہ تھا اورا خلاقی تعلیم يشه عفوا وررتم كوكام مين لائين اورخطا كارون كي خطا تے رہین کیکن اگرانکالفنس معافی خطا کاتھل نے کرسسکے توبھی یا ومہنسر ہیں دخ بره هین جنا نخه خدا و ندعا لم نبی کرنم کو خاطب کرکے ارشاد فرما ّا ہی ۔ لَّعَفُووَأَ مُرْبِالْعُرُونِ وَآعُرِضُ عَنْ الْجَأْهِ لِأِنَّ هِ ( يارهُ 9 يكن عام آ دمى اُن محاسن اخلاق سيربهره مندسدا نهين كير گئے بصنيے قد ینے انبیا وُن کوآ راستہ و میراستہ کیا تھا اورخدا و ندعا لم کی پیشان معدلت ہم کہ وہ لینے ماحكم حبيجا تتحل أنكي طاقت سسے با ہر ميونہين ديتا ا کے اصول اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ ساون نوگون کا ساتھی ہوجواس سے ڈرتے ہیں ١١

التَّقُوااللهُ وَاعْلَمُوااَنَّ اللهُ مَعَ اللَّقِتِ بَنَ هِ (يارهُ م سورة البقرة ركوع ٢٨) وَانْ مَا قَبُّ أَيْنَا قِبُوا مِثُمَا مَا عُوقَتُ مُهِ مِدَوَكِينَ صَبَرَتُ مُلَوَّحَكُ لِلْصَّابِينِينَ هُ (ياره ١٩ سورة النحل ركوع ١١) پيراسي رکوع مين ارشا د ٻيوا ٻيو۔ لِٽَ اللهُ سَڪَحَ الَّذِي نِينَ النَّفَقُ وَالَّا لِنِ بَنَ هُمَّهُ الله في الله ف وَالْفُوآ حِسَدُ فِي كَامَا عَضِبُو الْهُمْ لَيْفِيدُ وَ كَ ثَمْ ( باره ١٥ سورة لشوري كوع ٢) وآنتون كے بعدارشاد ہوا ہو و بحزا فرنسينگه الله الله الله الله فرنج عَفَا وَاصْلَا فَأَجُولُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّكُ كَا يَعِيبُ النَّالِي إِنَ لَهُ يَمِرَ احْرِمِينَ سَيُ كُوع كَ فَمَا يِهِ ا وَلَنْ صَابِرُوعَهُمُ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ عَنَّ مِلْ مُصْوِيرٍ هِ ونیائے تاریک کرہ پرتدرت نے دوقسے کے دائرے ہوایت کے بنائے ہیں جنگی رشنی سے تام عالم اقتباس نذرکرر ہا ہو برا دائرہ ہدا بیت عقلی کا ہجا وراُسی کے اندر حجیمہ ٹاگر ا اگرتم لوگ سختی کر د تر بھی ولیسی ہی سختی کرو جبیسی اتھا کشے ساتھ کی گئی ا وراگر صبر کر و تو بیصبراُن لوگون حق مین جوصبر کرین تهتر ہی ۱۲ ورومرون کے ساتھ اسلامی ہوجو پر ہیزگاری کرتے ہیں اورد مرون کے ساتھ اسچھا سلوک کرتے ہیں ۱۲ ا ورضدا کا اجراُن لوگون کے لیے ہی ویٹری بٹری گنا ہون سے بچتے اور بیجائی کی باتون سے کنارہ کرتے ن ا ورحب ٔ انکوغصه اَ حا تا همی لو تعبی و وسرون کی خطاست درگذر کریتے ہن ۱۲ مستنظم بُرانُ کا بدلہ رسی ہی بُرا ئی ہی کھر جو معات کریے۔ اور صلح کرسے تواُسکا نواب اسسکے ذمہ ہموا ور بشيك وه ظلم كرك والون كونسيند نهين كرتابيوا البنة حوصبركرا اورخطاكو تخشدت قربشك يهمت كالمون سن ايك كام بهري

. کهتیرین که بدایت تعلیمی کا دا نره ما اُسکا کو نی حمز وعقلی دا نر ه لاق عقول *بریتمیت* لگاتے میں کہلینے مندون کو یے عقلی کی ماتین سکھا تا ہو**نگا** عَنَّ ذَلِكَ عُلُوًّا كِيدَ يَرِكًا مِاتِ تَعْلِيمِ كِي دُوا رُايِكِ بِرَايِكِ كَفِينِ كُنَّ بِرِي أَفْهِ ِنگتیں اوراگصاف لفظون میں کہا جائے توانکی رکتین مختلف درجہ کی بین ۔ **ندا**س شہورہ تنتيجه شربعيت اسلامي كا دائر , كلينيا كيا هجا ورع تغليم دربار رمحفوا وردركذ الفاظ بن سكها تى ہوا ورمصالح دين ودنيا اُسسكاحا طرمين گھرے موسے بين ا بین مثل کاجرم *تربیع* نگین مهوا ورانسکی ب**ی**ری پا دانش نهی هوکه قاتل کی جان لیجا<sup>س</sup> کیکن اُسی کے ساتھ یہ خیال ہیمی ناگز برہر کہ اس طرح کی یا داش ہرحند انتظابا ہ مین مونز هر کیاره اُسکی وجهست الات نفس انسانی کی تعدا د بره هرجاتی هرجینا<del>ز</del> ے حال مین بورب کی بعض گور نمنٹون <u>نے لینے</u> قانون سے الیسی ، مجرمون کی جان لی جاتی تھی خار ج کر دیا ہی۔ اسلام نے دونوا کے جور کوشش اختیا رکی وہ بہت عاقلا نہ ہو۔

شيئ كالتباكئ المعروف وآراع الكيه بالحسان مذلك تخفيف كَمْوَرَحْمُ لَقُطْفُنَ اعْتَمَا يَ بَعُلَاذَ لِكَ فَلَهُ عَلَا الْبُ لَيْدُةُ وَلَكُونُ الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ سَّا أُولِهُ الْأَلَاكِ الْمُكَابِ لَعَلَّكُمُّ يَتَّقَوُّنِكُ (پاره ۲-سورة البقرة ركوع ۲۲) چندالفاظ بین مکته تحکمت اورشان رحمت کاسا تقداح کام کے بتا دیناحق یہ ہوکہ بلاغت قرانی كاحصه ببيء قضاص نظامهرا تلات نفس كاا ثرركفتا ببركين بفظ حياسيم كتام ببرسائيه فرمائي

برميىلسائرقيام امن وه مدهيات انسانی ہو۔ دنشمندا نەمعاوصه جان کاجان ہولسپکن مت محدّیه بریندای مهربا بی تقی که استے ور ثا ہے مقتول کوا خنتیار دیا کہ خوشہا لے کے قاتل کی جان بجائیین پیردیکھیے کہ اسراف فی لقتل کی روک متعدد طریقیون سسے بضمن

احکام ہوئی ہی۔

ا **و لَا** قصاص أِس صورت مين لياجاسكتا هر جبكه قاتل اورمقتول و ونون الكي<sup>ين</sup> ب ا ورا اکب ہی حیثیت مستر تیجا تی اُلفاکہ این کے ہون اور لصورت و بگرصرت معاقبہ ما لى حبيكو **وسريت ك**يته بين شرعًا ولا ياجا تا هري يه تومو نثى بات مهوكه عورت ا ورمرد آزاد ہما نو ' فتل کےمعا ماہ من تمکو*رجان کے بدلے جان کاحکم د*ہاجا کا ہو۔ آزا دکے رعورسك بديءورت بحرحية فآكر كواسكا بهالئ كرمعاف كرشيء تووارث مقتول وسنوس نآل خوش معاملگی کے ساتھ دیوے یہ آسانی اور ہر بانی تھا سے پرور دگار کی طرف ہی ہی ایھراسکے بعد حور نیا دی کر سے سكے پسے عذاب وروناک ہی عقلندو قصا ص بین تھاری دندگی ہوا درشیکا فائرہ یہ کوئم لوگ خونریزی سے با زوم وا

مام هرایک کواپنی جان بدرجهمسا ویءزیز هولیکن اس شرط یہ رکھی گئی ہو کہ مجھر تعدا وا تلاف نفس کی گھٹ جا سے اور کہنے کے سیسے پر مجبت بھی موجوز کہ کہ معاوضۂ ادنی کے اعلیٰ کا ہلاک کر دیناغیروا جب ہی۔اعلیٰ اورا دنی کی تفریق موافق خیال ائس رنا نہ کے کی گئی حبمیں اسلام نے ظہور کیا تھاا ور قانون کی خوبی پر بھی ہوکہ جہا نتاکسہ مقتضا مصلحت ہوا حکام بین خیالات توابع کی رعامیت کرسے ۔ رزما زر جاہلیت کے عرب اميرون كوبرمعا وصنه بغربا أورشر نفيون كوبمقا بلؤارز البلاك نهين كرست يتضفا وراكر معالمہ بالعکس ہوتا بقرا یک کے بہرے قاتل اور اُسکے گھرلنے سکے اور لوگون کوبھی مار ڈ<u>التے گراسلامی معدلت بے الیسی بے الضا فیون کور</u>وک دیاا ور دولتمندی خوا ہمالی ىنىپى كى دنى تفرىق باقى نهين ھيورلاي كىيۈنكە اگران مواقع مىن تىلات نفوس كالمحنظ ا ياحاتا توبزعم دولتمندى امراغربابرا ورنترفا ائس فرقد برييج اُستڪي خيال مين ذلسيسارتھ غضب ﴿ مِعاسْتُه ا وربامنی کی بلائین کشیرالو قوع ہروجا تین - ( نسل ) شریعت کے حکام خدا نئ احکام بین دن ومرد آرا د وغلام کے حق مین خیالات مخلوق کا اُن برکیون ا تربیطا- (رهمی) ایسلیمکه وه احکام لائق عمل موجا کمین اور بوجه ناسا ز گاری طبا کع ا ہل حالم بدامنی کی آفت بریا ہنو جیا کیجہ خو دسیج علیہ السلام سے فرایا ہو کہ موسٹی سے بوجہ سخت دلی بنی اسرائیل کے پر حکم دیا تھا کہ طلاق نا میں کھھ کے مردعورت کوطلاق ہسیکتا ا پو (مرقس کی انجنیل باب ۱۰ و رسس ۲)۔ بيس ظا هر بهوكه الكلى شرىعيت مين طبا لئع توا ربع كى رعابيت كى جا تى تقى ورسم خو 149

ي جوليا ظايينة تواليم كي طبالعُ كاكيا هواُسياعة اصْ بيجا بهو-**)** بذریعهٔ دینها بهت سےمقدات مین قاتل کی جان بھے جائیگی۔خوبنها لیکے جانی دشمن کی جان اکثرو ہی خاندان ہجا ناپسند کر نگاجو ننگٹ ست ہوا ہیں یون بھی عمدہ ہوکہ مسکی بدولت آرباب احتیاج کوایک رقم معقول ملحاتی ہوجو محالت سے بعیر ہے۔ (رح ) قرآن مین توالیسی کو ٹی تفریق نہیں ہو ملکہ <del>اُسک</del>ے حکام ہر مذہب اور ملت کے افراد سے پکسا ای تعلق بین ہاں بعض کھا اىيىسى تفرىق كابيان موجود ہىء اگرو ەحدىيە صحيح مو**توغالبًا د**جەتقىپ رىتى **ي**رىم *تام*گى ہوراسلام کے ریا نہیں دوسری قرمین سلما نون کو دین ودنیا کا دشمن حمل ما تقرانضان بین *یک بنگی نهیین برتی ت*ھیین اور نه کمل معاہد يبيليه اسلام سن بهي على طور برقومي رعابيت كو مد نظر ركھا ليك ا نی ملکسب شایستہ گورنمفٹون کے احکام تعزیری ہرمذمہب ن تعلق سکھتے ہیں اسیلیےاسلامی گورنمنٹین بھی ان معاملات ہیں -غريق نهين كرتين اورجواليسي تفريق اب بهي كرتي مهون أمكواينا طرزعل مبل دينائطا پیونکهاحسان کا بدلهاحسان ایک بر<sup>و</sup>ا برِّمغزمسنُداسلام کا هر (سس) زنگیمهٔ

مقدما مصدرنا كميون ناقط بل راهني نامهيين

بن مجها بر- (ح ) بإن ضراار شا دفريا تا بهو َ الزَّانِيَنُّهُ وَالزَّانِي ْ فَاجْلِكُ فَ أَكُلُّ إِمِّيْهُمَا مِلْ مَا خَلَا يَوْ وَكَا تَأْخُلُ اللَّهِ مِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ تُقْرَقُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِيِّ وَلَيْسَمُ لَمَّ عَلَا اِيَهُمَا طَالِقَهُ يِّنَ الْمُؤُومِنِيثِنَ ٥ ( ياره ١٨ سورة النورركوع ١) حدیثیون کی پرتغلیم پرکه بیاہے مردا وربیا ہی عورتین جوآن ا د ہون اگرر ناکرین تُوْکھو قرست سے بون تعلیم دی ہو ° جو کونئ اُس عورت سے جولوند می اورکسی شخص ی منگیتر ہوا ورنہ فدیہ دنگیئی ہوا ورنہ آزاد کی گئی ہو ہم بیشتر ہوا ککو کرٹے ما سے جائبین۔ فے مارڈ لے نیجائبین اسیلے کہ وہ عورت آن ا دنہ تھی ی رکتا ب ‹‹ ا وروہ شخص جود وسرے کی جوروکے ساتھ یا لینے بیڑوسی کی جوروسے د ناکریے وہ رناکرینے والااور دناکرینے والی دونون فتل کیے جائین <sup>س</sup> رکتاب احبار باب ۲۰ ورس ۱۰) « ا وراگرکسی کام بن کی مبٹی فاحشہ بن کے آپ کو بے حرمت کرے وہ لینے باپ کو ل عورت ورم دز اکرین توم را کی کوان و نون بین نلونسے مار دا وراگراندا و رر وز آخریکا یقن سکتے بروتومیل 

اليل كرتي بحوده أكمين جلائي حاسك " (كتاب احيار باب ورس ٩) سح علىيالسلام سے تمام احکام توریث کومنطور فرما یا ہوا ور بین ارشا دکیا ہو۔ • دلیے جو دئیٰ ان حکمون مین سے سب سے حیوسٹے کو مال دبیرے اور ونیسا ہی آ ومیون کو نے آسان کی بادشا ہت مین سب سے چھوٹا کہلائے گا 4 (انجیل متعی اِن اسنا دسسے ظا ہر ہو کہ نہ صرف اسلام سے بلکہ اگلی شریعیتون سے بھی رنا کو سے کمیں هجرم خیال کیا ہجا ور دنیا وی قانون جواسکوخفیف اور لائق راضی نامه قرار <u>شی</u>تے ہیں وه خدا و ندی تعلیم کے خلاف ہین ۔ اسلام سے رنٹا کے روکنے مین اسیلے شدت گوا را کی ہوکہ وہ سخت مخرب اخلاق ہواو ونیا کی بدامنی میں بڑا اثر رمکھتا ہو حیالیخدان و فون بھی زیا وہ حیگڑے اٹسی کی بدولت امهوستے ہیں اوراکٹرضرب شدیدا ورفتل کی بذہب آجاتی ہو۔ با وجو وسختی سروا۔ مام ك شِهادت رِنَاكا يله بهارى كرديا برقال اللهُ فَكَا إِوَالْآيَةِ مُونَ عُصِنْتُ مُ لَمَا تُوابا رُبِعَادِشُهِ مَا أَءَفا جَلِلُ وَهُ مُؤَمِّنِهِ أَنْ حَالَى لَا وَ لَانَقُبْلُوْاللَّهُ مِشْهَادَةً ٱبَكَاهُ وَأُولَكُ كَاهُمُ الْفَيِيقُونَ لَّهُ ر دنشمند سمچه سکتا هو که اسلام سے کیسی د ورا ندیشی کے ساتھ سرزاکو سنگیر ، اور تبویج 🗗 ا و جو بوگر مبیبه پینم رسمه کیگا لیمن و رحار گو امیش کر رتبع اُن بوگو نکو انتی کسته ما روا در مجهای کی گوانتی و کارو به به کو خود و مرکام میگا

ليحصول قرار دبا ہجا وربڑی غوبی کے ساتھ نتیوع فواسٹ کوبھی روکا اور کنڑت اٹل ب اور سجا ہتمتون کا دروا زہ بھی مبند کیا ہے۔ اپنی عور تون کی رنا کا ری سے ٹیخن جشم بوشی کرے وہ سخت بیجیا ہوا ورجواُ سکا معا وصنہ لینا بسند کرسے وہ بےا شدّ با دیوث ہواور ہیں وجہ ہوکہ با دجو داپنی رحد لی کے غیوراسلام سے معانی کو ما احذ ذر ہر کو ت زنامین جائز نهین رکھا ہوکیونکہ اسلام کے عمدہ اصول میں ایک یہ بھی ہو۔ اعُصِينَ الْمُؤْسِمان - اورعرب كالك شاعرك كيا خوب كما بو-فَلْأُوَآبِينَكَ مَا فِي الْعِيْشِ خَيْرٌ وَكَلَّ النَّانْيَا لِذَا ذَهَبَ لِحَيَاءُ وَيَتَغِيهُ الْعُوْدُ مَا بِسَقِي اللَّحَاءُ عا وصّه ا ورعفو کےنسبت شریعیت موسوی سکے پراحکام ہین ‹‹ تواپنی قوم کے فرزمدون سسے بدلیمت سے اور نہ اُنکی طرف سے کبینہ رکھ ملکہ تواہینے بھا ٹی کو اسینے مانند بیار کری (کتاب احیار باب ۱۹ ورس ۱۸) د ، تورشے نے بیلے تورٹ کا تکھ کے مدلے آنکھ دانت کے بیٹے دانت جیساکوئی سی کانقصان کرے اُس سے دیسا ہی کیاجائے اور حوجیوان کو ہارڈ اس سکا بدلہ د بوسے۔ وہ جوانشان کوہار ڈانے جان سے ماراجا ہے۔ تھا ری ہ نشر نعیت ہوجوا جنبی کے حق مین ہر وہی تھا کے دیس و لیے کے والجيمي زندكانى كرتا بهوا ورلكرسي كى بقا أسيوقت كب بهح كمسط كاليحفا كما محفوظ موس

حق مین مو ب (کتاب احبار باب م ۲ ورس ۲۰ لفایت ۲۲) البخیل کی تقلیم یہ ہی در تم سُن ہیںکے ہو کہ کہا گیا آ نکھر کے بنیلے آنکھ اور دانت کے بیسلے مِین تھیں کہتا ہون کہ ظالم کامقا ملہ نکرنا۔ ملکہ جو تیرے و اسنے کال بیطماخم اسے د وسرابھی اُسکی طرف بھیرٹے ۔ اوراگر کو ٹی جا ہے کہ تجھیز نا لیش کرکے تیری ۔ لے ۔ کُرنے کو کبھی اُسے بیلینے ہے ۔ اور حوکو ٹی تھجکوایک کوس میگا رکیجا ہے۔ اُس ما تھ دوکوس جلاحا ﷺ ( انجیل متی باب ۵ ورس ۸سر لغامیت ۱ س بخیل مین فروتنی کی یہ بڑی او کیجی تقلیم ہر گڑئے سے عسیرالعل ہونے کا یہ کا فی ثبوت وسلمعول بشرسس سن جوحوار لون بين بهت ممتا رسقے خود سے کے روبرو ں تعلیم کے خلاف عمل کیا جنا کیے انجیل بو حنا بین تخریر ہو ۔ تب شمعون تیرس نے وارجوائي كياس تقى كلينيجي أورب كادبهنا كان أرا ديك (بيمنا باب مراورس٠١) ، انتخابط مقدس بزرگ اینے عصر کوروک نه سکے تو کھرکسی عیسا نی کسی ، یا لار ڈیشپ کی نسبت کیونکر قیاس کیا جا سے کہ وہ اس برایت پڑعل کرتے ہیں یا کر۔ سکتے ہیں۔ رطو ربیر بین سنے مناسب مقام میرسه مقدس کتا بون کی تعلیم کا تذکر ه لکھد ماا ورین وركرتا بون كه يرب جشم اكب سى در باست نكل اورحس ضرورت وقت اكلون نے تشنه لبان عالم کوسیراب کیاا ورسب سے نیچھلے بین جوٹھندٹک اورغد و برت ہی سُكا انداره هرابل مذا ق خود كرسكتا هو گرميرا ذا ن خيال تويه هو ـ ار و واح اور روس کا ایمی میں مردوزن کے ماہمی میں معلقات محص عیش بسندی اوراطفا ہے

مرد ورزن کے ہاہمی تعلقات محض عیش بسیندی ا وراطفا سے بیوسش نفسانی سکتے نهين بين ملكه أخفين تعلقات يرمدارترقى اوربقاسسه يسل نسانى كالجفي بهوكا ركا هعالم غوركيين والاجب دنبثمندانه نظروالتا هوتوامسكو بهرابكيب نظام مين سلسلة مفكت وكها بئ ویتا ہوا وربے ساختہ اُسکی زبان سے یہ ترا نہ تقدیس بلند ہوجا یا ہو کہ آبنا ما خلق کئے هن آباطِلًا بعبائے برور دگار توسنے اسکو بیا ئدہ پیدا نہیں کیا ۔جینا پخر توالہ ەتناسل كےسلسلەمىن ي<sup>ن</sup>ن ومردكى شركت اورائنىن ختىلىپ جىزبات كى تقسىم ا<u>سسل</u>ى . همونیٔ هرکدایکت وسیرے کا مدد گا رہوا ورا ولا دکی میرورسش ا ورمیرداخنت مین د قت نه بشے - قربیت (باب ۷کتاب پیدا بیش) سے معلوم ہوتا ہوکدا قوم کی وحشت تہنا تگ د ور رے کو تھین کی ایک نسیلی سے ٹوا کا ڈھانچہ خداسے نبا یا اور آ وٹم نے کہا کہ سرگاہ یور ت سری شی اورگوشت سے بنی ہواسیلے مرد اسپنے مان باپ کو تھیوڑ سکا اور حور وسسے ملار ہمیگا -انجبل می*ن تقربر پیری در سویقے (زن وشو) اب دونت نہی*ین میں ملکہ ای*ک تن* این - بیس بیسی خدا نے بورا ہو آ دمی جدا کرسے ۔ اور گرمین اُسکے شاگردون نے اُس سے اسبات کے بابت یو جھا۔امسٹے انھین کہا جو کوئی ہجرر و کو چھورشے اور د و*سری سنے ب*یا ہ کرے توامسکی نسبت رناکر تا ہی۔ اور جور واگر سلینے شومرکو حیو<del>ر دے</del>

ازدول ادرزجين كاإيي سلوك

ے سے سا ہی جاسے تو وہ بھی دناکرتی ہو ۔" (مرقس باپ ورس ملفایت ۱۲) ر. فرآن مین اس مناسبت سے که انہیں ایک دوسرے کا راز دا را ور بیروه دار سرکار شاہ ہوا ہو هُنَّ لِبِياً سُنَ لَكُوْوَاَنْدُولِياً سُنَ لَهُ نُسَطِّعُورَيِن تھارى اور تم كُے لياس ہو ، دوسرے موقع براسو جبسے کہ عور تون کے رحم مین النانی بہے جماً اور يرورش ياتا ہوفرا يا ہوينٹا ۽ کئي ڪڙڪ گاڻگر تھاري عورتين تھاري کھيتيا ٻن اولادکوسرانسان نمرهٔ رزندگانی خیال کرتا ہو سیر حیس کھیت سے پنوشگوارٹر ہے۔ ہوتا ہووہ کتنا عزیرِدا ورکبیسا کچھ لا ئق قدر ہو گا ۔ بلاعنت قرآنی معجز 'ہُ محدی ہج ا<u>سبیلیہ</u> جولطف ان شبیهات مین مهروه د وسری حکم کب ملنے لگالیکن دنیائے تام مزا ہیب اورتمام آسمانی صحالف اس تعلق کے قوا م کو گار ھا کہتے ہیں عقل بھی اسکوٹے وی بتاتی ہجاور تغربی شا میں کمہ پی تعلق اسقدر دلیدیر ہو کہ حضرت عشق اکسی کے کھیس ہیں اکشرنکلیفت ظهورگوارا فرمات بین \_ لةليدك نتائج أكرجه أردا دانه تعلق سسه يعبي حصل مهوسيكته ببن لكيثي ربعتون ن اسکومعا بده اور حیند صلحت آگین شرا کط سسے اسیلیے یا جدکر دیا ہوکے نسلیں لیختلا ہ سے پاک رہیں ۔ بیرورش اولا دا درسلسلہ *چانشینی مین خلل شیرطے ۔* نظام عالم خوشش لموبی <u>سسے</u> قائم ہو۔اور زن وشوا یک د وسرے کے رہنج وراحت مین اُسی طرح ترکیب بهين جبيساكها بغ عدن مين آ وم وحواعليها السلام كي يامهي موانست تهي اور دنياسك دارالمحن مین بھی د و نون کا نیا زمندا نہ ساتھ نبھ گیا۔

عام طور ریعور تون کی وفا داری جان نتاری لا کی تحسین ہولیکن ش انھین کی بر ولت مرد ون کوبسا ا وفات مصیبتون کی کڑی منزلین طرکرنی مردا نه فرض اخلاق بهی هوکه ان ملائم خصا ل مخلوق کے ساتھ اُسکے خا ہ ا وراً نکی خطا وُن سے براتباع سنت پدری درگر در کرین کیونکمانسان کے ابوالاً ما رعورت یسوسہ میں برط کے باغ عدن سے نکا لے ساکئے ۔خوروا نکوطرح طرح کی صیبتند جھیلنی ط ورسم لوگ جوانکی اولا دسسے ہین اُنسی وسوسہ کا نتمیا زہ ا تبک بھگت کسیے ہن لیکن بج بسكے حلم اورائن كى مروت كو ميكھيے كەعورت كى طرف سسے تيور پريل نهين آيا اوريم ما نی صحالیف سے پیجمی ابت نہیں ہو اکر اشنے بٹے اہم معالمہیں ووسانکلمات ئے ہون -اب اُس خطاستے بڑھ سکے د وسری کون البیر ہخط دسکتی ہوکہ آدھم کے بیٹے اسکی یا واش میں حوالی بیٹیون کوستا ئین - قرآنی ہدا ہتون کا ہیی منشأ ہو کہ عور تون کے ساتھ نیک سلوک برتا جاسے **۔ ق**ال اللہ تعکا بُوَّلِكَنْ يُركُا ٥ رياره به سورة النساركوع س افت من تعلما أنشح والقاعي اخرا والأراد

وَيَتَقَوُّ أَوْلَ اللَّهُ كَا نَ بِمَا تَعَمَّوُنَ خِبَايِرًا هِ رِياره ٥ سورة الناركوع ١٩) اب بين چند حديثون كواشبى ت مين ميش كرتا بهون كرسنيم برحليه السلام مين مسلما ذن كويرزه الفاظ میں رغبت دلا تی ہوکہ عور تون کے ساتھ نیک سلوک کریں اوراً نکی کج ادائی سے چشم بوشی کرجا کین-

سنوصوابالنسأء خيرافأنهن خلقن تفيحت انوءرتون كسانهنك للوكرو من ضليم وان اعوج شي في الضلع ارتقيقت عورتين سلي سعينا في كَنَي بي كيا اعلاه فأن ذَهَبَت تُقيمه كسرته الان حصنا ده كم بهونا بوارتم أسكوريه الزا وان تركت ملم يزل اعوج فاستصوا كا بوتونوط جلئه اوراكريحال فودجه ورجي وروتو

قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَكَيْدُوسَكُم | فرايار سول التُرصلي الدَّيليه وسلم فيميري بالنسباء (رواه البخاري وسلم) الهميشر كربيد سيرم يرتضيبحنيا نوعورتون معاملات

قَالَ سُوْلُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَكَدُروسَكُم فرا يارسول اسطى الدعليه وللم في كمتم بن خيركم خابركم لاهله وآناخ بركم الجاده بجولية إلى ساته جها الوكرة المرور المهلات (رواه ابن ماحة) المهلوكون بروك اليخاسلول بنيابل سي كفتابين

اسی وجیسے اکثر عورتین زبان دراز موتی ہیں ۱۲

## 

## 

قَالَ كَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ فَرَايارِسولَ الدَّعِلَى الدَّعِلَيهِ وَلَمُ مَنْ المُعَلَي المُرَّةُ لاَ ذَا صَلَّكَ حَسَّهَ الْوَصَّامَةُ شَهِمَ هَا مِنْ إِي وَقِت كُازِبِرُهِ فَي وردِمِسْ آَنَ روي كُفاور وَاحْصَنَتُ فَرَجُهُا وَاطاعَتُ لَبُعَلَهُمَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرائح وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل فلیه خلمن ای ابواب الجنت شاء سه مجار هرکه حبس دروارده سه چاہے جہنت (رواه اونغیم فی الحلیه) پین جلی جائے۔

فَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ إِنْ إِرْسُولِ الدَّسِلَى الدَّعِلِيهِ وَلَمْ فَعِ ایما اموع بن مانتُ وزَوجِ مُهاعنها راضٍ العورت وفات کرے اور شوم رأسکا اسسے دَخُلِن الْجِنْ عَنْ فَارِد واه ابن ماتِز) راضي مبروه عورت حبنت مين جائيگي-توریت (کتاب پیدانیش باب ۳ ورس ۱۶) پین بھی خدا وندعالم کایه ارشا دموجود *و دو ایش* (خدا وندخدانے)عورت سے کہاکہ بین تبریسے حل بین تبریسے درد کوہبت بڑھا وُن کا ور در د سسے تولڑ کے بینے گی ا ورا پینے خصیم کی طرف تیرانشوق ہو گا اور وہ تجھ پیجکومت رگیا " عیسائیون کے ندہبی مجانس میں بولوس کی بڑی وقعت ہروہ فرنتیون کے پیل خط باب ۱۱ مین تقریر فرانے مین که مردعورت کا سر ہوا ور تباکید بدایت کریتے ہیں کہ عورتین اینے سرون کوا ور منی سے چھیا ئے رکھین اوراسی خط کے باب جودہ ( ورس ۱۳۴۷ نفایت ۱۳۹ مین) مست رما یا هرکه عورتمین کلیسیا مین بھی مرکبکلام منهو<sup>ن</sup> لكه وبجيم يوجعينا موكهرون مين البينه شوهرسس يوجعين عور تون كوجاب يكفوانبرار رمین - اب اگر کوئی قوم عورت و مرد و و نون کو ہم رشبکر نا اور آزا در کھنا چاہتی ہو تو دوسر الفاظين مهم كم سكت بين كه و وحكم خدا سعى تجا و ذكرتي بر-

بشرمناك حواوث كےالندا وكا ذربعيه ہجا وراسلامی شربعيت سنے صرف اتنی ہی حکومت كافائده شوسرون كوعطاكيا بموليكن شرعًاا بينى اللاك اورا يبضحقوق يربعه نكاح كيجعي عور تون کومتل مروون کے آزاد انداضتیارات حال سہتے ہیں ۔عیسائیون کے مرمب نے عور تون کونشارت دی ہو ک<sup>و</sup>صلینے شوہر کی جز بنجا ہی ہیں لیکن ملکی قا نون نے اسی بشارت کی بنیا دیرالی آر اوی حمین لی هرکیونکه بعدا زنکاح **زوج**بکه املاک کافرتیت شوبهرالك ببخاتا يحاورمسكين عورنةن كواتنا بهي اختيارنهين ربيتاكه كويئ معاهره لينه ہام *سے کرسسکے ۔*اب انصاف سے دیکھنا جا ہیے کہ سلمان عور تون کی حالت اچھی ہو عیسانیٔ عورتون کی حبیجاجو ہروچو د کہنے کے لیے مٹ گیا کرانکے الی حقوق درحقیقت طوقان از دواج مین سریا د معوسکئے عيسائيون كااعتراص اسلام برايك يبعبي بهوكه أسني طلاق كوجا نُرز ركها هجا ور مرّس کے 'نفین فقرات کو جنھین ہتنے قبل اسکے نقل کردیا ہواس سند میں بیش کرتے من كه مذهب عيساني نه بيت بوسي رحمه لي عور تون كے ساتھ برتى ہوبلكہ بعض شنري توبيربهى كتضربين كمسئله طلاق اورتعد دارد واج اشاعت اسلام كاذربعه رموا بهوكيكن ريمشنري حق سيندبين تولون كيون نهيين كتف كراسي اتناع طلاق او توحداز دواسط رون مین سهی مگرور تون کی ساده داخلاعت مین میسا ٔ پیسی ساته زیاده کریسی سیرا کی ہو- بهر ها ل اس موقع مین خاص ضرورت ہوکہ اِن اعال کی نسبت تشریح کیجائے کُا کواسلام کے

We Stan

رشومېرزا نيهرنه وحېكومېزادلانا چاېتنا هوتوانسكوچارگوا دخمپښسم ديدمين كرنا چا سيميه اوراً ین مقصد د ہو**ۃ اُسکوا کی** خاص طریقہ پرصکو ل**یجا (ی** کہتے ہیں قسم کھانے ک<sub>ے</sub> ىرورت بهولىكو اگرغىرت مندآ دمى! يسنينيحة كى شهرت نالپسندكرًا بورْ اُسكے سابے بھى ضرعدالت موسقے بن توصیبا کچھانجا خاکہ اُڑ ایا جا تا ہوائسکو کئے دن ہم لوگ لنمارون مین دیکھتے ہیںا ورحیرت ہوتی ہو کہ شریفیا ناظمیعتین اسطرچ سکے اعلان تو ہیں کو کیونکر رش<del>ت</del> واران انصارا وررسول الكرسكے فرمان بردار معتقدون مین شار کیاجا تا ہم ایک حلبسہ مین ئوس غیرت کوضبط نه کرستکے اور عرض کیا که اگر مین اپنی رز وجه کورز نا کریتے دیکھون **تو** کیا ىقەرصىبر*كر*ون گاكداس واقعەسكے چارگوا ە فراسىم بهون ؟ قسم ہو<sup>ائس خدا</sup>كى بى<del>تىن</del>ے پ کوسچانبی نا ایجاگرمین ایسا واقعه د کچھون تو تلوارسسے اُسکاچار ه کارکرون کا پتون کا تذکرہ نہ کئے اور طلا ق نیکے شو ہراپنی گلوخلاصی کریے ۔ اپیکے فرض کر وکرمردیے جہانتک نسان سے ممکن ہیجا پنج کے کسی عورت سے کالے کار روہ غیب کاجا ننے والا تو تھا نہیں آیند ہ چل کے وہ نیک بخت دوسرار ک<sup>ال</sup> کئ شومرکو مان باپ کوا ولا دکوخوا ہ بیڑ وسیون کواُسکی کج ۱ دا نی سسے ناگوا رسکلیفین پوپخ رہی ہیں الیسی صورت بین نیک خوشو ہرجو ہرطون سے نشانہ ملامت بُن گیا ہج اگر قطع تعلق ندکرے توکیا اس صیببت کی آگ میں جی جا جاتا ہے۔ رن بد درست کا مرد لکھ ہم درین عالم ست و وزخ ا و یسب خطرات دوراندیش اسلام کے میش نظر تھے جسکی بنیا د برائسنے عیسا کی تعلیم کو البیند کیا طلاق کی اجازت دی مگرایسی اخلاقی قیدین لگا دین بجا شراعیت موسوی ہی جو ذریع

عُن ابن عَمُنَ عن النَّبِ صلے اللهُ عَكَيْمَهِ ابن عَرَشِ سے روایت ہو فرمایا نبی سلی انتظامیہ وسلم نے کہ جلہ حلال جیزون مین اللہ کو وسلم نے کہ جلہ حلال جیزون مین اللہ کو الطلاق – (رواہ البوداوُد) طلاق ریادہ تا بینند ہو۔

تَىٰ لَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُسَلَّمُ فَإِيارِ سُولِ السَّلِّي السَّعَلِيهِ وَسُ إياامرءة سأكت زوجها طلائ اكبوعورت كالت غيرضروري لينع إِنِي غيرِما بأس فَيَ الْمُ عَلَيْكُ السي مُعَالِطُلاق مِواسير مِبْتِ را پی آبکینت فه رواه الترزی کی بوے نوس حرام برح بين ظا ہر ہو کہ اسلام نے مجبوری خاص حالتون مین طلاق کوجا کزر کھا اور مشہکا اختیار صلحة موالامتیاز عقلی شو مرون کے کردیا ہی عور تون براسکا بہت برااحسان ہو کہ طلاق کے بیرد ہیں وہ السی برنامیون سے بیج جاتی ہیں جنگی وجہسے دور غیرِنازنی خواشکاری نهین کریکتا ۔ابعور تون کا پر کام ہر کروہ لینے تکین ایسی میکرداری بین مبتلا نکرین که با بندشر بعیت شوهرون کوطلاق شینے کی ضرورت داعی مویجولوگ خلاف شرىعيت عيى نيدى كيديك طلاق شيقة بون أنحى بداخلا في كاسلام دميرا نهین پر جبیها که بنی اسرائیل کی گوراله پرستی کی ذمه داری مشریعیت موسوی پرعالینمین ہوسکتی اور نه بعض عبیرا نمیون کی باخلاقیون کی عبیسوی تعلیم حواب دہر ہم **خر**کے ساگھ يريمي كنته بين كه شرفات ابل سلام بين طلاق عملًا متروك بهي و دوركيون جا وُغود مهند وستان كود كجيم لوكه شرنفي خانرا نون بين طلاق كا ذكر سنانهين حاتا اوراگر كينيا هج إَلَيَا تَوْوِهِ السِاشَا ذُونَا دِر بِي حِيثَا رَكَ لا كُنْ نَهْمِين -

100

ین ایا شیط ما قی حمه وژمی بوانگی انجبل باب ۵ ورس اس و ۲۴ مین لکھا ہو۔ ‹‹ یکھی لکھا ماکہ حوکو نئیا نینی حور وکو حیو ر<del>ا ہے اس</del>ے طلاق نامہ لکھدے ۔ برمین کھیں کہتا ہون رچوکو نئے اپنی جور وکورز ناسکے سواکسٹی ورسبب سے چھوڑ دیوے اس <u>سے ز</u>ا کر**وا** آ ہے۔ اورجو کو نی اُس جھیوڑی ہوئی سے بیاہ کرے د'اکر تا ہی ۔ ترحمون كوصيحها ورالفاظ كوكترلف ما بعدست ترى مان لومگراسى كے ساتھ ان و فوتق س نا بون کے صفون میں اتھا دکیوکر سدا کرو سگے اور با وجود اُس اضا فہ کے جوشی یا پی سطر در سکو گئے کہ اُ سنے اُن تمام ضرور تون کو حبکا ہم مذکرہ کرآئے ہیں رفع کر دباہج تی کے اصافہ پریشبہ پیدا ہوتا ہوکہ توریت کے احکام کی سیے علیہ السلام نے عموماً تونثیق کی ہو۔ ‹‹پینجال مت کروکہ مین توریت پانبسون کی کتاب منسوخ کرسے کو آیا۔ ین منسوخ کرسنے کو نہیں ملکہ بوری کرسنے کوآیا ہون ۔کیونکہ بین تمسسے سپیج کہتا ہو ن کہ ب آسمان و زمین ٔل منهائین ایک نقطه ایک شوسته توریت کا هرگرز منه میکاچشار ب کھورانہو۔ (متی اب ۵ ورس ماوما) ىپىن دناكىصورت مېن تحكم تورىت شو سردارعورت ماك عدم كوبھيج*دى اليے گ*ى۔ , بدخت كودىجائيگى \_مبرسے خيال مين غالبًا مقصودين كداگر شوہرعدالت ا نئ سيے بحيا جا ہتا ہو توجا ئز ہر کدا ندرخا نہ طلاق ديدے گرعبه مرتسل ورستي وونون بيريية اض عالمرموما جوكه بيرطلا تكامام كلم جو مندرج توريت محكون نسوخ كرد بالكيا ١٢

100

تا نونی نبوت موجود نهوانگی عدالتین طلاق کو للم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کتب قدیمیہ کے احکام میں دست اندازی نہیں کرتا اگرائسنے انجیل خوا ہ تورسیت کے احکام سے اختلات کیا ہوتومیض برناہے۔ اختلاف کے الزام دینا ہے ایس کا کا اسکے احکام عقل والضاف یامصل طرد دینی و دنبوی کے خلاف ہون بوالبتہ اسکے مرسل من المد ہوسنے پریشبہ کرنامعقول ہوکسکن با يّو بيربواكداس معا مله مين امسيكے احكام عاقلانه ا ورنها بيت معتدل ہين (سل) مرد ون كو سلام سے آزادی دی ہوکہ بلامرضی روحیہ سکے طلاق دین لیکن عور نون کوکیول لیا مربہ لیا ہوکہ بلااسترضا سے شوہ رنکام کونسخ نہیں کرسکتین (ج )مردے اس معاہدہ کا چوعورت کی طرف سے ہوا معا وضہ نقدی (حمر ) دیا ہجا ورعطا سے نفقہ میں جنی پرباری ا کھا بی ہوا سیلے بلارصا مندی ایسے فرنت کےعورث ستحی نمین ہوکہ معنا پر ہ کو<del>قتر د</del>یے نر*ض کرو که رژیدیات شا لر* کی نرمین ملا قیدمیعا دایک معین رقم زر دیا کے کرا میا کی *در* غو دا پینے تئین کسی شرط کا یا بندنهین رکھا ایسی صورت مین رژ پیرانضا ناً اور قالو ًا مجاز بركدا بنانقصان كواراكريد ورزمين كوهيورث بالكن خالدكو توبيا خيبار نهين بوكه وه بلا مرضی رو بدیسے اپنی زمین بھیورا اسلے۔ یہ مثال ہر مہلوسے مسکله طلاق کے ساتھ حمیلا ہوں پیں جو تفریق اس مثال میں واجبی کہی جاتی ہو وہی تفریق زن ونشو کے معا لڑر کے واث قرین انصاف منتمجھی جاسے ۔ (سس)عیسا بی رن ومرد دونون کیسان عهد دہائی

تے ہیں اسلیے اُنہیں طلاق کی مداخلت کیون جائزہ ہو۔ (**چ** ) دیگر مذا ہب سے رائش نهين كرتاكه مسئلهُ طلاق كوليينه قا نون مين داخل كرين ہمارى غرض توصرف ىقدرىپۇكىاسلام سىغ جواجازت طلاق كىمسلما يۈن كودى پۇوەقرىي سلىت بىجا ورغور يو کے حق بین ھونیا انصافی **نبین م**یتی ہو (س**رے**)مسلمان شل عیسا ئیون کے معاہدا اُل کیون نہین کرتے یا پر کرعورت اس شرط کو کیون معابدہ نکاح مین داخل نہین کرسکتی کا دہ بلااسترصا *سے* شوہرترک تعلق کی م<u>جا</u> زمہوگی۔( رحج ) الضا ف سے حب موا دنہ کیا ہے توبمقا بله مرد کے عورت صنعیف لعقل ہوا <del>ورٹ</del> کا تبوت یہ ہو کہ آدم مجبباک تہنا تھے *تروش* حبرا نے کی اُنکورغبت نہیں مو بی مگر حَوَّا للجا گئیں اور لینے تئیں اور ایسے ساتھ شوہرکوہی بلامین بیسنیا یا اسیلیے اسلام سے ہایت کی ہوکہ معا ہر 'نکاح مین مرد فریق غالب ہوا ورزجوا بینے خاوند کی تابع مرضی یعنے محکوم سے ۔ دنیوی قانون سے ہمکوزیا ، دبجث نہیں ہج لیکن کنجیل متی کے جوفقرے نقل کیے گئے اُنتین صرف شو ہرکوا جازت ہوکہ زانپیور 🕆 سے تطبع تعلق کرے گرز وہے کی نسبت الفاظ موجو د ہ سسے نہین نکلتا کہ و پھی را نی شوہرکو ا حیموڑ سکتی ہوا وریہ بھی ایک دلیل ما سے اس دعوی کی ہو کہ خداسنے اختیارات کے عطا کرسنے مین مرد ون کوعور تو ن بر فوقیت دی ہی۔ ازر وسے شریعیت اسلامی مرد و کوای<sup>ہی</sup> وقت مین چندعور تون سے تعلق از دواج قائم رکھنا جائز ہی عیسا بُرُون کوافسکے جواز ب ا سخت اعتراض ہوا سیلے بقد دازوو رہ کے حسن وقبے یہ سم ایک مختفر گفتگو کرنا ضروری خیال کرتے ہیں - سمنے قبل اسکے ابت کیا ہو کہ تعلیمی دائر عقلی سے خارج نہیں ہوائے

تعدادا زدواج كاحسن وقيجا ورائس تحبث كافيصله

بسب يهل حضرت عقل سے يو كينا جاسىيے كەتعددار دواج مين كتينا

ورکتنی مضترین خطنون بین اور کھیراُن دو نون کا مواز نذکر کے عقلی فیصلہ برآسانی ہوسکے گا مرکس بہلو کا اختیار کرنا قربن صواب ہی۔ محس بہلو کا اختیار کرنا قربن صواب ہی۔ محسر میں بیاد

ا و لا رن وشو سے تعلقات بین جبات نصیص کازگ بیدانه مواسوقت کک نهٔ نکااخلاص حد کمال کو بہون شکتا اور نہ تمدن بین اعلی خوبیان نمایان مہوسکتیں۔ نمان کم تجربه شاہد ہم کہ بچالت تعددار دواج شئے دن خانگی تفیگر شب کھڑسے کھڑسے تین

اورمردی آسائش ملکاسی عافیت بھی معرض خطرمین برجانی ہی۔ ا

انگالٹ نن دمرد دونون ایک ہی طرح سکے ذی روح اورصاصب انتیار ہیں اس سیلے بے الضافی کی بات ہم کدمردعورت کی آرادی تھیمین سلے اورخو دابینی آرادی کو در بدر

أنجها لنا كيرك.

راً **ایگا** اکتراز اجیوا نات ایک هی اده پر قناعت رسکت هین اسیلیے ظاہر ہو ماہر کہ آواوا فطرت وحدت از دواج کا سفارشی ہجاوراس تعدس قانونکی سفارشونین کینے کئے کمیر کہ تھکم میضر بہا آگا

تعددازد ولى كمنافع

ا ولاً حيض دنفاس عور تون كي خصائص سنة بين اوران دونوج لتوني

العمارة واواه فرام

36156612120

مین آئیل مقارب تیکسل قائم کسید تو بچین کی تندرستی محفوظ نهین رمتهی - ایک جانب عذوربون کی پیمالت اور دوسرے جانب مرد ون کا جوش نفنیا نی مختلھ ، وبس اگرمرد تجبورسیکیے جائین کہا **کی** ہی عورت بیرقنا حمت کرین توگمان غالب ہوک<sup>ا کی</sup> اكثر بإنعين فرا ذاحبا كز تعلقات يرمجبور مبون-اً **اُنَّا مُنَا**عورت مل ورمرد ذربعهُ توليد جواسيليرا گرتند دار د واج حاكمز نه ركهام لۇضرورىپىكە ترقى نسل كى رفتا روھىمى پرطىجاسىيە خالانكەمكى يا قومى صرور يىكىجەم يىقتىغ ہو بی من کہ تدا بسرتر قی کو وسعت دبھاسے شا لٹا خوش نصیبی کاحسن نفاق ہر کہ و نیاان دنون <del>لیس</del>ے امن عام کا استفادہ کررہی هٔ وجه چندصدی سیملے مفقو دیما لیکن آینده اسسکے قیام کا کیا بھروسہ ہی۔ لڑا کیونین مردون کی حیاثین گھٹ ہموتی ہیں۔ رہزن اور قرزاق بھی آنھین کی جان کے دشمن بنے لوزاری نبانا اور زوجسیت مین داخل کرکهنیا د وسری بات هوکسکن ظلم نسینه طبیعتین بھی عورتون كاللاكرزاكمتركوا راكرتي ببين اسيليه اكر بقعددا زدواج قطعًا ناجا نُزكر دياجات ئومکن ہو کہ کہجمی مرد ون کی نقدا دگھٹ جا سے اورعور تون کی ایک جاعث بے شوہر یاکسی د وسری شرمناک بدکر داری مین مبتلا مو۔ . ا فیکا فرض کرو که عورت با مجھ ایت ہو ئی یا وہ کسی نفرت انگیزعار ض ردائسكو براقتضا سيهدر دي حصورا وينا پسند نهين كرتا اليسي صورية

اگرمردمجبور کیاجاے کہانسکو گھرستے نکال نے اور مرد بیر ظلم ہی اگروہ و و سرے ارد واج سے قالو تا روکا جاہے۔

والمحالية

Cartion

حجنتین جوسنی گئین سلینے سلینے موقع مین با وقعت ہیں اورمنصفا نرتجویزیہ ہوکہ مرد کوابیک ہی زوجہ بیرفناعت کرنی جا ہیںے لیکن اگر مجبوری آن ترشے یا اور کوئی مة متقاضي موتو تعدوا زو واج كالنعتيار كرنا صرف قرين صلحت نهين مكبعض اقع یشریعتون کونسکھیے خرقی ایل نبی کی کتاب ماب سر ۲ مین خدا وند بقالی ثبا زکوخاوند امهولب تمرول ورامولي سروهم دحيقى ببن ادرخدا كى زوجه قرا ا ان د و نون شهرون کی به کا ریان مان کی من کچشکنین که چرف ایک تنتلی سا بحليكن أكر بقد دازواج مرضى خدا كے خلات ہوتا توعقل ہا و رنہين كر تی كہ خدا وندخدا سكے بيرا پہين لينے اُن تعلقات كوجواُن دونون شهرون كے ساتھ تھے بيا فرماً ا قرریت مین اسرائیل (معقوب) کوخدا کا فردندا کبرنا مزد کیا گیا ہوجیا نجیجب خد<u>انے مو</u>گی ىسفارت بىرماموركيا تو<sup>ائ</sup>كوپون تعليم فرما كى - منتب توفرعون كوبون كهيو كەخدا وند نے یون فرایا ہوکہ اسرامیل (یعقوب)میرا بیٹا بلکرمیا پیوٹھا ہو۔ سومین تجیسے لہتا ہون ک*رمیرے بیٹے کو جانے نے تا*کہ وہ میری عبادت کریے۔ اورا گر**ت**و

رائيل كى چارزوجربيان كى كئى بين ليا ٥ - راكل ١ - لما وا و احقیقی بهندین اور دو تحصیلی اُن د و نون کی لونڈیان تھین ( دیکھیے کتا ب پالیش بیں جس فعل کو لیسے مقدس مزرگ سے کیا ہو وہ کیونکر غیر مہذب یا نیک خو بی کے ا برنط مم اگرچیفدا یا خدا کے فرزندنہیں کھے سکئے لیکن خدا سے انکی ثنا ن بن يەارشاد فرما يا ئەر ا ورىۋايك بركت بوگا-ا وراُنكوچو بىتھے بركت ئىيتىرىن ركت دون گاا ورا ککوچو تھے پیرنعنت کرتے ہولی*عنتی کرونگا "* (کتاب پیدلیش مایا ورس وس لیسے عالی قدر مقدس کی زوجمیت سے مسرمی ا ور پا جر ہ وونون شرف اند ضین لکر فی و واکتیسری عورت سے بھی اس طرح کا تعلق تھا۔ سا (°) اور**د او تو**عوع ام عبسائیون سے زیادہ لیافت اخلاقی قالذن کے ى شرىق مىن بھى كوئى صەنبىدى تهين ہو ئى تو نا بت ہوگىا كەمانتى نىمان سلاطین کتاب ول کے باب ۱۱ درس مرسے فل ہر موتا ہوکہ سلیمان کی سات سوسکم اور مین سوم ط کی میزان ایک سبزار مبونی اور سمنیل کتاب بات ورس ۳ سے بایاجا تا مبرکد دا کورنے اپنی دس حرمون کو تر پر وسلم لیا تھااور تھاریج کی کھاپا دل ابت میں کی سات زوج کے نام کھھ میں جٹکے سولے اور تھی زوجا وجرمین تھیں م

غدوار وارج كوصرف حائز بهي نهيين للكه غيرمجد ودكفبي ركلها تقا -اباسلام معالمه مين كتني معتدل تورزي بوقال الله تعالى ولأن خِفْلُولاً الله تعالى ولأن خِفْلُولاً تَقْتُ فِي الْيَتِيمُ فَانْكِيمُ امَّا طَابَ لَكُرُمِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُلْعَ مَ قَانَ لَا تَعَد لُوا فَهُ احِدَ ثَمَا وَمَا مَلَكُتُ أَيْمًا ثُكُونًا لِكَ أَدُكُ أَلَّا تَعْجُلُ لارهٔ مه سور زه النيار کوع ۱) للهراس حكمهت وائرهٔ تقددا ز د واج بهت ننگ مبوگیا بلکة رپ بزوال بهویج گیا تھا وكدفطرت انسانی کے بینے شکل ہو کہ وہ ما مین لا زواج سرطرے کی مساوات برت سکے لیکن وقت کے سلانون بر جیشر بعیت کے سیھے یا بندیتھے رحکم گران گذرا تو سے لی نه حکم عدالت مین سهولت پیدا کی گئی یا بیرکه آیه مذکورمین دخفیقت اسیقدرعدات مو د تقهی جوانسان کرسکتا هم *اور شب*ی *تینیزی د وسری آیی*مین مولی **قال الله نغ** لِدَّ اَسْتَطِيعُوْ اَآنَ تَعَلَى لُوْ ابَيْنَ النِّسَآءَ وَلُوْحَوَّىٰتُمُ فَلَاقِيَبْلُوْ ٱكُلَّ الْمِيَ نَدَادُ وَهَا كَمَا لُعُلَقَ أَوْ طَوَلَ نُصَلِحُوا وَتَنْتَقُولَ فَانَّ اللَّهَ كَانَ غَفُولًا آجَيًّا ﴿ بِإِرِهُ ه سورة النساركوع و ١) را مسنتہ ہوکہ تیسم لوکبون کے حق مین الضاف ذکر مُسِکّے توموا فترا بنی مرضی کے دود وا وزمین مین او سے سکاح کرلولیکن اگراند منیہ ہوکہ ہرا بری کا برتا ک<sub>و</sub>نہ کر سکوے تو ایک ہی عورت کے نکاح سریا اپنی نڈیل للحت تدبيراس إث كي بوكه تم مدست تجاوز نكرو ١٢ ہوہبی توی<sup>ا مر</sup>تھا ی طاقت سے ابہر <sub>ک</sub>و ابیا دواج ہرطرے کی برابری کرسکویں <sup>ا</sup>یک کی ط پر و که دوسری گویا ۱ ده ژبین لنگ مهی مهرا و راگرموا نقت کرلوا و ردیا تی سے پرسز کر و نوانسر نخشتنه والا مهران بحری

ارر وا بی اسلام کی که اُست خلاف شرا نُع سابقه از دواج کوریار ۳ ر د با اور درمیان اینکے عدالت کریٹ کی م**توہرون ک**و ہدایت کی <del>نرٹ</del>ے تسکریہ مائق بهو گردنیاالیسی ناشکر سوکه وه لُسلنے اُسی برالزام لگاتی ہیر- ( سوں ) از واج کی بقدا ہ م سے محدووکر دیا ہو کیکن اونڈ ایون کی تعدا د کوغیرمحد و د حیمورڈ دیا ہوا سلیے اعتراض کا انجبی محفوظ ہو۔ (رہے ) وتشمندی کانت بیقی کہ ہرفرقہ کی حالت ظہوراسلام بین ابتر تھی شدھاری جائے۔ کمنصیب عورتین جنگی آزادی بھی کئی تھی لائ*ق ترحم تھی*ن اور سےالت لی<u>سے تعلق کے جو</u>د حقیق*ت مثل ب*علقات فی شو ے ہوگمان غالب تھا کہ اُنکے آقالونڈیون کے ساتھ رنیا وہ ایھا سلوک کریں گے ہیر كظرترحم نه لغرمت عبيش لبيندى لونديون كى لقدا دغيرمحدو د يجيورطى كئى - ا ورمين آينده . ون گاکه لوندسی اورغلام کےمسُله مین اسلام کس قدررتم دل اورانصا ت دو (سس) بخاری اورسلم د ولون سے ابن عبائش سے روایت کی ہو کہ پنجم اپنی و فات کے نوعورتین کھیورٹ ی تھیین اسپیلے بروااعتراض یہ ہج رتون سيحكيون تعلق ركها اورخداسك للشكحسليالييني وأ سے بیندکیاتھا (ح ) سورہ الاحزاب سورۃ النشاسے پہلے ٹا دل وبالتسجيح ليكن اسى سورة الاحزاب مين حيندآيتين البيسى موجودين كريغ عالسلآ كااختياريهي مثل د وسرون كے نسبت كيور "شينے ار واج كے محفوظ تھا بااين بم آخروقت تك حضور معروح نے اپنا تعلق نوعور تون سے برقرار رکھا یہ وعور پرنھ aw

ننگے استقرار نعلق کے بعدیہ آبیت نا رزل ہوئی تھی 🗗 🖟 🕊 🕯 🎚 لِسَّا يُمِنُ بَعُلُ وَلَا أَنْ تَبَلَّا لَ مِنْ مِنْ الْدُواجِ وَلَوْ إَعْبَاكُ مُسُنُهُ فَ لآمَامَلَكَ يَمِينُكُ لُوكَانَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا سورة الاحزاب ركوع ٧) بیس به واقعه لائق انکارنهبین ہوکہ آپ کے تعلقات بسبت عام مسلیا نون کے زیادہ وسيع كيد كئے تھ گرائين بت سےمصالح تھے حبكوسم بيان كرين كے ليكن يهك ان وا قعات كوزيهن تشين كرلينا جاسيك كربهيلا نكاح آب نے حب عورت خدیجة الکبری ؓ سے کیااُنگی عمرشوہر کی عمرسے بیندرہ سال زیا وہ تھی کیپر دوسرے ب عقدون کی نوبت لیسے وقت مین آئی جبکہ عمر شریف بچاس سال سے تجاوز ر کی تھی ۔ حبارانه واج مین ایک ہی ہی ہی (عائشہ صدیعیت ) کنواری تھیں وریا تی ب ببوه ا ورغمررسیده - ممالک حاره مین ولولهٔ شباب بیندرهوین سال یا اسسے پہلے بھڑک انتھتا ہولیکن حضور سے بچیس برس و نقوسے تیس برس کک مجروا نہ زندگانی کی اوربعدا زنکاح بیم بیس سرس حیند حیینے بیننے ناحیات زوج<sup>ا</sup> اولی <del>دوسر</del> عقد کا ارا دہ بھی ظاہر نہیں فرمایا ۔ بعدو فات اُن خوش نضیب بی بی سے جوسے انے واج ىنى علىيەالسلام بىن فېشل شىمار كى گىمى بىن ايسى دوشىيز و كوعزت اردو اچ ھاسسار مو بى و الماسینیم ارزین بعدد وسری عورتین کرناتھا سے بلے جا کر نہین ہوا ورنہ پرجا کر ہو کو روم بہبون کو بدل کے دوسری کرلواگر جیا بھاحسن تھیں جیا گئے مگرلونیا یون کامضا کھتہ نہیں ہوا ورا سبرحیز کا نگران ہویوں

السنعلق كيعجبل مين بيقاله مضمرتفا كدبيثو سنصرا ور ه خمین بان بعد هجرت مکرچیکه بیری کا دوراگیا تھا دوسری عور مین بھی ام المومنین شرن ہو گئری جنکے مذکر نے تفصیل کے ساتھ کتنے سیر مین سان کے ہیں ۔ بیں کنصاف بیسندا ومی حب ان حالات برغور کرے تووہ ہی نتیجہ اخد لتها ببحكهان تعلقات كاحوصله عيش بيندي <u>سه بيد</u>ا نهين مبوا بلكه <sup>النسي</sup> مج<u>مرا ورمصال</u> بالذات تنقه يهريه واقعهمي لائق تسليم بهركهب احتياط نفنس بريت أومى بندنکاه کیون موسنے لگاا سکی سے احتیاطی تو یون ہی جینستان عیش کو اُسکے سمتے رویتی ہوا ورصبیح وشام رنگار گا۔ پیولون کا تما شا د کھا تی رمہتی ہے۔مسٰالہُ نکاح ب توصرت وهرى آدمى توحبه ركفسكتا مرجومتقى ويرميسيز كارمهوا ورخداسك حكم سسه تخاوز کی جراُت نه رکھتا ہو کسی ولی یا نبی برینحصر نہین ہوجوا ومی عقد نکاح کا والہ وشپ ببت عاقلا نه قیاس میمی قائم ہو گا کہ وہ ممنوعات شرعیہ سے نفرت کڑ ا ورناجا بُرزعیاشی سسے دوربھاً گیا ہو۔ ب يعت بفركي تسلق ركانت اتهر

## فوالمروس

دسسے اتنی تو قع کبی نتھی کہ تھو تھی تہمتون سے رُّدُر کرین گے بیرون خانہ ژبد و تقوی اور تغیم بری اخلاق کامشا وبؤن كرسكتے تھے ليكن ديوارخا نہ كے اوٹ مين كون فيكھنے والاتفاكة خواب را کے مزے اُڑاتے ہیں یا رات کی رات سوز وگداز بین گذرجا تی ہی۔ دوا کی۔ عور تون كا گانشھ لیناا وراییا ہم خیال بنانا د نشوار نہیں ہویا ن مختلف قوام كی كیہ ت كاسطرج بهواركرلينياكه وه تا دم مرگ را زكو تيميائے نسكھ عا دُّ اغيرمكن ہوا سيليے رورت تفى كم ينم على إلسلام كانعلق منتلف قبائل كى عور تون سسے قالم كياماً ب دوسرون کوات کی خانگی زندگانی اور نیم شبی تضرع وزاری سسے جو بمیشه غداکے سامنے کریتے ستھے لائق اطبیان اور قابل و نو تی خبرین دین اوراً نکی رہتی وہ ستبازی کی روایتین حد نوا تر کاب پیوی جائین - ہم دیکھتے ہیں که ان از واج مین

ووسوت بخصوص ازدواج دليجا تحالوميك فواكمه

ہورت فرقہ ہیو د کی بھی تھی جواسلام کے سا قرسخت خصومتون کا اخلہا ر مدىدكە كەسنىكىمى كەسى كەيسى كىردا رقبىچ كى خىرنىين دى جونتان نىبوت كے نىلات ہو۔ الماثيًا عربون كطبيعتين سخت اوراُ نيكه مزاج درُثت تقيماً بلا «تعسيكي حوين بین کلیجن کامٹن لینا بھی اُن کو ناگوا رتھا ان وصلتون کا کمسے کم بیا ترسِیا کہ وہ لوکس ساعت كلمة حتى كى طرف راغب بعيئے اور رفتہ رفئۃ قومى عنا دُكاغبارا ورجهالت كى مدورت ان تعلقات کی بدولت و ور مو نئ۔ **خَمَّا لِثَلَ**َ بِغِيمِ عِليهِ السلام صاحب شريعتِ تنظيراً كى بعثت كا يمقصو دتھا كەزن<sup>ق</sup> مرد دويو فرَّون كوحسن خلاق اورحسن تدن كي تعليم دين - سبحهنه والسبجه سيكتي بي بعهز ہا تینعور **نون کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہن**ین جبکا اظہار تہجینس کی زبان *سیلن*اوہ سب و سیلیے خاص ضرورت موجو دتھی کدار واج بیغمیر کی تعدا دکھیرزیا دہ ہو ماک اسطح کی تعلیمرسے عور تون کی جاعت محروم نہ رہجا ہے۔ را بينًا مرد ون كويشرف حال مواكرها فقر المعيم و ، أنكى جاعت ے خدا وندعالم عور نتون کا بھی خالق ہوا <del>اسٹے اینے نف</del>نا ہے صرف ای<sup>رو</sup> مبين ملب<sub>خور</sub> رقان كيامي جاعت كوامم المومنين كيضطاب سيمنترث المروزسعات مسكم مسلما بذن كوانتها درجهجا رعور نؤن كيسا تقرعدا لتانه برتا وكاحكم مبوا

وراُن کو یعلم شال دکھا ٹی گئی کہ جارسے زیادہ عور تون کے ساتھا گرکے كرے توعدالتا نبرتا كوركھ سكتا ہو۔ ا وسًا انجبلون مین برحکایت موجود مرکدایک عورت اُ ده سیرعطرمباما سی حبیکی قیمت بین سودیثارخیال کیجاتی تق عاضرلائی مرقس کہتے ہین کدائس عطر کومیٹیج کے ر برڈالاا وربیحنا فرماتے ہیں کہ یا نؤن برملاشا گردون کو بیاسرات نا گوارگذراکیونگراکی الے مین میں سودینا رسے ہمت مختا جون کی امرادل معقول مرسکتی تھی لیکن سیے سے ارشا دکیاکئ ورت کوکیون کلیف فیتے ہوا کسنے میرے ساتھ نیک لوک کیا ہوئتا ج تو تھا اے ساتھ ہمیشہ رہیں گے مگرمین تھا اے ساتھ ہمیشہ نہ رہون گاا ورکھریکھی فرمایا له د نیا بین همان انجبیل کی منا وی موگی و با ن اس عورت کی نیا زمندی کا تذکر ه<u>م می لطول</u> السيكيادكارك بوتاكبيكا\_ اس حیایت سے میں نتیجے بیدا ہوتے ہیں۔ (1)عور تون میں جوش نیاز مت دی دون سے معمولاً نہا دہ ہوتا ہی۔ ( 🖋 ) برگرزید گان خدانیا زمند یون کونوشِندلی کے ماتھ تبول فرماتے ہیں۔ (معم) دنیامین وکرخیرکا یا تی رہناآ وی کے سیامیں پوش تضییبی کی بات ہے۔ سلمان <sub>گوری</sub>ت ومرد ہما سے پیغمیر سمے جان نثار شکھے کشر عورتون کی نیا زمنداندار و تھی کہ لینے ہا دی کی زوجبیت کا شرف حال کریں الموث ام المومنين قدامت كأنكانا م اعزارك سالقولياجاس خدا ومعالم أن كي إتمنا كؤن اورنياز مندبون كاعليم ودانا تقامست براقتضات رحمت كرليف يغمك ا جازت دى كه عام سلما نون سيمار واج مطهرات كى تعداد برِ هالين تو كارخانهُ قدرت مين كياخلل وا قع بدلا ورمغيم عليه لسلام سنة اگرچنيد زائد عور تون سسه جائز تعلق ركها تودنيا كى تهذيب بركورنيا كوه الم ثوث بررا -

مسیح علیہ السلام برپر بدگما نی نہیں کیجا تی کہ اُنفون نے اپنی تفیری طبعے کے لیے ہبت سیمتا جرن کی حق تلفی روار کھی کھیر محصلی استعلیہ وسلم برانجیل کے بیڑسفنے والے کیون تہمت لگاتے ہیں کہ اُنفون نے نفسا نی سرور سے لیے کشرت از واج کو اگرار افٹ ما ایجا۔

# مرى ومت

بجرحرأت پيدا ہو ئئ تب ہا ديان ملت كوحكمًا اور شا ہان عصركوا ى ہونەپچبونە توا ورنەتىرىپ بىلى تانەدكەتم مرجا ۇ- اور يىمھالىپ انتها كيے قريفه ن مين بهيشة بك قانون ہو- ناكرتم حلال اور حرام اور ياك اور نا پاك مين تم رو-اوراً کہتم سائے احکام حنکوخدا نے موسی کے وسیسلے سنے مکو فرایا ہی بنی سائیرا ( کتاب حباریاب ۱۰ ورس ۸ لغایت ۱۱) عيرلموا ل با وشاه كوائسكي مان سے جوالها مي باتين نيا ئمين اُنمين ايک يھي تھي '' ليا الموابل با د شا بهون کومیخوری زیبا نهین - ا ورسنشه والی حیزین شا هزاد ون کیلائو همين - تاكه نه ہوسنے كه قسے بيوين ا ورشر لعيت كو كھلا كين ا ومنظلومون مرب يك انصاف کرتے ہو ہے بھٹاک جائین گ (امثال سلیمان باب ۳۱ ورس ۲۷ وھ) ہا بے نشفیق اسلام کوعیش د وست کتے ہین لکین نشہ نعصرب سے یا ک چ میراسته کھو د کے گرا دیا ہم اور کھیرالضاف کا پیلو بیسے <del>بھوئے فرما کی</del>ں کہ کیب بهى ايساگر اگرم جام سرور تورسك ميلس كارنگ بيميكا 

وَالْ اللَّهُ وَقَالًا يَا يُقَالَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا الْمُعَالَّقُمَا الْخَفُرُ وَالْمُبَسِّرُ وَأَلَّا نَصَابُ نَكُمْ جِبُكُ مِنْ عَلِ الشَّبْطُنِ فَاجْبَنُوهُ لَكُلَّا يُتَكِّكُونَ وَإِمَّا كُرِيْدُ الشَّيْطِن أَنْ يُوفِير بِينَكُمُ الْعَلَ أُولَا وَالْبَعْضَاءَ فِي الْجَرُ وَالْبِيسِ وَيَصْلُّ كُرُعَنَ وَكُرِّ اللَّهِ وَعَنِي الصَّلَو يَأْهُلُّ النَّمُ مُنَّاتُهُ وَنَ ٥ (ياره عسورة المائده ركوع ١٢)

## 

فَالْ سَدُولَ مِللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مِسَلَّمَ كُلَّ مُنْكِيدًا فِرا إرسول معتمل معليه وملم في كه وحيز نشه لا تُمَوُّوكا مُسَكِّدِ سَوَامٌ وَمَنْ شَيُوبِ الْخِي ﴿ وَهُمْ بِهِ اور مِرْنَشْدُ لانْيُوالِ حِبْرِ حرام بري يوري كوزي نا في الدُّنْهَا فاصح مِنْهُ الدينب لم ينتريها لين أسكوبيعا ورنعرتو البيخ لت مين مرجا كرسر النمرير ملاومت كرما تفاتواس شخص كوم اخريت بن في الأخرة-شراب (طهور) کا بیتانصیب برگا-

عن ابن عمل ن رسول الله حَلِيَّ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَبِن عُرُّسِيهِ وابيت بِرَكِوْما يارسول مسل معليها 🕻 🔾 لے بیٹے برلوگ تم سے دربار کو شاریا و رپوکڑے کے دریا فت کرتے ہیں تم کہوکدان دونوں میں بڑاگنا ہ ہوا درآدمیوں يركي فالمسيم يون ليكن أو كاكناه فائمه سع برط ها بوابري شیطان جا مبتا ہوکہ بذریع کر شراپ ورٹویسے متحالیے درمیان عدا دت ورتفیش سیداکرسے اورالمدیے ذکرا ورزمان

، نے نبیں کیا تم ان کامون سے بارا کُوسکے ۱۲

قال نلنة قل حرّم الله علَيْهِ مُ الْجَنَّ لَهُ كَرَيْنِ طِيح كَا وَمِون بِرِبِرِو وَكَالَفَ عِنْ تَكُومُوا مِ ا مكُونُ النفر ها لعَاقُ والسِن يَبُوثُ مِن الله عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ

## 

عرجابران رسول الله صلى الله عليه المها بها براروايت كريت بين كفرا يارسول الله وسلم قال ما اسكريت برقة فقِل بكة حَرام (رواه الترمذي)

## فريف

عن واكل المنصرهي أن طارق بن سويدا مرائز صفى سه روايت بركه طارق بن سوية مسال النبيصله الله عليه وسلم عن النم المنطق النم النبيصله الله عليه وسلم عن النم النه فقال المما اصنعها لله و اء المبين المرائد و اعلى المنطق المناه الله و اء المبين المرائد و المنطق و المنطق المناه الله و اء المنطق المناه الله و اء المنطق المناه الله و اء المنطق ال

ی بالحضوص ہشراب محواری بہت سی براخلا قیون کی حبر بہو کا لیدانسا نی ہیں جس ب *و برنطیف* الیها <del>هرچصن</del>ے بنی اَ دم کو دیگر حیوانات سے ممتا زکیا ہی۔خان خراب شرا لینے دوران عمل مین اس جوسر لطبیعت کو کاسئه دماغ سسے با ہر کر دنتی سی پیر توانسا جیوازلز کا ہم خیال بن کے وہ وہ حرکتین کر گذرتا ہے جومسلک انسانیت سے کوسون دورا ور سے منزلون وئے ہوتی ہیں۔ابتدا مین ضرور کھیرفائمے محسوس ہوتے ہیں کیکین اخر کارتندرستی مربرًا انربیرتا هموا ور تکشیرشراب کو توجیشم دیدوا قعات ناست کرتے ہن کہم وگا مہلک یامورث امراض مہلکہ ہے۔ یورپ کے مذہبی قانون نے (جسمین حواریون کھلیم کو کھی شامل کر ایسے ) شرافیج اری کی عام مانعت نہیں کی ہولیکن وہان کی آب و ہو اقدر گ تا نون عقلی کے موافق مزاج ہجا وراب یا قنصنا ہے قا نون عقلی پاسسلما نون کے میا جو ا سے اُن مالک کے دورا 'مدلیش دنشمند میدار موسئے ہیں اور کوسٹ ش کرنے بدکے آئی قوم کوچوشوق شراب مین <sup>د</sup>و بی مهو دئی هر و رطهٔ بلاسس*ت ن*کال لین -اتیک ان کوشنشه<sup>ان</sup> مین کامیا بی نهین مونی اورآینده کے سیاسے بھی میدان امیدا سیلیے نیرہ و تاریک نظراتا ہو کہ شراب کوچوارندہبی کے دائرہ مین بنا ہ مل گئی ہوا وراخلاقی دست <u>کم ہو <del>۔</del> و</u>کل اتنیٰ فوت کا اظها رکرسکتے ہیں کداُسکو دا کر ہُ مذکورسے با ہر کھینچ لائین ۔ ببرحال تمام مذاہم شہورہ ىين صرف اسلام كويەفخۇچال بىرى كەكسىنے با دەغواران عرب كى جومىنت لېعنب كےشيدائ تے کھربر وانہ کی اور بلاکسی اشتناکے لینے تا بعین کوائسکے استعال سے روک دیا۔ رے) قلیل شراع قل کورزائل نہین کرتی اور نہ ائس سسے وہ مفاسد حوطلت محر

بیان کے سکتے بیدا ہوستے ہیں ہیں کیا وجہ کو کہ سے کی مقدا رقلیل بھی جائز دہمیں رکھی اگئی (ج) شاب کی جاشہ بین کہ بیا ہے ہیں ہوت بھی ہوا سیلیس تعالی ہی جا سیلیس تعالی ہیں ہوا سیلیس تعالی ہیں ہون سے گمان قوی تفاکہ کشیر کی نوب کئے اور دونع میں سنعال شاب کی اجازت ندینا ہون حکمت کے خلاف ہو رہی ) معلاے اسلام میں ایک فریق اگرچ بطور دولے بھی حکمت کے خلاف ہو رہی ) عمل سے اسلام میں ایک فریق اگرچ بطور دولے بھی استعالی شاب کو ناجا گئر کہ تنا ہی گر دوسرے فریق سے فتو کی دوا بجی اگرطبیب حاذی استعالی شاب کو ناجا گئر کہ تنا ہی گر دوسرے فریق سے فتو کی دوا بجی اگرطبیب حاذی استعالی شاب ہو کہ سولے سنراب کے دوسراحلاج نہیں ہی توانیسی حالت میں اُسکا ہتھا گئر میں دوریا تاہدی و دی خوج بیا کہ پولوس مقدس سے مسئلا طلاق میں دیا ہو کو اگر سبے دین عورت یا مرد اپنے دیندار شوہ بریار دوجہ سے جُدائی اختیا رہیں دیا ہو دیندار فریقیوں کا بیسلا خط بیاب دورین دوری کا بیسلا خط باب دوریس ہا)

كبرا ورتوت كي مالغت

حب صفت سے آدمی عاری ہوا ور حبوث موٹ اکس صفت کے سکھنے الینے سکی تنظیم الین سکھنے الینے سکے سکھنے الینے سکی تنظیم الینے سکی سنصف ظاہر کرتا ہو وہ صرف مشکر نہیں بلکہ د فا باز بھی ہوجیا بی صدیف شرایت معلوم ہوتا ہو کہ عادماً کم مسکنا کہ والی سعنے مفلس مغرور کو خدا و ندعا کم ایسا تا لیسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اُسپر رحمت کی نظر نہ کر رکھا اور الیسے مشکر عذاب در ذاک بین تبلا ہو

بإدريخوت كي ممالعت

IMC

يئ مضائفة كى يات نهين بهو ملكه ابيها بيان حسنات مين داخل وقال لله تعا ك فحليات اينيرورد كارك احسانات كاتذكره ی ہرہ مندی بینا زمش کریے <u>فالے</u> خدا کی بے نیا زی سے غاقل ہن اور حی به که دنیا کے تغیرات کو <del>نیکھتے</del> ہیں اور کلیڑی رحکیما دخیال اُسٹکے ڈمہن مین ہندیں ا وَانَّ الْغِنَاكَيَحْسُلِ عَلَيْهِمِنِ ٱلْفَقَّر إِنَّ ٱلْفَقْرَرُجُ لِهُ مِنَ الَّغِنَا لدنطأم عالم كي ضرو رميق تضي بين كه بني نوع السان بريد رحين مختلف نعاسے الهي لقسیم موتی رہی نسین یہ توضروری نہین ہوکہ کوئی ضاص آ دمی یا خاص جاعت ک<sup>س</sup> ہوا ورد وسرے ا فرا دیا اُنگی جاعت محروم رکھی جا۔ ہمرہ شکرگذار ہونا جا ہیںے کہ خدا وندعا لم نے محض کینے فضل سیے آنکو دوس زچیج دی ہجا ورا*ئسی کے س*اتھا گرد اشمند ہون تو یہ بھی با ورکرین که فرنق محروم بھی خدا ہی کے بندے ہیں ا ورائکا دست التجاائسی کے درد ولت بریھیلا ہوا ہومکن ہج ليعهرسے اُکٹ جا کین اور کامیا بی کی مسندیر دوسرا بٹھا دیاجا۔ ے موجودہ کا ثبات انسان کے اختیار میں نہیں ہو توموجودہ کا میا بی ہر ما رست کرنا د ورا ندنشی کے خلا ت ہجا ورخدا کی بر کا ت سے ہرہ مند ہوئے بندگا ب<sup>خ</sup> ا اکادل د کھانا ورخشیقت کفران مغمت ہی۔ غرور صرف ندمها واخلاقا غیر حمد و نهین بر بلکه اسکی بنیا دیر مغرور ون کے تمدن میں جمی پر خدا بیان دیجھی جاتی ہی ۔ خدا بیان دیجھی جاتی ہین ۔ (1) نشہ غرور بین احتیا طضر دری سے غفلت کیجا تی ہم واور الیسی غفلت کبھی زوال نعمت کا نیتج بیدا کرتی ہی۔ (۴) محرومون کی جاعت کا شعاق مسر زیادہ بھوک جاتا ہم اور کبھی کبھی اُنکی معاندانہ تدبیرین کا میاب ہو سے جشم مغرور کوروز بر کے عبرت انگیز تماشنے و کھا دیتی ہین (۱۲) مغروسے عا مدخلا اُن کو نفرت بیدا ہوجاتی ہم اسبلے اُسکو ہمرہ مندی کی عزت خاطر خواہ اسپنے ابنا ہے عبن بین حال نہیں ہوتی۔

## is so

نام مذا ہب غرورا ورنخوت کونا پسندید ہ کہتے ہیں گر سرایک کا طرزبیان جدا گا نہے۔میشج ىغ يون فرما يا ہىر <sup>رو</sup> شاگر دلينے اُستا دست بردانہين نەنو كرسلينے خا و ندسسے بس بهر كه شاگر دِلینے اُستاد کے اور نوکر لینے خا وند کے ما تند ہو گا (متی باب ۱۰ ورس ۲۲۲) ب أس برر و رتقربر كو كلمي سيني حبكوا سلام نے دنيا كوسنا يا سخوال الله تعالى وَ لاَ مَنْ وَلَنَ بَهُ لَغَ الْحِمَا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْحِمَا لَهُ وَك كُلُّذُلِكَ كَانَ سَيِّكُهُ عِنْ لَا رَسِّكَ مَكْرُدُهَا ٥ (الرمه) سورهٔ بنی سائیل رکوع ۲) عَالَ اللَّهُ مُعَالًا وَعِمْ وَالْرَقِمْنِ اللَّهِ بَنَ يَمْشُونَ عَلَى لُلاَ رَضِ هُونًا وَلِدَا لَهُمُ الْجُهِلُونَ فَالْوَاسَلُمَّا ٥ ( ياره ١٩ سورة الفرقان ركوع ٧) اللهُ يُعَالَى اللهُ الل فِي اللَّهِ رَضِ وَكُوفَ سَاحًا المَا قَالَ عَاقِبَ لَهُ لِلْمُتَّقِيلِينَ ٥ (ياره ٢ سورة لفه صور كوع ٥) الله تعالى آيها لآن بن المنولا يكف وقوم مِن قدو ع 🗘 ا ورزبین مین اکرٹ کے نہ چلاکر کمیز کمالیسی روش سے لوّ ر بین کو بھارٹ نسکینگاا ور نہیا ڑون کی کمب ا نی کر یو پخ سکے گان سب باتون کی بُرائیان پرور دگار کے مزدیک نابیند ہیں <sub>۱۲</sub> و میں اور حب اُسٹیے جا ہل ہور میں برفروتنی کے ساتھ پیلتے ہیں اور حب اُسٹیے جا ہل لوگ ہاتین کرتے ہین توسلام کرکے الگ ہوجائے ہین ۱۲ معلق یا خریت کا گھر بہنے اُن لوگون سکے لیے بنا یا ہم جو دنیا کین طبیح کا کرفرقسا وکرنا نہین بیا ہو ارتجا م خیر برہیز گار دکتے لیے ہا ملائكا ذورخلامون كرسائق سلوك

ؙڂؘؠؙڒٳڡۣۜڹ۫ٲڴۅؙڒڶڛٵٛڠۺٞڹ۫ڵڛٵٛؿ؆ڐۼڟٳڝ۫ڹؠؗٷڰؖ المُصُورُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ سنجبيده تغليهما وربرگزيده مرايت مين ترغيب بهي يهجا ورترمهيب بهي ـ طرز سان اور ندارنا واايسا وكيسب مركدأسكي نوببون كاانداز بمشكل موسكتا مبحاوركون بضآ سیندکهسکتا هرکه فروتنی کی تعلیم اسلام سید بهترکسی دوسرے ندیہب نے وی ہو۔ غلاى ورغلامول كما تما كما ما د شا ہ وقت ہو ماگدیا ہے نوہ سے بنی آدم ایک میرے سے نسبی شنزار ا وربوجه اس گهرسے تعلق کے مراعات ہاہمی کے مشتحق ہیں۔ دنیا میں حاکم وصحوم خا دم ا ورمخد وم کاسلسله قدرت نے باقتضا ہے ضرورت تدن بر پاکیا ہی حبی کا تو رہ زیا ابنيا نى شانىيتىكى كى طاقت سىھ يا ہر ہولىكن تحوالدائسكے پرتحبت پيداكرنا بىجا ہوك عفر افرا د کا آ قام و نا بھی شسن تمدن کا ذریعیہ ہو کیو کمداب تومعقول مدت گنزرگئی کہ دنیا دی قاتز نے خلامی کور وک دیا اور حسن تدن یا دنبوی رفقا رمین کستیسم کاخلل تهمین میڑا الکه کیرجرل م دهروایان لانے کے بعد برتدنین کا امر اس اور جولوگ ان حرکتون سے باز نم آگین وہی ظالم بن ١٧

ن تابت کردکھا یا کہ صرورت ترن سے غلامی کو کوئی تعلق نہیں ہو تو کھرآ وراخلاق سسے بعید سوکہ ایک انشان د وسرسے کی آ زادی تھیین سلے ا وراپینے بھائیون کے ساتھ وہ سلوک کرے جولائیقل حیوانات کے ساتھ کیاجا تاہمی (سری)اگرا کیا دوسرے کا شرکی فی کننوع ہو تو آخرد گرجیوانات بھی انسان کے شرکیب فی کینس ہی بیں جوسلوک فررو نمان اً دم ان حیوا نون سے کرتے ہیں جسنبی ہمدر دی کے خلاف کیوانی پ جا ًا ( رچ )اسلام نے ہما تاک گنجائش تھی حیوانا ت کے ساتھ بھی سلوک نیک بی ہدایت کی ہولیکن اسلام سے بلکہ قریب قربیت تمام دنیاسے اُن حیوا ناٹ کی دات اور المبنك كوننت ويوست سيريمي فائده أثها ناجا ئزركها بيحب كم حقول علت بيهوكم يرجوانا دولت ادراک سے محروم ہین اورنیکی کے معاوضہ مین اُٹنے تھلا ٹی کی تو قع نہین ہوسکتی سوذی حیوا نات کو ہم ہلاک مکر میں لیکن وہ اس رصابت کی قدر نکرین سگے بلکہ زیا دہ لیس کے مکا نون مین سانب صحن خانه بین تقبیر سیے اور میدانون مین ختلف قسم کے درند سے ہمارے متاع حیات کو بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ غارت کرنا شروع کرین۔ ان موؤیون کے سوا سے جننے حیوا نات دنیا مین موجود ہین سب کے سب انشانی ما ورانشان کے سامان ارزا ق کے دشمن ہیں کھیٹرون اور کر<sub>لو</sub>ن لى جاعت لِظا هرشا بيته اورنيك مزاج ديكهي جاتى ہو گمريهُ أنكى نيك خصالي صرف اسوجبسے ہوکہ قدرت نے گزنہ ون کے سیے دا نت اور درندون کے الیسے ٹاخن عطانهین کیے بین با این ہماگرا کمی جاحت میشھطے او کھیشیا ہ مربا و ہوں او

جاءت انسانی اپنی محنت کے تمرہ سے محروم ہو کے بجو کون مرمنے اسلیہ ان حبوانات کے ساتھ جائز رکھاگیا ہوا ورجسکی بدولت اُنکی تعداد بڑھفے نہیں یا تی ت عاقلاندا ورعادلانه برا ورلضرورت تدن انشان ابیسے سلوک کرسے اسكلے زمانہ مین رسم غلامی کوہرا کی قوم سے جا کزر کھا تھا اورکسی مذہب نے کسکے مٹاسنے کی جزأت نہیں کی بلکہ سواے بغیم عِلمیالسلام کے تابت نہیں ہو کا کیسی فامِر نے پرنصیب غلامون اورلونٹ پون کی صیبت کسی مقدل حد تک کم کرا دی بلوکن رفتة رفته دنیا وی شالیشگی سے ترقی کی قالو بی قلی سے انگلش قوم کے جوش ہمدر دی لوانها راا ورشکهاعیه وی بین انسدا دغلامی کی تقری*ک شروع بهو* بی استے ٹیرکسفے رواج کالوٹ دنیااً سان نہ تھا گریات معقول تھی ا درنیک نبتی سسے کہی گئی تھی اس لیے أسيكه اثركوتام مهذب دنياسنه قبول كرلياا ورآردا دى كاسلب كرنا آخر كارقا نوني حرم قرار دیاگیا گرافسوس ہوکداب بھی بعض قومین جنگوجها لت نے گھیرر کھا ہواس رسم کی حايت كرتى جاتى ہن بااينه پر وشر ضميري كى روزا فزون ترقيان اميدولار سي ہين ك اب وەردانەر ورىنەيىن بېركەيە بداخلاقى دنيا سىے قطعًا ئىڭىرىياسے-ا س مو قع بین یه سوال بیدا هوتا هم که دنیا مین موافق رواست غالب کے ایک لاکھ چوبیس مزار نبی گذیرے ہیں جن میں تین سوپندرہ درجہ رسالت پر بھی فائز ہوے تھے لیس اگرغلا می اصول اخلاق کےخلاف تھی توخداکے ان برگزیدہ بندون نے کُست

ركرية كى كىيون كوشف تى نهيين كى حواب اس سوال كايه بركرنا نهى حا ہرا ورونیا مین بہت ! تین حوان و نون آسان معلوم ہوتی ہیں اسکلے رز ما نہ میں اس فت وارتفین کهعملاً غیرمکش محجوبها تی تھین-انبایے مرسل کا پیفرض ضرور تھا کہ دنپ خلاق کی تعلیم دین کین بعض اخلاق حسن پریز ور دینااسیلیے نابسندید ہ تھا کہ نے نظر بھالت موجودہ دوسری سنگین خرابیون کے پیدا موسنے کاص*ر ب*خت تھا۔ یہ تومکن نہیں ہوکہ ان روشن نمیرورسی صفات بزرگون نے غلامو ل<sup>ا</sup> ورلونڈیو یبت کا اندازه نه کیا ہوا ورابیا اندازه کرکے اُنکا دل دردمند نهوا ہوکین باتو وسرم صرورى اشغال ب اس طرف كوت ش كى فرصت ندى يا يركه حالت ماند في اجازت ندى موكداس خصوص مين زور ديكرد وسرى خرابيون كاييداكرنا كوارا رمائین - بعدمان اس معقول معذرت کے بین اُس بنیا دکوسان کرتا ہون حبر سے دنیا مین رسم غلامی کی ایجا د کی اور حبکی برولت لتنے د نون کک بغیرکسی مزاحمت اخلاقًا جائز ہویا تا جا ئرلیکن قدیم الا یام سے بنی نوع انسان میں یہ فطرتی و لولہ موجود جلا پایچکه اینخ<sup>سکی</sup>ن بالادست اور د وسرون کوانیا زیر دست سکھے - پیرزمانه تهمذیب ورامان م كاكهاجانا بهوليكن لمبند حوصلها قوام مين ببشكه قوسل طبعي كوشعا راطاعت-لیا ہواب بھی اسطیے کا جوش موجو دہی ہان تہذیب کی برولت یہ فرق پیدا ہوگیا ہے کہ زمانہ موجوده مین کوئی الزام لگا کے یاا خلاقی حیلہ نکال سے میدان رزم آراستہ کیا جاتا ہو

، گوشتعل کرشیتے کہ پھر وہ شبکل بھیر سکتی اُن نوافغون تبا*ک سے* تم مهشرمندون سنة كى ہى دىنيا محصْ لاعلى تھى ا در عمد گاكترت بھاعت پر فتح وظا عاتا تقارسا مان جنگ ایساسا ده اورسهل لحصول تقاکداشکی فراهمی پ ن بڑتی اور حکل کی لکڑیان اور ہیاڑون کے سنگ ربیز سے بھی کیجہ کیج م مے ہی فیتے ستھے تاریخون میں الیری بہت مثالین موجود ہیں کہندصدی سیلے س *ا در*گنام جاعت صبین جنگ جوا فراد کی تعدا دمعقول تھی اُ تھ کھڑی ہونیٰ او ایسی جاعتون کو خوین د ولت مندی برنارا ورنام آوری برفخرتها دم کی دم مین لوث کے بریا دکردیا۔ بڑمی بڑی گورنمنٹون کی حالت بھی اسطرے کے ناگہانی معلون سے محفوظ بنقهى اورحاكم كامحكوم اورمحكوم كاحاكم بنجانا آلئے دن كامعمولى تا شاتھا اسلىك ليسے بُراً شوب زمانه مین هرقوم کی هبی خوا مهش تھی که اپنی حماعت کو برها سے اورجها نتک ن ہوسرحدی قومون کے افراد کو حبس سے اندیشہ فنیا دیھا گھٹا تی کہے۔غالباً اسی نے غلامی کی بنیا د طوالی حبکی بر ولت د و*سری قوم کی جاعت بین کمی* ورخود <sub>اپنی</sub> ت مین نایان ترقی مهونی ممن تھی۔ یہ تو اصل بنیا دتھی اور کھرار باب اقتدار سے اُسکے بعدا وروریعے بھی سلب آزا دی کے تکا نے حینکا مقصود قومی ماذا ہے جا کابرهانا تھا۔ پہلونڈیان اورغلام اور زیاد ہ ترائیکے بنیجے اسطرح سد مصالے جاتے کہ سلب آزادی کی برسلو کی کوفراموس کردیتے اورابینے ا قاکی حایت مین وہی جا

ہج<sub>ھ</sub>سکتا ہوکہ ایسے زما نہیں شکل تھا کہ کوئی قوم رسم غلامی کے ترک کریے کا حوصلہ کرتی صكى بدولت خودائسكى عافعيت كانحطرونمين برطيعا نامتو قع تتفالإن أكرسب قومين متنفق ہوسکے اس رسم کو اٹھا ویتین توخطرہ کا نہیلو بالضرور کمزور ہوجا تالیکن کن د نوز کی ارتشی كاماده عام فلوب مين ناياب تقاا ورآئيسمين ملنه طالي سامان بهي جواثفا ت سدا تحے اسپیلیے اسطرح کا انفاق خوکش فر سبگا نہ مین کرا دیٹا رفا رمرون اورڈ رباب اقتدار کی طاقت سے باہر تھا۔اگرکسی قوم کی رحم و لی کم دینین تھرک ہوتی توہمی ه گوارا تهین کرسکتی تھی کهاسطور برتر تی جاعت کا دروا رہ بندکرسکے۔ لینے تتمنون کا ئے۔انضاف کی بات یہ پوکراگرزا نہ حال اُنفین پند شون میں مبتلا ہو آئین كلازا نهائجها تفا بواب بهمى كودكي قوم ابطال غلامى كافتوى شيسكتى ليكن خوش نضيبس یے دوسری روس اختیار کی اور لحاظ انس روش کے رسم غلای کا برقرار رکھنا غیرضروری اور درهیقت داخل سحنت بداخلا قی کے ہی۔ ارباب شرا کئے رحم دل تھے ا وررحم د لی کی تعلیم اُن مبزرگون نے عمو اُ لینے توا بع کو دی ہم اور جبیبا کہ بین۔ استح ببان کیاا ورآینده بیان کرون گااسلام کا درجه رحم دلی کی تعلیم مین بهت ویجا هوا ے جس سے گروہ انسانی کواس سم کے قیام برمجبور کرر رکھا تھا ہاتی نہ رہی تواب اصول رحم دلى كاحبسكى تعليم بويكي بهريهي قةضا بهوكه مهلوگ غلامي كوتحصل كالمروائي ہے دردی کی مجھیں اورائسکو نہ صرف قانو ً نا ملکہ اخلاقًا بھی ممنوع با ورکریں۔ ونیا بین

بانقلاب مبواا وررسم غلامي لمحاظ حالت موجو ده كيون لا يُق ابطال: ایه یو- د وتبین *صدی کا عرصه گذرا که طریقه حنگ بدل گیا آنش بار مبت*یار ون کی *ایجا* اور ضدالطِ حبَّاک علمی طریقیہ سیے مرتب کیلے گئے۔اب ایک قلیل فاعدہ دان فوج جو ن *سین سلح بهوایت سیر بیاس گو*نه زیا ده وشمنون بر آسانی غلیه حال تی ہو۔ کبھی حینگیزخا نی ترکون کی جاعت سے لینے نیزون کی حبیبش سے کرواڑنہ باتخالیکن اب اگرانیسی به جاعت مُیرانے ہتیار ون سے سلے ہوئے میدان جنگا مین ک*ه طری بو* تو پورپ کی تھیو تی سے تھیو تی سلطنت دم کر دم مین اُسکوشکست<sup>و</sup> بیٹے الغرض كنرت افرا ديرزما نهجال مين فتح وشكست كامدارنز إملك ليسك يلحه الياقمتى در کا رہر حسکوسواے یا اقتدارا ور دہشہندگورنمنٹون کے دوسرا مہیا نہین کرسکتا ہج سیلیے اپا فرا دیکے بڑھانے اور گھٹا نے کی ایسی ضرورت با ٹی نر ہی کہ غلام نبانیکی بیدر دی صلحیہ گوا راکیجائے۔جمہو رعلماکی یہ رسلے ہوکداسلام نے مثل دیگر زاہرب ، رسم غلامی کو برقرار رکھا تھا اورا گرانھی یہ رسامے چھے تسلیم کیجاسے تو بھی اس جا ما بین اسلام نے بنی نوع انسان کے ساتھ الیسی رحم دلی برتی ہی جب کا موقع کسٹن ہم د باکسی رفا رمرکواس <u>سے پہلے</u> حال نہین ہوا تھا۔ ولًا- قديم الايام مين متعدد طريق سلب زادي كما بين الاقوام رائج تقريمي توعيوسك مفلس بالأسنك بنيخ نشريب حاسقة اوركيمي جوري ورسزني سيبالغ ونا با بغے زن ومرد د وسرے ملکون سے مکیرٹے نشمنون کے گروہ کا آ دمی جو ا بینے لک مین گرفتار کیا جاتا یا اطرائی مین کمیرا جاتا اُسکالوندگی اور فلام بنالینا تو ایک عام و زنا قابل قرائن و ست سے طریقیون کو نا جائز گھرا دیا اور صرف اسی ایک ستور کو قائم رکھا کہ حربی کا فرون کے افرا دلوائی مین یاکسی اور طور سربہ بذریعیہ فلیہ واستیلا مسلما نون کے قبضے مین بیرسے کو ندی اور فلام بناکے جائیں۔ ڈرا بع فلامی کا محدود کر دنیا اسلامی رحم دلی کا عمدہ نتبوت ہی اور بناکے جائیں۔ ڈرا بع فلامی کا محدود کر دنیا اسلامی رحم دلی کا عمدہ نتبوت ہی و حبر بناکہ سکے قائم کے محقول و حبر بیاکہ طریقی جو نظر کے این کر دی ہی ۔

افال سول المصلى المه عليه وسلم في المرسول الدسلى الدعليه وسلم في المواردة المرسول الدسلى الدعليه وسلم في المواردة المرسول المدسل الموردية المرسول الموردية المرسول الموردية المرسود الموردية الموردية المرسود الموردية المرسود الموردية المور

فليعينه عَلَيْه (رواه ابناري وسلم)

عن إبي ايوب فأل سمعت ريسول ملة | ابوانون ميروايت بحرافهون كهاكيين بهوال صلاالله عليه وسلم يقول من فرَّق بين الصلاب عليه ولم كور فرطة سنا بري يَوْخص دريا 

بين احبته بوم القيامة (روالاترزي) دن فدائسكه ووستون سي صداكر يا-

توسلب آزادی کی براے ام صیبیت بھی سی بضیب کوہیت <sup>د</sup> نون کے بیٹھیلنی نہ برط چنا نخة قبل استكه ايك حدميث مذكرهٔ طلاق بين نشان دى كئى ہى حبى كامطلب يە ہم كە

جوجیزین اندسنے دنیا مین پیدا کی بین اُن بین *مب سسے دنیا دہ بیندی*ر ہ اُسکے نزدیک ىونىۋى اورغلامون كا آرداد كرنا ہىر-ھەيىي مندرجە دىل سىن ئابت ہوتا ہوكه آرا وكرنا

ایک طرف سفارمش آرا دی بھی اعلیٰ درجہ کی نیکیون مین نشار کی گئی ہو-

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايا رسول المصلى المسلى السعليم الم افضل الصل فقالتنفاعة بها تُفَكُّ كُرَميدَوس برُسط ومنارش بحبَّ

الدَّقْبُ أَ (روالهبهقي في شعالا كان كو كي گردن آرا دكيجا --اسنا دمتد كره بالاست ظا مربى كم مرحيدا سلام في رسم غلامي كوايك صديك جائر ركها لیکن منشانسکایی تھاکہ سلب ازا دی کا نرصرت چندر درا ور و بھی لی<u>سے سلکے ر</u>اگ ین قائم سبے کہ کم کردگان آزا دی لینے شین آ قاکے عزیزون میں نشسار کر بین اور لیف و سلوک انکو صدم ندیو نیائے۔ جمه ورحلما کے خلاف سرسیدا حمدخان د ہوی نے ایک سالم نامزوته! تؤسلام عن شين لها مَنْهِ والغُلَاهِ بتحرير فِها يا هجا و رخلاصهُ أنحى تقرير كايه سحكه ظهوراسلام<u>ے پہلےعرب می</u>ن غلامی کا رواج موجو دتھا اوراسلام نے بھی اُ<sup>س</sup> . واج سے چند چرصة مک مزاحمت نہیں کی گرمنے کمہ کے بعدیہ کی کریمیہ الزل ہوئی قال الله تعالى فَإِذَا لَفِيْهُ تُمُوا لَكُنِ بِينَ كَفَرُ وَا فَصْرَبُ الرِّفَابِ مَحَصِّ إِذَا تَغَنَّكُمُ فَشُكُّ وَالْوَنَاكَ لَا فَالِمَّا مَنَّا بِحَكُ وَالمَّافِلَ آغَ حَتَّ تَضَعَ الْحَسْو آو ذارها (ياره ٢٧ سوره مخدر كوع) ت مسے کارروائی سلب کرنے آزادی کی ا<u>زروے نص سر</u>یح قطعًا ناجا کُر یا بی ہوجنیا نخیر بینمیبرعلیہ السلام سے بعد نزول اس آیسکے سی شخص کی زادی کو و يوحيك فرون سے مقابلہ ہو تُوانكى گر ذہين اروبيانتك كرجباً ككا زور قرر جيو تُوانكى شك اصان کردیافدیر لرنا کا کارا ای اینے بتیار رکھدے یصفختم ہورا

مین سلب نهین کیا بان جولوگ قبل نزول اس حکم تصحابنی حالت برره سکئے اورمعا ملہ رقبت کے متعلق مصنے تدرکر۔ مین موجو دبین وه سب انهمین لوگون اورانکی اولا د سیمتنعلق بین په روس عقول دلبلون سے لینے دعوی کوٹا بت کرد کھا یا ہم کیکن یا وجو دا فرار قوتہ ستدلالبيسكے يہشبہ ولمبين کھٹکتا ہوکہ اگرانھی تعبیر سپیم ہوتواس آیہ بریجبا ہے بغیم عزابیہ آ ا در اُسکے خلفاً را شدین کے استدلال کی کیو ن نوست نہیں آئی ا درا گرکیھی ایسی زیت ا کی ہوتواُسکی ر وابت کو حلہ فرق اسلامیہ کے را ویون نے کس طرح یافت کم مترو کرکڑ باوجودتمامى ا دب كيحب كاستحقاق علماسے سلف كوچال مريه نحيال بھي نا واجب نهين ہوكەكىھى اُن بريا قتصنا بے فطرت انسانى معالمات اقوا م خيرين تعصيبْ ہم غالمہ أحاثا تهاياا قوام بزكورك سلوك ككي طبيعتون من شتعال يبداكرشيتي تخفيا ورأشق اُسکے اجتمادی مسائل اس قرآنی تعلیم کے دائرے سے یا ہڑکل جائے وَکا جَجِمْتُ شَنَا نُ قُومِ آنْ صَلَّا وَلَمْ عَنِ الْمَسْجِيلِ الْحَرَامِ آنُ تَعَنَّكُ وَالْوَتُعَا وَثُوا عَلَى الْ وَالنَّقُوٰى مَ وَكُمْ نَمَا وَنُواعَكَ لُمْ يَغْيِ وَالْمُكُوَّا بِنَّ وَانَّقُو اللَّهُ طَانَّ اللَّهُ شَارِينًا الْعِقَا مبيه ٥ ( يارهُ ٧ سورهُ مائده ركوع ١) لہددانس زانے مین کہ سر قوم کے مذہبی تعصبات پریا بی بروگیا ہی وہ مسائل فقا ا در تشمنی اس قوم کی جینے مکرسی دحرام سے دوکا تھا آبادہ نیکرے کہ تم لوگ زیادتی کردایک برسيز كارى بين كروكناه اورزياه تي سن ايك وسرك كي مدونه كروا ورالسست دروميتيك المدكاحذاب خت بح تعلق دوسری قدمون سے ہی بالحضوص لائق اسسکے ہین کہ عاقلانہ طور پر جانجے جائین اور قرآن اور صدیت ہی بالحضوص لائق اسسکے ہیں کہ عاقلانہ طور پر جانجے جائین اور قرآن اور صدیت ہی جائیں سندہ ہو جو دموا ورجب کا اقتباس انزر ورتع جی جے ہے ایسی سند موجود موا ورجب کا اقتباس انزر ورتع جی جے ایسی سند موجود موا ورجب کا اقتباس انزر ورتع جی سے اس مان اورائسکی شرح این است موگا کہ وہ ریما رک بھرس در فی ارت جو سے ابت ہوگا کہ وہ ریما رک بھرس در خصوص میں کیا گیا ہوا نہیں ہی ۔

### L

حربی دشمنون سے گھرین اگرسانپ اور بھیوملین توان سے دانت اور ویک تو رشیعے جائین اور ہلاک نہ سکیے جائین آکہ مخالفون کی اید ارسانی کو انکی نسل کا سلسلہ جاری سُہیے ۔

## 15

حربی دشمندن کی عورتین اور بچون کا بکیطلانا اگرد شوار مبو تو و ه لوگنین برا مین جیمور دید جائین که بحد ک اور پیاس سنے بلاک ہون لیکن چرکداس گروہ سکے قتل کی مانغت ہم اسیلے مسلمانون کو انکا مار ڈالٹا جا کر نہین ہم ۔ پہلے مسلم کی معکوس دوراند مشیمی لائق مضحکہ اور دوسرے مسلمہ کے ناوری خیالا حیرت انگیز مین- تعجب برکرحبس بزرگ سے ان خیالات کوظا ہرکیا وہ یہ نہ سمجھکہ ما بیون کے دانت اکھیڑ سے در تولائی ما بیون کے دانت اکھیڑ سے بین نو دسلما نون کی جان کاکس قدر خطرہ ہراد بور تولائی اور بچان کا دیران مقام میں جھوڑ نا توقتل سے بھی زیا وہ سخت ہو۔
پیغمہ جلیہ السلام سے حیوا نون کا بھو کا اور بیا سا بار نا ناجا کرز فرما یا ہرانسان کا اسطور برلاک کرنا آئی مقدس شریعیت کب روار کھ سکتی ہی۔

ضے یہ من کرنتر لوگ اُن برخالب ہوا ورائ<sup>نگی جاعت</sup> میں جراحت کی کثرت ہو۔ اما<sup>ہ</sup> ازی ارشا د فرماتے ہین کہانتخان سے اس طبے کا اکثار قبل مرا د ہمو کہ وتمن كى اليسى حالت كردى كئى تو كيرظا سرب كولوندى و رغلام باسك ی پالسی غیرضروری ره گئی۔ بھرخد انے ہیروان اسلام کے دلمین اسطرح کا جوٹ غيرهمو بي سدا كرديا تفاكه لرائيون مين أنكو وشمنون كي كنترت كي برواه نه تهي ا ورسي جوش اُن کا لٹرا نہوں میں کی جدید ہدہ ا وراحبکل کے فنون حرب سے رہا وہ کا راَمہ اسيليے ضرورت ندتھی کہ یا میدفتح وظفرجاعت اسلامی ببدر دی کی تدبیرون سے فائدہ اٹھا ئے۔(معس)اگرسلب آزادی ایک کارروانی میدردی کی مجھی کئی تو پی<sub>چ</sub>وه سب لوندسی ا ورغلام حنکی گردن مین *پیهلے سست* طو*ق رقبیت بروگیا تھا* کیون زادنىين كىيە كئے - (رح )أن آ قائون برچنجون سے برا دايے زرقن خريلايل پاللینے مملوکون کی برورمن مین بارمصارف کو بر دامشت کیا تھاا سیا *حکوم*یت اِن ہِدْ مَا سیلے اُن لوگون کے سی*لے صرف ہی شوق د*لا نامناسب خیال کیا گیا ک أشكرا قابيامية حصول ثواب خودابيني رضا ورغبيت اعتاق كى كارروائي عل من لاكم

# زبان کائری باتون سے روکنا

ابخيل شرلفيت مين كياخوب ارشا د مهوا بهي در عيب لگا وُكه تم بريهي عيب

12/02/02/201

سے تم ناپیتے ہوائسی سے تھا کے واسطے نایا جائیگا، (متی بامجے ویس ۱۶۶) بچرارشا دېوا چې د جوچيزمتنه مين جا تي ېو آ د مي کونا ياک نهين کرتي بلکه حومُنه هـــــــــــــــــــــــــــــــ نکلتی ہو وہ آ دمی کو نا یک کرتی ہی (متی باب ۱۵ ورس ۱۱) س ہداست کا پیطلب نہین ہوکہ دنیا کی ایک ونا ایک حیز پیے امتیازی کے ستھیا لها لینا ر وا ہی بلکه مقصودیہ ہو کہ بہت بڑی نا یا کی جو دل کے سرامیت کرجاتی ہوکلات اِورْغىيىت اورىنىيرْان با تون سىسے جوفسا دىھىيلائىين پىدا ہوتى ہى ـ اسلام سنے تار تضمون كوبهيت تفصيل كي ساتھ بيان كيا ہو۔ فال اللہ تعالى يَايَّهُ الَّهِ إِنْ سُي المنُوالِجِنَنِبُواَيَثُبِرًا مِنَ الطِّنَّ إِنَّا بَعُفَنَ الظَّيَّ الْأَيَّا لِنَهُ عَلَيْهُ الْأَ يَعْتَبُ يَغِضُكُمُ يُعِضًا مِ أَيْحِيثُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْحِيدِ عِلْمَا كُومُ وَالْحِيدِ عِلْمَا اللَّهِ مُومُومُ وَالْقُواللهُ عَلَى اللهُ تَوْافِ سَحِيدٍ إِلَى ١٧١سورة الحِرات ركوع ١) حدیث شرلف مین آیا هم که دلمین وه بات جاگزین نهمین موی گرز بان سسه ے البی کی حاتی ہے جب کی وجہ سے مرتبے لبند ہو تے ہیں اسیطرہ جوبات خد ند هم اگرچه وه دالنشین نهور بان سے نکلتی هم ا درآ دمی کود و زخ بین لهاتی تو ین وارد ہرکہ صبح کے وقت تمام عضاعجیز کے ساتھ رہا ن سے المدسر اقبول كرسية والاتدبه كاا ورمهراب بهوا

زارش کرستے ہیں کہ خد اسسے ڈر سم سب تھجھ سسے وابستہ ہیں اگر توسیدھی رہی توہمٰ سيدسهه بين اورا گر طبروى اختيار كى توبېسب كج موسك ابو ذر كهتے بين كه بين رسول الله لى امد عليه وسلم كى خدمت تشريعيث مين حاضر مدوا ا ورعرض كيا كه تحجه كم وكفيه عت شبيحه فرما یا خداسته دُروْناکه تھا سے سب کا م انجیمی طرح سے شدھر ہے کین ۔ بین نے عرض بياكه كجيما ورارشا دبوفرما ياقرآن يرصوا وراسركا فكركرست رمبوتا كهآسان برتمها را ذكر ہوا ور زمین برتھا اسے بیلے نزر مہو۔ مین سنے عرض کیا کہ کچھے اور ارشا دیجھے فرمایا د بچپ رہوکیونکہ سکوت کے سبب سے شیطان بھا گتا ہوا وریسکوت تھا اسے بنييه امور کامعين ہو۔ مين سنے عرض کيا کہ کھھ اورارشا دہو فرما يار يا دہ زمہنسو کيوکھ ہے اسکے دل مردہ ہوتا ہوا در مُنھ کی رشوننی را کل ہوجا تی ہو۔ بین سے عرض کیا لم مجدد اورارشا د بوفرا یا که سبحی بات که واگر چیکژ وی مین سے عرض کیا کہ مجدد اور فرط کیے ارشاد مواكن الك كام مين المامت كرية في الكي المست كانوف كرو- بين سن عرض کیا کہ کھھ اورارشاد ہو فرمایا کہ جرعبیب خو دئم بین موجو د ہمرد وسرون کی نسبت کا الذكره كريك سن بازرموسيقى سفروايت كى بوكه رسول الدصلى الدعليه وسلمس ن يوجها كدكيا مومن عدوًا موسكتا مي حضو كنفيواب وياكنهين ـ



قال الله صلى الله عليه وسلم فرايا رسول الدصلي الدعليه وسلم ن

اخاك يما يكره قبل ا فرأيت إنّ التذكرة إلى يركزاكه سكوا يبندم كسي عض كالركر ا كان في الشي ما اقول فال ان كافيه الجائرية بات مجدوم ومومين كهتام وفي ما إلا كوري عانقوافقد اغتبتك وان لم ميزق ما نقول عائي سي تعارى كهي موني المعجود بروفيس مونیٰ وراگرشمین ه بات نهو توشینه بهتان لگایا-

لغت مین نفراد کے ہن اور متیم کا لفظ انسی سین کلا ہوادرآس بین وکو کی خصیص عمر کے واسطے صا دق کنے اس لفظ کے نہین کی کئی ہم کیکی عرب بین وهصرت ان المانغون کے لیے استعال کیا جا الم بی اب مرسکنے ہون - برورش اطفال مین سرحند مان بهتبر رشیفیق مولیکن دنیا کی عام حالت یسی ہرکہ تربہت یافی رمعا ملآ مالی مین با پ کی مد د اُسٹکے لڑکون کے حق مین زیا وہ ترمفیدا ور کارآ مرخیال کیجاتی ہج اسيليه ابيسه كم نصيبون كى حالت پرجوفطرتى ذريعيها مدا دست محروم موسكنه مول سلام نے ترجہ خاص مبد ول کی ہرجیا تنے (سورۃ الدنیا یا رہ م) بین نگدداشت اموال تیامی اورائلی خیرطلبی کے متعلق کا فی ہرایتین موجود ہیں۔ چونکہ نا بالغون کے ولی اُن سکے

ایک کودوسرے کے ساتھ قربتہی

عُ فِيْرِدِينَمْ مِيْعُسَنَ لِيهِ وَمُعربَيتِ الْجِوسَكَانِ مُؤرِينِ بِهَا بِونِيكُ عَلَيْمُ كَامِاتًا المان بليك فيد ينيم كيساع الكيد اور رُاكه و برجسمين يتيم ك ساته حباسكم ین ہوسلوک بربراجا نا ہو۔

قال رسُوَل الله صلَّى اللهُ عَلَيْمُهُ و | فرما يارسول مصلي المدع (رواه این ماحه)

عیسائیون مین بولوس کے تقدس کی پڑی خطمت کیجاتی ہو وہ لینے ایک نط (گلتیون کے نام باب ۵ ورس ۱۲) بین تحریر فرطتے بین در اسیاری کساری شرىعىت اسى ايك بات بين تتم بركر توسلينرير وسى كوالساييا ركرصبياكر آب كو،، اسلام افراطا ورتفرلط دونون سنسه بأك بهوائسين تمام شريعيت كانوا بيباخلاصه اخذ نہین کیالیکن مٹر وسیون کے ساتھ محبت سکھنے کی ہدایت معقول اکبیدون سے ساته كى به - قال الله تعالى قا عُبْلُ والله وَكَمَا نَشْتُ رِحُكُوْلِ بِهِ شَيْرُ

قَ بِالْوَالِانَ نِن اِحْسَانًا قَرْبِنِ الْقَرْبِ وَالْمِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْجَارِذِي الْقَرْبِ وَالْمِينِ وَالْجَارِذِي الْقَرْبِ وَالْمِينِ وَالْجَارِذِي الْقَرْبِ وَالْمِينِ وَالْجَارِفِ وَالْمَدُونَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُدُونَ وَيَامُونُونَ وَاللّهُ وَاللّ

د وستو تعصب کو جیور وانضاف سے شند ندمور واور دیکھوکہ اس شداساز ہرابیت کا پر داز سکتنے محاسن اخلاق برصیط ہوا ورائسمین ارباب ہتھاق کی درج بندی کیسے مورد ون طربیقے پر ہونی ہی ۔

اور محتاج ن اورصاحب قرابت برطوسیون وراسیک ساتھ کسی مجیز کوشرک مکروا ورمان باب اور قراب والون اور پتیمون اور محتاج ن اور محتاج ن اور مسافرون وران اور مسافرون کورون اوران کورون کور

عزعيل الوحمل بن إنى قُراداً تَنَ النبيرَ ﴾ عبدالرحمن بن إنى قرادر وايت كرتي بي كماكم صلَّا اللهُ عَلَيْهُ وسَلَم تَوَصَّا أَيومًا شِعْلَ أَنْهَا ون بي علايسلام وضوكرت تقصحات أوضع يَّهُ سَيَّحُ وِن يَوضُولِه فقال أَهُ والنَّبِيُّ كورليني بدن بِي لمَناشروع كيا حفري يوجياك صليها لله عَلَيْه وسلمها يَعْلَمُ عِلْهُ هٰنا الله الرُّكُيون بياكرته مولوكوني عض كاكرانساور قَالْوَحْدِ اللهُ ورسولِهِ مَعَالَ لِنَتْ إِلَيْ الْسَكِيسُولَ مُعْبِيِّ تِبْرَايانِي مَلَى سَعِلِيه عمل الله عليه وسلم سَبَّ وان عُصِيلة الله المن كرم الارسول دوست كمنا الم وريسولَهُ أَوْشِيجِهِ اللهورسولِ يُليَصِلُ المعبوبينِ اختِر علم مواسكوليد كجب بات عَنْ آذا حَلَى وليون الما منذاذ أَيْهَ في ليصفن له كري سي بعيا ورجب بين بنايا جائے توا انت كم من جادى لا رروا دابهيقى في عليان اداكسي اورسم ايدك ساقونكي سيت-

## 

تَعْلَىا لَنْتَى صِلَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرَالِ رَسُولَ السَّلَى السَّالِيهِ وَلَمْ فَكَرْجَبِّلّ ماذال جبر سُلُ يُؤصينِي بالجاب الميشر عَمَا يَكِ مِقْوَق كَيْ الشِّيتَ حضة ظلنك أنَّهُ سَيور في السيرية السيرية الله عملوكمان مواكيمنقرب رر دا البخاري وسلم) البمساية كودارث ممساية قراردين ك-

مح سل خلاق لله المحمد

سب آسانی صحالفت کی مهلی غایت اوربالدات غرض هرون بهی بهی که دنیا کو اخدانشناسی کی راه دکھائین اورانسان کو محاسن اطلان سیربره مندکرزین - عباد ات اور امطامات کے بیجیده مسائل کو حب حقیقه بیت نناس دیکھنے وانظر تعمق سے دیکھنے میں توائسکے اندرانھیں اغراض کو مطلح مضمراب تے بین جیسے کہ جاسے قالب میں روح بین توائسکہ دراغ مین قوت ادراکید - بعض آسما فی صحائف مین عبادات اور معاملات بر رایا وہ توجہ اس امید سے رکھی گئی کہ انہم ضمن مین مقصود بالدات نتائج مامل موبای برایکن رفتہ رفتہ انسانی فطرت زگر کے کہ کی کہ انہم ضمن میں مقصود بالدات نتائج مامل موبای بیا کونائشی تا اور محالی نیس بین فرع انسان کو خابیت صلی صاف کونائشی تا میں بین فرع انسان کو خابیت صلی صاف کونائشی تا کہ کھر اور جا گئی اور شاک نہین کہ ایسی تعلیم کے نتیج کچھر دیا وہ اچھے نکھے اور موباللات سے متعلق طبیعیوں مین اتنی آرا وہ ی سائی کہ اس کام الی کی کونی عبا دات اور معاملات سے متعلق طبیعیوں مین اتنی آرا وہ ی سائی کہ اس کام الی کاریکام الی کی کونائی دات اور معاملات سے متعلق طبیعیوں مین اتنی آرا وہ ی سائی کہ اس کام الی کاریکام الی کیان عبادات اور معاملات سے متعلق طبیعیوں مین اتنی آرا وہی سائی کہ اس کام الی کاریکام الی کاریکام الی کاریکام الی کاریکام الی کیان عبادات اور معاملات سے متعلق طبیعیوں مین اتنی آرا وہی سائی کہ اور کام الی کاریکام الی کاریکام الی کاریکام الی کونائین کونائی کے دیں میں کہ کونائی کاریکام الی کاریکام کی کاریکام کاریکام کی کونائی کاریکام کیا کیان کاریکام کی کاریکام کی کونائیا کی کونائیکام کی کیان کاریکام کیان کی کونائین کاریکام کیان کیان کی کاریکام کی کونائین کی کونائین کی کونائین کی کونائین کی کونائی کاریکام کی کونائین کی کونائی کی کونائی کی کونائین کاریکام کی کونائین کی کونائی

تصمعطل موسكئ أيج تعطل كاعام اخلاق مربراا تربيطاا ورخداشناسي کی شاخ با لکل سُوکھ گئی یا سو کھ کے نوٹ بھی پڑی۔اسلام نے خداشناسی محاس خلاز عالمات ٔ سرایک پربیرا زور دیا ہجا ورائسکے مقدس قانون (مشرکن) مین ان چار و منین جور میاه و ضروری بین که یکی متعلق دیا و ه اور حوکم صروری بین أنكفتعلق حسب مراتب كيهم مرايتين موجود بين اوربيا كياليي حكيمانه ترتبيب بهوكم سك رمزكواكرالسان سمجور في اورخو دغرضى كالبيلو جيورا كم مقاصد كالستفاده یے تو دبنی اور دنیوی فاکر دن مین ایک بھی ہاتھ سے نہائے۔ دیا وی زندگی اسا نُش <u>سے سکٹے</u> اورایدی دندگانی بین حسرت وحرمان نفیسپ نه ہو ہے گا شرعی کوچیورڈ کے خداشناسی یا محاسن اخلاق کا نیار ہستہ نکا ان در حقیقت گرا ہی ہم لیکن اُس سسے ریا دعقل کی تیرگی اوراک کی سنجافت پر ہر کو محض تعمیل کے ام سے ولولمین مقصوف کی فوت ہوا ور آخر کا رسرسیت پیٹ کے یہ نوح پڑھنا میٹے۔ نضدائهی ملانه وصال صنعم فرا دهرسک موسے فراد هرسکے ہوسے عيسائی فخرنے ساتھ کہتے ہن کہ سے نے دنیا میں صرف ٹیکی کا بہے بودیا اُسکے یوٹ جے اور آخر کا رخوست گوار تمرلائے۔شالیتگی بورپ کی جراوہی تخم ہر وصدان دولی لندا دغلامی خولیش و مبکا نه کے ساتھ مک می فیاضی کا بوش قرمی ہدر و مکاخروش وغيره وغيره يرسب شاخين أتنبين محيوست جيموست والون سيفتحلي بين جن كو ا كي مقدس بالقرزمين برجيمور گيا تھا۔لفظي اختلا طامعنوي تربيڤ کي ڪِٺ دوسري

سلما بون کے ایمان کا جز وہ کر ہم ادب کے ساتھ عرض کیتے بن كرماك إدى تخريص والشرك والرق فاوت آن کیپیون کے بہج بھی قبلے پوٹے بھی جاسئے اور صیرت تو سر کے کہ اُنھین سکے عادت مهدمین بوشے کا تسج بناا ورتھیل کے نشروع ہوسگئے اور ہم ہے تکام دعوی کرتے بین که اگریها ری سود تدبیری تصرف بیجا ہے باز کے توان تعیا<sub>و</sub>ن لى صلاوت دنيا مين جان فزاا ورعا لم ارواح بين روح ا فزا ہى - اگر يبهارا يدع دي ، ہوجا سے تونسلیم کرنا چاہیے کہ روحا نی فن فلاحت سنے رفتہ رفتہ دنیا بین بڑی ترقی کی اوراب وہ اُس حد کمیل مریو نہج گیا ہر کہ آگے بڑھ تہ ہیں کتا۔ الخیل متی کے باب ہ مین مندرجہُ ذیل اخلاق کا تذکرہ ہوا ہی جو محاس تدن کے مل اصول ہین - دَل یُ عَمَّینی وغریبی قِلَم َ راشت بازی - رخم د لی- دَلُ کی کی صَلّح وَلُ نظلومی بوجہ راست با زی۔ اسلامی دخیرہ مین اسطرح کے بہج بوٹے۔ درخت کبشرت موجو د ہین اوران کے علاوہ تر و تا ر ہنچوش رنگ خوشگوارٹر بھتی رہیں عبکو دیکھنا ہ**ونت آن ورحدیث میں نے بکھے۔حب سعادت مندکوخدا توفیق نے** و ، کھیلون کوچکھ سے اور ذاکقہ نجات سے ہمرہ مند ہوجائے ۔ استے برطے ذخیرہ ہے انتخاہ شکل ہو کیونکہ۔ د فرق تالقِست دم هرکجا کرمی نگرم

المحاطيني والإنبي

بابین ہمہ ولسط آسانی ناظرین کے مین اسطرے کے کچھ نفنے دکھا تا ہوں بالدالتوفیق دل کی محکمہ میں ا**ور محرودی** 

ا سن عگینی سے مرا دو ہ اندو ہ نہیں ہی چو دنیا سکے معاملات میں عارض حال ہواکرتا ہی ملکہ اس سے و همگینی مراد ہی جوطالبان نجات اخر وی کوخل کے نوٹ اورائس کے مواخذہ کی خشیت سے لاحق ہوتی ہی ۔

می دین خور کرغیم غیر دین ست جمعه عنها فروترا زاین ست قرآن دین سیکرون حکیم خیرا و ندعا کم سن اپنی جلالت اور عذاب اخروی کی کمت کر بلیسے شکین طور بریبان فرایا ہو کہ معتقدین معا دکا دل آنکوسُن کے قابو مین نمین رہتا لیکن خیریت یہ ہو کہ رحمت کی آسی کے ساتھ ہیں بچر سنتے سنتے سنتے طبیعت میں عادی ہوگئی ہین ورنہ غیر مکن تھا کہ عتقت اوا ورخلوص کے ساتھ ایک پر مولون کی بھی ہجکیان بندھ نہ جاتین ۔ عرب کے بدویون کی بھی ہجکیان بندھ نہ جاتین ۔ عرب کے بدویون کی قسا وت قلبی شہور ہو کیکن ابتدا کی زمانے بین قرآن کوسُن کے انتھی تھون سے بھی آلسونکل مؤستے ۔

تحض كويرًا يرير معقصني إنَّ عَلَىٰ ابِ رَبِّكَ لَوَا قِعْرُهُ مَا لَهُ مِنْ دَا فِيعِ یارهٔ ۲ مورهٔ لطور رکوع ۱) بهون بوکے گرشے اور ایک جمبینه کا مصر ہے بیا رہے۔مشہورصوفی ابراہیم ا دہم حب سورہ کر کنشقاف کو حوسیوین ارہ مین واقع ہوا ورمسمین قیامت کے حالات کا تذکرہ ہوکسیکیٹر ہے سنتے تو اُریکے میرن کے جوڙ هوڙ کانڀ اُٽي قت اوررعشه کي کمينيت پيرا ٻو تي - اڪلے **بررگون کي ليپ** ۾ کاتين ہت مان کی کئی ہیں اوراب بھی ضراکے بندے ایسے موجو دہن جوآیات عذار دمنن سکے زرد برخ جائے ہیں اوراُنکحی گرہے وزاری سے سننے والون کا دار کھرہ يوا وركمونكرانسا نه بويَّال الله تعالى إنَّهُمَّا المُوجِينُوكَ الَّذِينَا إِذَا كَهُ لَوَاللَّهُ وُجَلَتُ فكوفهم وإذا تليت عكبرم ابتسه مزاد تفهم إبمانا وتك (يارهٔ وسورة الانفال ركوع ۱) ے جگر لیے عبدون کوشا رکرستے ہوسے ارشاد فرمایا ہووا لآن بیک ھھ قِٹْن عَنَابِ رَبِّيمٍ مُّشْفِقُونَ ۚ أَلِنَّا عَلَابِ رَبِّمِ عَنَيْرُ مَا مُؤن لَى (يارهُ ۹ ۲ سورة المعارج ركوع ۱) 🕰 کتما سے پروردگار کا عذاب ضرورنا بزل موکرر مبریکا کسیلی محال نہیں ہوکہ سے کوال شے 🗤

ک مخالے سے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہوکر رہیگا کسیکی بجال نہیں ہرکہ سے کوٹال شے ۱۷ ا کی مسلم مسلمان وہ ہیں کہ صبا اسکانام لیا جاتا ہو توائنگہ دل و هڑک جاتے ہیں اور جب آیات آئی اُٹکے رو بروٹیر علی جاتی ہیں توائنگے لفتین بین ترقی ہوتی ہوا و رائیے پروردگار برعیم وسرکھتے ہیں ۱۷ مسلم کا در دہ لوگ جا بہتے پر وردگار کے عذاب سے ٹسٹے نسینے ہیں بشیک پر دردگا رکا عذاب البیا نہیں ہوکہ کوئی اُس سے نڈر رسیعے ۱۷ عيرون زبايا برواكما من خات مقام ريبه ونهى النفك عن المصواء ل اَ اَكُنَّ الْجَدَّةُ هِي المَّا ولي ق ( يارهُ السورة النزعت ركوع ١) ير محملامضمون شيك البنيل في تقريب مطابق بي-« مبارک و م عِملین بن کیونکر میں سال یا کین گے » (متی باب ۵ ورس م)

انى ادىم ما لا ترون واسمح ملائسمون ا ركيتابون عِتم نهين كيفيّا ورستا بوجي منهين وملك واضع جبهت كم سأجل الله والله الميري جان وكرتهان اليسي جميها والكل الله والله لوتعلمون ما اعلم بضحكة وقليب للّ البحبيروي فرشة خداك سجدوس بين بيشاني ولبكيترك ننبوا وما الملاخ تعه البطح موسخ موقسم برضاكي أكرتم وه إثبين مأ بألنساءعك الفسرينأت ولنتمتم اجتكوين جأتا بون تُوكم بينسته اودب يشق المالصعلات تجأم ون الى الله قبال البيتر بيور تون سے لذت عال كرتے محراط بن

قَالَ رَسُوو لِالله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ فَالا رسول الدَّمْ الدَّعْلِيهِ وَالمُ سفِّينَ اطنية المتمآء وحق لها ان تاطروالذه استقسمان سن الاورداري كيا اورُسكولها بي نفسيديق أفيها موضع ا دبعة اصابع لله المرابياسي تفاقسم وكراكي ميكفيفي قدرت بن

کے لیکن جشخص رور د گار کے حصنور میں کھوٹے ہونے سے ڈراا ورنفس کو م کی خوا ہشون سے روكتا رباا وسشخص كأتفكأ ناجنت مين بهوموا ابو در دیا استنگذت شمیم قانقضل منسریاد و داری کرستے ہوسے کی ا (رواہ احمد والترمذی) روایت اسس صربیت کی کہا کہ کاش مین کوئی رزخت ہوتا جو کاٹا جا تا ہو۔ (بیعنے شدت خوف سے راوی نے یہ تناظا ہرکی کہ کاسٹ مین بنی دئم اور لائن مواضدہ کے نہوتا)۔

قال سول الده المعلى المعنية وَ سَلَّه الله عَلَيْه وَ سَلَّه الله عَلَيْه وَ سَلَّم الله عَلَيْه وَ سَلَّم الله عَلَيْه وَ سَلَّم الله عَلَيْه وَ سَلَّم الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ الله عَلَيْهِ وَ الله والله وال

اس حدیث کامضمون اُس تعلیم پربرای قوت کے ساتھ حا وی ہی جو انجیل میں س طور پر ہوئی ہی درمبارک مے جودل کے غریب ہین کیونکہ آسمان کی با د شاہت اُنھین کی ہی، (متی باب مدورس ۳) الخيل مين ارشا د ہوا ہى در مبارك فسے جو حليم بن كيو كمه زمين كو ارف منگے، (می اے دورے دے) ر ی: ب مه در سس ۵) بهان حکم کی رغبت بوعد ٔ ه فلاح د نیوی دلانی گئی ہوا ورشک نیمین کمتھ ا کردی کھونے کھ دنیا وی رزندگانی مین فاکمره اُتھاتے سے متبے ہیں۔اب قرآن کوٹیکھیے کہاس خصوص میں کے تعلیم کس بائیر مبند ریر بوننچی ہوئی ہوا یک توار باب حکم کوحبنت کی بشارت وگمیئی ہو جبکی وسعت کرهٔ ارصٰ سسے بهت زیا و ہبجا درا*ئس سسے ریا دہ دوسری بشارت* رصاے اکہی کی ہوجسکے مقابلہ میں دنیا کی بادشاہی حنت کے مزے سب ہیجاور إيرج بن وال الله تعالى وشارعُواالي مَغْفِي ةِ مِنْ تَدَاكُمُو جَنَّةُ عِمَ ضُهِ السَّمَلِ تُ وَالْمَرْضُ أُعِلَّاتُ الْمُتَّقِينُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءَ وَالشَّرَّاء وَالْمَانِكُ مِنْ لِلْمُنْظِوالْمَا فِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِ وَاللَّهُ يُحِيسُ الْمُعْسِنِ مِنْ تَنْ (يارهٔ مهسورهٔ آلعران ركوع ۱۱۷)

مران ا دراینے برورد کاری خبتانین ا ورمنت کیمون کیوسیکی وست نین وراسانون کے برابر ہواور برسم گارون ا کے لیے مہاکی گئی ہوا لیسے برسیز گار جونوسش حالی اور ننگ مشی مین خرج کرتے ہیں اور عفسہ کورو کتے ہیں ورا آدمیون سکے قصور کومعاف کرشیتے ہیں۔ اورا در نیک کارون کودوست رکھتا ہی ہ

ن انس ان دسول المصلى لله عليه وهم النش سيروايت بوكفرا يارسول مشار النس بومالقيامة ومن اعتن والحابلة المسكوسقياسك دن ليفي خاك مفرظ وكفيكا ادر وتتحض خداسے عذر خواسی کرے خدا کسکے

قال من خزن لسانه مترالله عوم المومن السلم في خض مرن كي بركوني سه بازر ب كف غصته كف الله عنه عن اب السر السكيب عمياً يكا ورولي غفه كرو اقِبلَ الله عن ده-(رواه البهيقي في شعليان) منذر كوقبول فرك كا-

عن بن عباس إن النبي صلى الاعليه ابن عباس معدروايت بحكة واين عليا وسلمقال كالتبيع عبنا لقيسل ب اسلم فاشج سيحقبيا عبدالي كاعيك يخصلت كوتوجلد ازنهين بو-

فيك كنصلتَ بن مُجبَّهُ مِنْ الله الله الما تُعَالِكُهُم بن وَعِلْتِين بين عنكوالله و ورسكونه الحالمولانا لأك اسكارسول وسنكمتا بواكم علماور وسري

رستازی وردل کی یا کی

انجیل مین ارشاد مروا ہر در مبارک فے جوراستبازی کے بھوکے اور پیاسے میں کیونکہ نے اسودہ ہون کے <sup>س</sup>ے «مبارک شے جو یاک دل ہن کیونکہ وہ خاکو کھیتے۔

یون توقرآن مین نیک کا ری اور بر میز گاری کی رغبت بهت حکمه دلانی گئی اور ماکار<sup>ن</sup> وریر میز کا رون کے لیے بڑی بڑی بشار مین دمگر کئی ہن لیکن پالنصوص سحا کیا خلاص کی سنبت جو سیرا پراختیار کیا گیا ہو وہ بلاغت کے زنگ مین سامعین کے تلب پرگهراا ترو النے والا ہی۔ ارگاہ کبرمایئ کے بہت بڑے مقرب جاعت انسانی بین وہی بزرگوار ہن جنی ایسعمل ك لقب سے مقب ہیں خدا وزیر عالم نے لیسے چند ہر رگون کے تذکرہ میں مرتز نہوت ورسالت کے پہلے آئی صداقت کوسان فرمایا ہوجس سے ظاہر ہوتا ہوکہ الے نبوت ورسالت مین صدق گرامنها موتی هموا وربر ور دگار کی سرکا ری<del>سی م</del>ی کی بر<del>وی</del> قدراور پری تست بوقال للهُ تَعَالَى وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتْبِ لِابْرُاهِ يَنْدُمُ إِنَّكُ مُكَّانَ صِلَّا يُقَا نَبِيًّا ٥ وَإِذَ لَوْ فِالْكِتْ بِالشَّمْعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِوَ الْوَصَائِكَ أَنَ رَسُّولًا عَنَيًّا وَوَادَكُونِ الْكِتْبِ لِدُرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيْنِيَّا فَوْرِيارِهِ المُ سوره مرئير ركوع ١١ و١١) پوسٹی کی حلالت قدراِن مین قدسی صفات برزرگون سے زیا د <sub>و</sub> تھی ا<u>سسے لئے</u> أن كواسي سوره بين مخلص كالقب عطا موا هرقال لله نعالا ,وَاذَّكَرُهُ ، اللَّهُ 🧳 قرآن مین ابرا ہیم کا تذکرہ لوگون سے کروکہ و ہ بڑے سیے ٹبی سے 🗗 قران مین لوگون سے ہمعیل کا تذکرہ کروکہ دہ وعدے کے سیھے اور ہا ہے بھیھے ہوئے ہیں۔ و ترآن بین اورلیس کا تذکره لوگون سیم کروکه وه سیح بغیر ستے ۱۲

مُولِئَ دُلِكُهُ كَانَ قُلْطِماً قَاكَانَ رَسُولُ لِانْكِيبًا ٥ صداقت كَ وَصْفِيرِهِ اخلاص كامرتبه برهام واسجا ورسركاه ضدان محابد مين كليم المدك اس صفت كانتخاب نر ما یا ہو تو کیا شک ہو کہ جو لوگ اس برگزیدہ صفت سے ہبرہ مند ہون وہ دوسرے عالم مین خداکے دیدا ریاسعادت تقرب سیے شرف اندوز ہون کے۔سورۃ المجرمین خبردی ہم له شیطان سنے این ارادہ ظاہر کیا کہ وہ نبی آ دم کوجا دہ اطاعت سے نحرف کریگا کیکن ، سن بخبت کو بھی لینے گستاخ ارا د ہ سے ساتھ ا قرار کرنا بیڑا کہ با اخلاص *سب*ندون بر شیطا نی تکیه نرچلیگا - بیس ظا مهر به که عمده عنوان سسے جو مهرصدق واخلاص کی وقعت ارباب بصیرت کے ذہبن نشین کی گئی ہواور بہت ہی خوب سیرایہ مین سمجھا یا گیا ہوکہ اگر مند گان خدااس جو سرلطیف کی حفاظت کرین تو لیںسے قری بار و دشمن سے عصنے حضرت آدم کولی غ عدن سین کلواہی کے چیووٹرامحفوظ رہ سیکتے ہیں۔

قال سُنْ وْلْ للله صلى الله عليه وسلم عليكو فرايارسول الدصلي الدعليه وسلم في كرسي

بالصد فظان الصدق يهدى الى البريان بون اسين ا ويرلازم كريوسياني شي كى راه الديد عالماليكنة ومايزال الريكان عيد الماتي ركها في براوزيكي جنت كوليها في بر-اوي ويتحتى العِينَانُة عَشْعًا تُنبَ عِنْكَ اللهِ صِينَاقًا للهِ بِولت بولته خداك بها ن صدين كهاما الآ

المات تران بین موسی کا ته کره لوگون سے کرو که وه با اخلاص اور سالسے نشجیجے ہوسے نبی سنفے ۱۲

جموت سے يرسر كر و جمو ك مرى كا المطال

لِآيَّا كُمْ وَالْكُنْ بَ فَإِنَّ الْكَنْ بَهُمُ لِي حُدِّ إ لِكَ ٱلْفَحُودِ وَكِ لَنَّ الْفِيْحُورَ كِيهَ لِي وَلِسَكَ | ہو۔ اور بدی دوزخ کی طرف لیجاتی ہو آدی التَّارِدِما يَزَالُ الرَّجُلُ يكنِ بُ وَيَنْصَ مُ السَّمِوثُ بِرِكْتِ بِرِكْتِ مَدَاكِيها ن كذاب الكناب شيكت عند الله كذابا (رواه سلم) كهاجا تا بهو\_

الجيل مين ارشاد موا بهرود مبارك في جورهم دل مين كيونكم أن بررهم كيا جائيگائ رمتي باب ه ورس سي

اسلامی مررسه مین رحم کی شان البیبی ملبند ہر کہ خدا و ندعا لم نے قرآن کی پہلی آبیت میں خوداینی ٔ دات یاک کواُسکے ساتھ متصف ظا ہر کیا ہجا وراُس سے زیادہ کو ن سا رانما ینلعت خیال مین آسکتا ہوجو باطها رعظمت اسصفت کے زبیب بن کیاجآ يهركيني رسواع كوخطاب كركے فرايا ہم وَ مَا ارْسَلَناكَ اللَّاحَ مَنَةٌ لِكَعَالِمَانْتِ يمنة تكوينظر رحمت خلائق كے بھيجا ہو۔ يا ره ، سر سورة لبلديمين ينجي ارت وليے ارمی کی شبت بطور ملاست کهاگیا که اسکومها وضدًا نفام برور دگار کے اس سطح کی

نِيك كاريان كرنى لارم تقين اور كيرار شا دبوا هي تَعَرَكَأْ نَامِنَ الَّذِينَ أَمَّتُ بَيُوا وَتُواصَوا بِالطَّبْرِوتُوا صَوَا بِالْمُنْكِحَدَةِهِ

ك بيراً ن لوگون مين مقاجوايان لائے اورا يون سے كوصبر كى بايت كرتے سے اورا كيف سر كور خلق خدار رہماً

پررهم کروتاکه وه دات یاک جوآسهان پر سج تمیررهم کرسے -ایک د وسری حدبی خامیفه کو ہوکہ مخلوفات خداکے عیال ہیں بیس جشخص ساتھ عیال خداکے نیکی کرسے وہی خدا كوزيا ده بيا را هو- اس حديث مين جربدايت كى كئى أسسكه احاطه بين ان الجرحوان جله خارخات اکهی داخل بین ا ور کیر د گیرموا قع مین فرمایا هم که کونی جان دارنشا نهازی کے بیلے برف نہنا یاجا سے کو بی جا نور بھو کا پیاسا نمار اجا ہے کسی کو مُنھریر نہ ارو نه اُسکے شخصیر داغ دو۔

عن ابي هر أبرة ان مسول الله صلى الله الديرره مسار وايت بوفرا يرمول مسلى له عَلَيْهُ وسلمة قال بلَيَّا م جِ أَعِيشَة بطر تواشتك عليه وَلم نے كه درجاليكا كامْ راسته جلاجاً اتفا التشينكي غالب في السكوا يكنفه ان المصبحين تراوا یانی پاجیا برکلاتود کھاکا کی رحبیاس کے ابيئ بان كالے بمسے ہواہ رتر شي كھا ابہويس المس مردفي كها كدوج بياس كاس كتي كع حالت میری ہی سی ہورہی ہوا ورکنو کین مل تراادراج موزه كوياني سي بهرااه رامن زه كونه سي يراليا

كليّه العطش فوجِي بئيّا فافزلَ فيهَا فشرب ثَيْ خَرَجَ فإذَ اكلبُ يلهثُ أياكل الترفى من العَطِّيش فقال الرجِلُ لقد بَلغَ هٰمَا الكابُ من العطيش مثل الذي كان بلغ لى فازل البيرين ملأ خُفَّةُ تُمِّرًا مُسَكَّةٌ بِفِيهِ\_

مسقرالكك فننكوا لله كاله فغف العال كتركوان بلايا خداكوي كام بسنداً لاو لةُ قالوايا رسول الله وان لنكف أسمردكى منفرة فرائي ـ وكون في وهياكها البهائشماج رَّافَقَالَ فَ كُلّ الدَّنَاكُ رسول مِهم لوگون كريم مارانون ذات كيان الأولاك 

### Se de la constante de la const

عن المحنظلية فال مورسول الله في سهل من مخطله يث كماكه رسول المسلل ما الله علية سلم ببعدية في المحق ظهر عبيط بطنه العليه والمراكب است كذار عبي ميثيه المعمة فأركبوها صاكحتة كمعالمين رين كارى روايه جالت بلني والوكوها صاريحية (رواه الوداؤه) اسوار مواورا حيى صالت مين ترور

الجيل شراهيت كى يتعليم ہود مبارك في جوصلح كرفيال بين كيونك في خداکے فرزند کہلائین سکے " (متی باب ۵ ورس ۹) *قرآن ياك بين ارشا د بو*ا به رَوَيَة تَفْنِيهُ لَهُ وَافِي لَهُ أَرْضِ بَعُلَى لِصَلاحِ هَا وَأَدْعُونَهُ

عُوفًا وَكُمْ عَامُ إِنَّى رَحْمَتُ اللهِ قَوِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (بارهُ مسورة الاء ان كوع ١) وَقُلْ لِحَبُوا حِنْ يَعْمُ النَّا لَشَيْطُنَ فَا يَعْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الظُّلِمِيْنَ ٥ ( يارة ٥ م سورة شورى ركوع م)

عن ابى الد د حاء قال قائد ول الد عسائيله ابودردان كها بهوكه فرايارسول الد سلى الله وسلم لا أخبر كثر الفنائ و القيام المنائلة والصدافة والقلوة قال قلنا البين المبدي المبدي

ر میں بربعبدائسکی اصلاح کے فسا دنہ پھیلا وا درامیدو بیم کے ساتھ خداسے دعائین مانگھے رمو عقیقت میں خدا کی رحمت نیک کارون کے قریب ہیء ۱۶ معلی ہما سے بندون کو سمجھادوکہ بات و کہیں جو بہتر ہوشک نمین کے شیعان اُن کوگون میں فسا دوالتا ہواور سمیں بھی تنک نمیین ہوکشیطان آدمی کا کھکا دشمن ہو ۱۲

سمین بھی نمک نہیں ہو کسیطان اومی کا کھلا و کمن ہو ؟! مسل کم بری کا واجبی برلامسا وی درجہ کی بدی ہو بھیجو معا دے کرنے اورصلح کریہ لے تواسدا سکے اجر کا ذمیرا کرد شکب نہین کہ الدخلم کمرینے والون کولسپیڈ زنہین کرما ہو ؟!

إيعلُّ للرجل ان يَّجِيُّ إلحاءُ في أَف النبين جائز بحكيكوكتين شِبُ زياء وليفها تُلاتِ ليالٍ يلتقيان فيكسوص كوهيورات كريب ونون لمين يمنه مجيبرك هٰنا وبيعرض هٰنا وخيرهماالناف اوروه مُنفه عييرك أن دونون مين بشروه

قَالَ رُسُول الله صلى الله عليه وسلم فرما يارسول المسلى الدعليه وسلم نے كه لیبرآبالسلاه (رواه البخاری وسلم) ہی چوبیت سلام کرے۔

# مظلوی او صرب سازی

انجیل من ارشاد ہواہی ود مبارک شیے جو راستیازی کے سبب ستائے جائے ہن كيونكه اسمان كى با دشاہت انھين كى ہى، (متى باب ھورس ١٠) يه دحقیقت ترغیب! مرا بلعروت ونهیءن المنکر کی ہی یا یہ کہستے ایمان ارون کومہیر دلا نی گئی ہوکہ بنی لفون کے ہاتھ سے چرصیبتین ایکو تھیلنی پرمین انکا احرمعقول وسرسے عالم میں عال ہوگا۔ قرآن مین ارشا دہوا ہو وَلَتَكُنِّ عِنْكُرُا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُكَ إِلَى الْمُعْكِرُوكِ الْمُعْرُونَ سِلْمُعْمُوقِفِ ( يارهُ بم سورةً العمران ركوع ١١) لقمان في ليخربيك كوهريند ديا أسكا تذكره بغرض ترغيب الراسلام يون فرماياتو الم م لوگون بین ایک گروه جونی جا بید جواید کا مون کی بایت کرے اور اعال برسے دف کے ۱۲

بِهُنِيُّ آقِيمِ الصَّلَوٰةَ وَامْرَبالْمُعُرُّوفِ فِي الْمُثَارِّ وَصِيْرِعَكُ مَا اَصَابَكَ الْمُعَالِمَ الْمَا بَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن عَنْهِم أَلَمُ مُسْوَدِه ( بارةُ الاسورةُ لقمل ركوع ١) عن من يفة ان اللبيصلي لله عليه وسلم الصريفية سعم وابت وكرفرايا ني على مرعد يسلم قال والن ى نصير بيها لتا مرتب المعنى التسم برأس فرات يك كي حيكة بفر ورس مين وَلَتَنْهُو أَنَّ عِن المنكور وليوشكن الله ميري جان برع تمارك إيها كاموكل مروبيت ان معن عليكم عنا بأمن عندا لا في لتن عُنَّهُ كاموت منع رود الرايسا كله كي توريب بركاس تسر ولايستها راكمه (برواه الترنزي) كسيطريحا غذاب تطبيح يحيرتم التحاكرواوروة فبوانهو-مفالفون کے ہا تھے سے جو کھرا ہذائین لوٹنجین اور صیبتین جھیلنی ٹرین آئی واثت پرخد آئے اسينفافوان مزداربندون كواجرحز بالكااميدواركيا بهجب قال الله تعالى وَلا تَقَوُّلُوا لِمِنَ تَقِيْلُ فِي سَيِيلِ اللهِ الْمُوَاكِ مِياْ لِحَيَاءُ وَالْكِن كَانَشْعُرُونَ ٥ وَلَنَّكُ وَثَلَرُسْتُ عَيِّنَ الْحُونِ وَالْجُوْعَ وَنَفْضِرَ الْمُواكِّلَ الْفِي والقراث وكنتر الصريت لاالن بن إذاكما بَنْهُم شَعِيبَة وَالْوَالْأَلْهِ وَإِنَّا اليُونَ اجْوُنَ هُ أُولَٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلَوَاتَ مِنْ تَرْتِهِ مُوَّاتُمُ 10 ملے میرے فرد ندنما زمیلا حد لوگون کوا مقتصے کام تباا ورئیسے کا مون سے منبع کرا ورتھی پر جبسيي وسيم المكوبرداشت كريشك يرسمت كحكام بن ال

فْتَكُا وْنَ ٥ (يارهُ مرسورة البقرة ركوع ١٩) مَنُوااصُ بِرُووَصَا بِرُوا وَرَا بِطُوا وَالنَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّمُ تَقْلِحُونَ (ياره م سورة العمران ركوع٠٧) ن نے سان کو دسعت دی گرسیج بیری که اس مخ النجوذ خيرة اسلاميهين موجود بين لقدركا في وكها ض تقرسر من آیا کی دستھکے حق کے ڈھونٹہ سفے والے اندا زہ کرسکیہ کے اسلامی تعلیم کاکبا درجہ ہوا ورائسنے دہنی اور س د ورا ندنشی کے ساتھ طحوظ رکھا ہی۔اکٹر غیر ندمپ کے آدمی ورہالخصات یر حبنس حوکھ برگمانی اسلامی تعلیم ریسکھتے ہیں گئی عام وجہ ومبش فتمحفيه كياميا قت حال كقي يوجه تغصب مرمهي تعبيرالفا طاغلط كي غيلطارم بن کرسم الدیمے بین اوراسی کی طرف لوٹ ہوا وراسسه وروناكه ايني مرادكو بهوسخير ١١

سلام یرنمین کهتا کرہے دلیل <u>سکے مسکے مان لیے جائین بلک</u>ومنی نوع النہ نسكى به درخواست ہوكہ تعصب كوچھوڑ واحقاق حق كى آبڑا دانہ كوسٹ وش كواختياركرو عوبسنديده موزفال الله تعالى والكن بينك الجسنبواالطّاع عومة اَن يَعْبُ وَهُمْ وَمَا وَإِنَا مِوْالِيَ اللهِ لَهِ مُولِلْ اللهِ مَعْمِ الْمِنْسُرِيمَ عَفَاتِيْهُ وَعِمَا أَنْ اللَّهُ وَلَكُ مَا يَعْمُونَ لَقَةَ كَفَاتُمْ مُعُونَ احْسَنَهُ مِ أُولَا غِلَكَ اللَّهِ يُن هَالَهُمُ اللَّهُ وَٱولَا عَكَ هُدُ اولخوااً كَالْمَا لِيهِ ٥ ﴿ يَا رَهُ ٣٧ سُورَةِ الزمرركوبِع ٢) ما ثنا نه ما ننا د وسری مات ہر جوشخص صب اعمل کر سگا و بسا ہی اُسکا کھل بائے گا۔ گندم از گندم برویم چوزیو ازم کا فات عل مین ل مشو مکن فسوس ہونویہ سوکہ ایسی واحب منادی سے کان پندکرسیسے جاتے ہیں او ونیالتمل ورسکون کے ساتھ من تھی نہین لیتی کہ ندا کر نوا لاکیا کہتا ہوکس کے والی نت سے ڈرآ ما ہوا وراُ سکے تخات کی کیا تدبیرین بتار ہا ہو۔ خدا کا سٹ کر ہو کہ ار مبتى تعصب كاطوفان دورم وجلابح اورجن بلندخيال الضاف بسندعيسائيون ، ایسی کتا بین گھی ہن جنین اکشرتهمتون کی تردیم ہو بی ہوا ورعیب نہین کہ وہ زمانہ ے کہ ہما <del>کہ</del>ے سرا دران توعی تقلید کی ا<sup>ن</sup> مدھیری کو تھری سے نکل مڑین اور مبدان مهن عقل کی روشنی مین حامجین که وصول الی البدکا کونیا است رها کست بایسیه بند ون کوخوش خصری سنا و بحربا تون کوستنته بین اور هواهیمی بات مهواکسپرعمل کر

اس هبت سیمتال آنکهیدم نفونیار ز را سیمان نه

ہم گریان جاگ تم میں تھے لیے بارمن شمع روشن ہوگلون کے قبر سرانیارمن شب کوجانسکلاتھا مین کا مل مزاریار پر فاحمہ بڑھ کریہ قبرد وست پرمین سنے کہا شا دہر کھیم تو بھی زیرخاک لے زمکین دا راه بین کچوسبتان هنشهرین زار بن رمده الماكتواترا بولمانكن مینفتش برکه سا دی فرستن مگین سیفید باغ ہؤ سبرہ ہو کواشجار ہیں اٹمار ہیں کھول من کس **ڈاکے بتے سی ل ندان**ے مرغ زرين بال ہن باعنبرين نقاربن ال صحبت كون بن كيا كفتكوكا بحطرين خوش بنحوش طبع بالجج فهم وبركَّفتار بهن دعوتين جبيجين فقط باآب يقبى آئے كيمي ات كرك كى صدااصلانىين تى كىھى عطرے کے لوگ ہن منتے ہیں <sup>با</sup>یبد ا رہیں پرسے آئی ندالے وست بسط موش ہ بهم اكيله بين نريان حباب في اغيار بن غ كبيدا پيول كيسي عقل بختيري كهان کنج تہنائی ہوا درانسی گلے کے ہارین وہ ہمارا بیکرنا زک حرکھے کیادہو کے خاک قبرسے اُسپرنوں کے ہارہ ن ازادهات كركة نهين في هوكوا ولمين آزره وتهوناكياكرين لليارين معضى عقل سفے لائق اطبیثان جواب نہین دیا اسیلیم عنقدین معاد کور غبت پیدا ہوئی مذہبی رہنا کون سے مشورہ کرین اور کم وبیش دنیا مین لیسے سامان تومهیا کرلین کہ رے عالم کی داروگیرسے نجات کے - ہودیون سنے زر دشتیون نے ورسندہ نے ترکھل کے کہاریا کہ اُنکا فرقہ ضدا کا منتخب گروہ ہی جسکے حلقہ مین دوسے رون کو

خ کی اجازت نہیں مل سکتی مگر یہ دھ عیسا ئی اورمسلمان ان جویا ۔ خيرمقدم كودور مريسه اورايني ابني متاع برايت كادكها ناشروع كرديا - بوده ارتم یا و ہقلق نہین ہولیکن عیسائیت اور اسلام مزہاے درازسسے ایک وسرے یعی<sup>ے</sup> مقابل <u>جلے کے بہن</u> ۔ان ونون نے نیک ک خریدارون کی م<sup>ف</sup>نبیت جانی ا ورجو کھیے ذخیر رُسخفیق یا س تھا اسکی بیشی مین صد درجہ کی دلیسی ظا ہر کی ۔ چیند ښرى <u>آگے بطسھے اور</u> نهرى حابد كى ايك كتاب بيش كى سبين اس<sup>ن</sup> ورانسثى ء سالقركه عهد حبديدين شرعي احكام كاوجو دكمياب برعه رعتيق كصحالف بجي شامل کیے گئے شقھے اور لیولوس مقدس کے خطوط حبنین اخلاقی رنگ آمیز ماین ر يا د تهين على المست لكه وس سته و يكهن وال أن وطبع وأشمند ته لتا بى تذكرون سى عبرت حال كى اخلا فى لضائح ئے كئے وليرا ثر وا لالسيكر. لوس *مقدس کیمنطق سے سخت انگھ*ن پیدا ہوئی اور تمجیرمین یہ بات نیا کی گمگناہ سانیُ کری<u>ن شی</u>یج گنه گار گھهرائے جائین یا پیکه اُن کاقتل دوسرون کی سیئات کا كفارة تمجها حاليے -برلوگ موسلی کی کتاب مین خدا کے اسحام دیکھ پی<u>تھے۔تھے انجیل می</u>ن بڑھ لیا لقر بسينح نے بيرد ورالفاظ مين ان احكام كى توشق فرائى بتوا در بي كلتيون كے موسوس خط (با ب ۱۱ ورس ۲۷ نفایت ۲۵) مین پیرلوس کایه فرما ناکه ایمان کے بعد شریعیت كاربوكئي اكم يجيب بيان معلوم بواا ورائسي بيان سيدير مركما في بيدا بونئ كم

اطاشرع كوكوث رام بحاور خدلك صكم-ہ اُس **فا نون** کی دھیجیا ن<sup>ا</sup> ڑار ل<mark>ا ہی حسکوحضرت موسکی</mark> کے لیے میریج علیہ السلام ونیا مین کے تھے (متی یا ہے a درس بے ن محتَّذِن کی نسبت امید تھی کہ کسی نہج سے طم ہو کین گرمشانہ شاہت سنے جاسہ کا رنگ بگاڑ دیا کمپوکے جبتی کریے شاہے خدا کی وحدت کوخاطرنشین کرے گھرہے نکھے تھے ادر بهان دونهین ملدّتین خدا وُن کے اعتقا د کامشور ہ دیا گیا ا ورائسی کے ساتھ ایک مين من اورّبين بين ابك. كافلسفه يا تدبيع عنى تقا يا كيم السيا دقيق حسكوفلا طون عجو، سمجه نهين سكتا تقامشنرى مزرگوا رأ سكوخو وكياستمهي اور دوسرون كوكيو لكرمهمانية ا اینهمه بے ربط حبتین کین بیٹے کی اغرشی سے ڈرایا باب کی نا راضی کا نوٹ لایا لیکن برجاعت اعظم کھڑی ہوئی اوراسلام کے نوتعمیر قصرمین جا بیونجی ۔ یقصرساد مِنْعُ سَحُكُم بنباد تَعَا درو ديوا ربراً يات توحيه حلى فلم سسه تَرْرَتُهين -مقدس بزرگ نے جوسےا <del>در شی</del>خت برطبوه افروز تھے بُرور دلہ ہی قرآن کی ین*ٹروع کی*الفاظ کی شوکت فقرون کی بروا بی ترغیب مسیب *کے طرز* یزویهی انژ دُّ الاجوقراً ن کس<u>ی محصنه</u> والون پراتبک دُّ النّا ہی- <del>سنن</del>ے ى مونى رەتەرەتە بىچكىان ئىدەكئىن جېطىپىت ھالى تۇكلىرى لالەكىلارلىلا ھے میں رسول اللہ بڑھوکے اُس گروہ میں مل کئے شہین کا لیے گوئے جھوٹے ے سب کے سب ایک وسرے کے بھائی سیمھے جاتے تھے بھرشنے طرافستے

صحابيا ورحوا ريون كي وغا داري كامقالمه

سے اخلاقی تعلیم کا مقابلہ کرکے شریعیت مخری ن كردى خصت كے وقت آپير كرمه وَلْتَكُنْ قِينَكُو اللَّهُ يَلَّاعُونَ إِلَا لَيْرُوَيَا مُوْمُونَ بِالْمُحُرُونِ وَيَبْهِوَنَ عَنِ الْمُذَكِّرِهِ وَ أُولِيْرَكُ هُمُّ غَيْرِهِ كَا ۞ ﴿ يَا رِهِ مِ سُورُهُ ٱلْ عَمِانِ رَكُوعِ ١١) كَا وَعَظْ قَالِبَيْسِيجُ سَ غدین ال اسلام کے مساعی جبیا ہے تذکرے سنا نے۔ بیرحاعت تعلیم <u>اک</u> ن کو پیمری اور فرض تبلیغ کے ا داکریے میں اُسٹے وہی روشش ل ختیار کی جونور د لُسكے اُستا د کی تھی اور <u>جسکے محا</u>سن کا اس جاعت کو پیرااعتقاد ہوگیا تھا۔ **در وسٹو** نے تحریر کیا وہ محض خیال بندی نہین ہم { دیان اسلام سکے تذکرون کو در قیقت اس ندمب کی اشاعت <sup>ا</sup>ن لوگون سے اسی طرح کی ہجا ورا بسر*خین*ید كل بندخوا ليون كانشان إيانهين جاتاليكن اسلام كي عبين السي قوى بن كركسي ى بېرايە مىن اېياا نردكھا قى جى رىتى بىن -: ما ن*دعسرت بین جولوگ ایمان لاسلے اُن کوکسی د*نیوی فائدون کے ظاہر کھائی نہیں نینٹے تھے گراتباع اسلام میں اُن لوگون نے مال کی جان کی عزت آبرو کی روا ه نهمین کی ۔ ترک وطن کی مصیب نے عزیر ون کی مفارقت کو ہر داشت کیا گھ باا کی گروہ ہونا چاہیے جولوگون کونیک کی ری کیطرف بلاے اپیچے کا مون کی ا ور بربی با تون سے منع کرے ۔ جولوگ الساکرین و ہی سنال پین نسالے بین ۱۲

ے سے نہیں بھرے ۔ یہ تو ہاجرون کی حالت تھی مرینہ کے سینے فیا فكوانصا ركفته مېن غور توكروان بركبا د ما وتھاكە مهاجرون كواپنا بھائى بناليا ا ور اینیمه کمنودکم بیناعت تھ گرخوشد لی کے ساتھ ارکان وطن کوشر کے فی البضاعت کے اور بھی کم مایرین گئے ۔ قدیم الا یام سے قبیل*ا قرلیث تکام عر*ب میں باعب نراز بھھا جا یا تھاا ورحس گھر دکھیہ سکے وہ لوگ متو بی تھے سکی زیارت کو قریر حلمة قبائل عرب دربعهٔ بهبو دسم<u>همة نظريس مرينه كے رسينے</u> والون بے صرف بغ علىه السلام اورائك ساتهيون كوبنياه نهبين دى ملكه ايك تأمور بالثرقببله اوراً سيك عققا د *وستون کے ساتھ ح*ھگڑا مول لیاحیہ کا نتیج سخت خطرناک معلوم ہوّا تھا اسیلے کیا شكب يحكه أن لوگون نے خالصًا لوجہ البداسلام كوقبول كيا اورجا في ال كو بمعت الم يضامها آلمى مهجيجا رهمجها تهابهم سلمكريت بهن كهدمينه مين بعي جيندا فرادمنا فقانه لمان من کئے نے اورحوالی مدین<u>ہ کے کمینے قبالے کی</u>م بدویون نے بھی زبانی اقرار حقيت أسلام كاكميا تفاليكن ايسے كم ضيب ثقويشے تھے اور قرآن مين ان لوگون وسخت الامتين كى كئى بين \_ سيح عليهالسلام نے بڑی عرق ریزی سے حرف بارہ نتخب شاگر دمہیا کیے تھے جن كي ام يربن- تتمعول شرس الدرياس لعقو زيري لوشًا فليوس برهول هوا مي

يقول التي شمون قالي برواه مري

ان با رهون کوخود حضور ممروح نے دعاۃ دین تقرر کرکے قبائل بنی اسرائیل کی طرف استے باتھا کہ معجزہ دکھائیں اور دین متین سیمی کی لمقید کرین (متی باب ۱) لیکن ہیو د اه اسقر بویتی ایسا نالائت تا بت ہواکہ اُست صرف تیس روپیعا وضہ لیکے جناب سیٹھ کو

وشمنون کے ہاتھ میں گرفتارکراویا (متی باب ۲۹ ورس ۱۵ و۱۹) مسلیج نے لینے شاگر دون کواسطرح جانبازی کی ترغیب دلائی تھی در کیو کہ جوکوئی اپنی

جان بچا اِ چاہے کے محدور کا پرج کوئی سرے ملے جان کھونے کا کیے یا کیگا

(متى باب ١١ ورس ٢٥)

شمعون تبرس نے اس نے سے ایونو درنا تھا اورا کی مرتبہ جب سیلے نے اپنے اسے اسے اسے اسے کی خبر شنائی توجوش میں آگر کھنے گئے کہ الیہا کبھی نہو گالیکن جب وقت تھا ن آیا تو تین مرتبہ اُس تعلق کا انکار کیا جو درحقیقت سائھ میسٹے کے کہ کھنے تھے اور ا صرف ساوہ انکا رنہیں کیا بلکہ تسمین کھائین ورلھنت بھی جبی دمتی باب ۲۲

ورس و و تعاسبت م

پیر بھی شاگرد ون مین بترس بہت فنیمت تھے کہ سیطرح عدالت کا مستقلیج کی ہمراہی اختیار کی تھی لیکن باقی دس شاگرد ون نے تو بعیدار گرفتاری خبر بھنی ہیں گی

ل وقاسن ایک شاگرد کانشان ان لفاظ سے دایج تعقیوب کا بھائی بیودا ہ ( اِب الوَّا) ۱۲

که انکے رہنما پرکیا گذری تہمیز کمفین کی بھی کفالت ان شاگر دون مین کسی سے نہین کی بھی کفالت ان شاگر دون مین کسی سے نہین کی بھی کفالت ان شاگر دون مین کسی سے نہیں کہ کر پسکتے ہیں کہ اگر ایسیا وقت بیٹیم برعلیہ السلام کے بیش نظر آبانا تو مها جروا لضا رمردون کا کہا ذکر ہم عورتین گھرسے نکی بڑین اورجب تک مرد ورزن سب کے سب شہاق کا ذا گفتہ جگھ نہ لیتے دشمنوں کو بیمو قع نہ ملتا کہ دامان نبوت کی طرف لینے دست شم کو دراز کریں جنا کی جزیرہ جکاتین اصحاب رسول است سمی اسدعلیہ وہم کی وفاداریون کی تقریر کرتا ہوں۔

## - 6- 6-

مظالم اہل وطن سے جب بیغیہ علیالسلام نے عرم مدینہ فرمایا تواخفا سے فرا کی جو گھر تد سپرین ضروری تھیں علی میں اکبین یہ سفررات میں شروع کیا گیاا وراس خیال سے کہ تسترکوخالی باک وشمن فی الفور در بی تعاقب ہمون کے بیضرورت محسوس ہوئی کہ دوسراشحف اُس نسبتر سرچضور کی رفیاہے مبارک اوڑھ کے سوسے سیجھنے ولا سمجھ سکتے ہیں کواس خطر کا ک خدمت کو وہی سعا د تمندا نجام دلیکا تھا جس کو اپنی عزیز جان کے فداکر نے بین طلق در یغ نہ تھا چنا پنچہ ہما ہے مولا سے کرم عالیٰ ابی طالب سے اس خدمت کو خوشر کی سے ساتھ قبول کیا ۔ مشرکون نے کسی کھی کے سے تمام شب صرف محاصرہ پر قناعت کی اور اس تصور میں جا گئے کہ جے کہ طلوع

یا که حسب سکینا ه کافتل مقصو د هروه دسبتر سرنهمین مهین مکبرانگی حکبر د وسرا خدا کا اس برخطرسفرمن حضرت الويكرصديق رضى المدنعا لىءند بمرانهي كميليم ے اور برجی مسرت کے ساتھ تامی خطرات کا جو سرطرف سے بچوم سکید تھے برداشت کرناگواراکرلیا ا درعبل اُڈرسے غارمین تو وہ جو مرصداقت دکھا بی نظیمشکل با سکتی به بر- اس غار کی نسبت مشهور تفاکه درندون کا مامن گرندون ې ليکن بفرورت وقت سر کا ه اسمين تھي رمهنا ناگز سرتھا اسيليرجانساز ول الدصلي الدعليه ولم كوغارمين داخل موسن سن بأزركهًا اور ود . است شخص من کو دیرٹیسے باریکی زیا و دھمی اسیلیے اطراف غارکو ہا تون سسے لٹولاخدا کی ہربا نیسسے غار میں کو نئی موذ می نہیں ملالیکن میں سورا خے موچو دی<u>ا ا</u> گئے اورا ندلیشہ پیدا ہواکہ ثنا کہ اُنمین افعی یا د وسراکو ٹی گزندہ موجو د ہوا سیلے کی کے تواسين كيرون سے بندكرد يا دوبا في سب بينك منھ برسلينے يا وُن لگا صتباطئ كارر والمون كي بعد حناب سول بسك ليدعليه وسلم غارمين تشركف كلب ینے تابت قدم خادم کی گودین سرر کھ سے سوٹسے آخرصدیق اگروشی مدعمة ككف يأكون سريلى ساني سن كالمايانون توكيا سمتاآب ف اس خون سا ن کی کہ بیٹیہ علیہ السلام کو بیداری کی تحلیقت ہیونچیگی کیکن شدت کلم سے بیض حمره برآ فتاب رسالت کے انسوٹیات بڑے اور حضور نے بیدار موکے لقوتان

تام آبارات ورم والم كے جوعارض ہوكئے تھے وم كن دم بين مثاديا۔

## 5

این قمید نے رسول استعلی اور نشکر اسلام کو بہت کی صدرے اٹھانے بیٹے ۔
ابن قمید نے رسول استعلی استعلیہ وسلم کے دست راست برتباوار بطائی طلحہ نے اسکولینے ہاتھ برر وکا جبکی بر ولت انکا ہاتھ ہمیشہ کے بیے بہکار ہوگیا بھرالک بن رہیر سے جوشہور تعدرا نداز تھا حضرت بر شریطلا یا اور اسکو بھی انھین طلحہ نے لین بہر سے جوشہ کو بہوئے ہاتھ برلیا۔ اس لڑائی مین استی دخم سے مجھ دیا وہ اس جا نبا رم کے جسم کو بہوئے ہاتھ برلیا۔ اس لڑائی مین استی دخم سے مجھ دیا وہ اس جا نبا رم کے جسم کو بہوئے سے حکے حتی کے کہندا کا شکر ہواوراب سے میں بیت نے حتی خرست کے کہندا کا شکر ہواوراب سے میں بیت نے حریب کے کہندا کا شکر ہواوراب سے میں بیت نے کہندا کا شکر ہواوراب سے بیت نے کہا سان ہیں۔

بعد دریا فت اس خیریت کے کہا سان ہیں۔

# حهائم

بلال ابن رباح صبنتی امیہ بن خلف کے غلام تھے اُن پراسلامی تعلیم کا از بڑا اور سلمان موسکئے بیدرد آقائے اُنکوستا ٹاسٹروع کیا۔ عرب مین آفتاب کی تاریت جبیبی کچھ ہوتی ہوئے سکاحال شہور ہو اُمیہ دو ہیر کے وقت جبکہ آفتاب گرم ہوا ابلال کوجلتی ہوئی کنکریون پرلٹا آا ورسینہ پر بھاری سچھرر کھدیتا اور کہتا کا گرتیودیل سلام

### --6

حب رسول الدر شعر که ان سسه مریز کومعا و دت فرانی توایک انصابیا عورت جبی باپ - بھائی ۔ شوہرا و ربیبیا لڑائی بین اراگیا تھاسا ہے آئی اورعوش ایک کی جب آب سلامت بین تو بین ان صیب بتون کی جو مجملو بہو بنی بین مجھی بروا نہیں گئی اور عربی عور تون سے بھی جنگے عومیز رشتہ وارشہ یہ ہوے تھے جناب اور اسی طرح و وسری عور تون سے بھی جنگے عومیز رشتہ وارشہ یہ ہوے تھے جناب ارسالت آپ کی سلامتی برخدا کا شکر کیا اور اپنے ملال کو کم بقا بلداً سرم سے جھی خات برنظر کرے یہ کہنا ہرگر واخل مبالغہ نہیں ہو کہ اپنی وصائی اسم جھائیں ان سب واقعات برنظر کرے یہ کہنا ہرگر واخل مبالغہ نہیں ہو کہ اپنی وصائی اور تون سے جھیسے صا وق الایمان توابع اسلام سے فراہم کیے ستھے شیسے کسی اور ا

MA

د ونتمندی کے ساتھ دکھاا ورائسکی سےائی کی نسبت پھی نیا د سریائے جائم کی تھی۔ " غى قوت ظا ہركى برجومشھورورر كے جوہر قابلیت و کھائے ہون اُنگے نسبت قیاس کیا جا تا ہو کہ اثر تعلیم نے طبعی تھانہ کا لج نہ کتب نیا نہ تھا نہ یونیورسٹی انکی بضاعت وہی قوت د ماغی تھی۔ ان کے يئه تنقيح ياوه تعليم آتهي تقى حبيحا فيضان آئيجه دل ودماغ رعالمالا معتقق عالم سف على مرتضى كي خطيول وركمته بون كوشبكل كما ب بمع كياا ورأس كتاب كانام نبج البلاغنة ركها بهوأسط لاخطه سي ظاهروتها هيه ك

رانی کرتے ہیں اور شاک ہنین کہ وہ سب اخلاقی زگ ہ<del>ی آو</del> وردهه ونشصنے والون کوائن کے صفحات مین ببش ہماجوا ہرمل سکتے ہین مكن نهجا لبلاغه توكنجينه محكمت نتزينهٔ للاغت بهج الحضوص برور دگا ركی عظمت سے کا ننعت ورأسكي صنعتون كاكمال لميسه بيرايه مين بإقى مايا موكه سنني والون رمبیب کے ساتھ حیرت بھا جاتی ہجا در سبھنے والون کو ہی میں رت درجه عرفان پر بهویخاتی اورموحدمسلمان نبا دیتی پی بو بعد و فات مغمرعلیه لسلا کے لیے سامان مہیا ہو سگئے تھے کہ د ولت اسلامیہ کا شیرار ہ تکور جائے اور ، بین سکاون سے قائم مواتھا ٹوٹ کے درہم وبرہم مولیکن ابو کم صدیق شی م کی دنشمن*دی عین وقت پر بیٹ* کا م آئیٰ اور<u>اُ سنے گریتے گریتے اس ق</u>صرا قبال عال لیا-بات کا که دیناآ سان اورانسکا کرد کھا ناشکل ہوکسی مدیرسسے جس بے فراز ونشیب کا تظریہ کیا ہو پرچیر دکھیو کہ بوجو دگی اُن وا فعات کے جومیش تھے ورخباتغ صيل رباب اربخ نے کی ہی کیسے جو سرلیا قت و کھانے کی ضرورت تھی ورانسی کنے والی ملاکا ہٹا دیا کتن بھے عالی د ماغ کا کام تھا۔ سے یہ کواسطے۔ ُ طو**فان مین شی کابجالیناان**فین مقدس مؤیرین ام**یرکاحصه تھا اور قدرت س**نے اسی وں کے سلیے اُکھوسیداکیا اور نزمرہ رکھا تھا۔ ع**جر فی رو فن** رفع کی کارگذار ہون سکے ونطيطة شليسلمانون كي مصنفه اورغير تومون كي مولفه كتب تاريخ كود كيمير

زا ہرا نہ رندگا نی کرن<u>دیا ہ</u>ے دنیامین کتنے گزیے ہیں میراتو پینمیال ہو کہ انبیا وُن *کے علا و*ہُظ جالت مجموعی شاید ہی دنیا میں انکامٹل پیدا ہوا ہو۔ باقی و وہزرگون کے مذکر۔ بہنیں حالات اُن معرکون کے درج تا رکنے ہیں جوقیصرر وم پاشا ہ فارس کے تعابات پیش کے تھے جنگو د کھرکے ہروی عقل اُنکی مربرا ندعالی د ماغی اور د اُثمنالهٔ بلنا خیالی کاصرور ہوکہ اعتران کرے۔ **و وسٹنو** سپج تبا ٹوکیا یہ بات قیاس میں آتی ہوکہ لیسے د نشمند دام فریب مین بڑ گئے اور بغیراطینان صداقت کلمہ توحید بڑھ کے صغرت اسلام کے فدائی بن گئے س<u>تھ</u>ے مذاہب شہورہ بین ہرا کیب رحم اور فردتنی کی سفاریش کرتا ہجا ورکھرعرصہ تک بعد لینے ظہور کے ان سب نے دیانت اور نیا کہ نیتی کے نیا تھا س سفار*ین کی من*ا دی کی او رقلوب پرسامعین کے عمد ہ عمدہ ان<u>رڈ</u>الے میکن حب دنیا دا را رباب حکومت کبھی اُسٹے تیم آ وا زہوئے تو پیرو ہ نرمب ملی اِسی کے آغویش میں آگیا اور دیم کی حکم جور دستم سنے اور فروتنی کی حکم کمبرونخوت سنے زبردشی ا ورابتدا مین وه در تقیقت مریخ و مریخان تھا۔ قبائل بنی اسائیل من تنکومسیح علیالسلام ا المنیون کے نبیجے فرایا کرتے تھے ہمت کم اور زیا دہ تربت پُرِستان پورپ بین ادبان وین کی کوشنشین کامیاب ہوئین - تین صدی کے عرصہ بین رفتہ رفتہ شجرہ تعلیم اتنا برْ حاکشا ہشنا فی مطنط بین سے باقتنا سے مصالے ملی یا دینی دیں ہے ک

. وی اختیار کی پیمرتو و ہی مز رگوار حود و سرو ن کو ترک و تجریبے رحم وعفو کی تعلیم دیتے تھے نو دایناسبق بھول گئے اورامن کی خانقا ہون بین کشت وخو ن کابار: ارکزم ہوجلا سے پریسیڈنٹ بنے۔ پرجوش علمائے سیجی کواس کونسا ہے بطی بڑ ختیارات ہے اور اُن لوگون نے لینے معتقدات کی اشاعت میں کوئی دقیقہ جبرو ستم کا اُٹھا نہیں رکھا۔ **جا ن ڈون پور**ٹ اپنی لائن تغطیم تصنیف میں تج<sub>ی</sub> س کونسل کی بدولت بره می نبرهی خراسان بیدا دو کمین اورتعصب ، وبارز وعرصة بكسبني آ دم كے نتون سے كرهُ ارض كولالدرار بنا ك<u>ئے سب</u>ے الثاه شار مليون مة بت برستان قوم سكسن كوجراً عيما بي با اورما وشاتهم ط لی جها دی پالسی سے بہتون کوخلا بنے انکی مرضی کے آسمانی یا دشا ہست بین جگر دی ع و بلوار الرايني تاب ريحتاك أف لسلام سيار شادكرت بن لله عن يعجب حكم نام راجكان جزيره اميو الصادر بواتفا « كبت يرتوك شکے یا س بھو سینے " بت پرستون کے ساتھ جو برا اوسیحی محام برستے ہے ا<del>س</del>ے نطع نظرنا ظرین **تا رسنج اسب ک**و ملاحظہ فرائین ک<u>ہ سلما نون سے و</u>ہاں کے قدیم باشندون کوکسیبی نرمهی ازا دی سے رکھی تھی اورجب تغیرات ریانہ سفرزمام حکومت عیبائیون کے باتھ مین دیری تواُسٹکے دست شم نے کسطیح اسلام کا نام اُسخطہ سے

ے ریدر دید وہ رہے ساتھ اُسکے عالیشاں ہمعا بدیریا دیکیے۔ یا وحودان کرتولو ، بحد مشنری مقررشا بان اسلام مرالزام لگاتے ہیں اور انجیل متی باک ورس ھتے ‹‹ اورکیون اُس سنکے کو حوشرے بھالی کی آنکھ مین ہور کھتا ہو پر ں کا نرشے پر جو تیری آگھ میں ہونظر نہیں کرتا ،، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یا دشا ہون یے اعمال کا اگر حیااُن سے اشاعت مین بہت بڑی مد دملی مذہب عیسوی ذمیر دار تهین بهج دراسلام بھی اُن جبروستم کا حبسکا مرتکب کو <sup>بی</sup>رمسلمان با د شاہ موا مہوکیو نی م<sup>دا</sup>ر واربث كوه مهندوا منعقائد كي طرف ميلان خاطرا سيلي ظام ركريا تفاكه ے بٹے ذی اقتدار را جگان ہند تخت پشینی کی نزاع میں اُسکی حایت کرننگے۔ ا ور اگر کشتیمی دوسادعویدار اطانت زود فهم تفاکسنے بھائی کی جالا کی ہے لیا اورا مسکے مقابلہ کے بیاے مسلما نون کے جوس کواُ تھا را۔ الغرض لینے لینے ے بین شا ہی اور کے دونون صاحبزائے معرکہ آراموئے ۔اقبال ورمانیے تمرتفا اورائسنے لشکرمقا بل کو پاانیمه که وه تعدا دمین زیا ده اورشا با نه سا مان ستہ تھاشکست ویری ۔ پھرفانخ سنے دشمنون کی ول شکنی کے سیسے کچھ مندر تو<del>ل</del> *عدین نالین لیکن پرسب توخانگی چھگڑ* ون کے شعبہے تھے نہب کوا<del>ن</del> *حقیقت نیمب کاگهراتعلق دنیا وی حکومت سے صرف تیس سال بعد* وفات

رانقراض زمانی خلافت کے نیکٹے برد ورنون طرح کے فر م مین گذریسے میں موتے سُنِیے کیکن اُنمین ماشٹنا ہے عمرین عبدالعزیر جنگی ر<sup>ون</sup> د وسال پایخ تهدینه رسی ایک بھی ایسا نهین گذراب<u>نسک</u>ه قر مانے حات<u>ے ہون ب</u>کر بعضون ک<sup>ی بن</sup> رطى فرميب فسينے والى ہى يرزمرىن معا ويە كونه صرف ول المد کا بھی دعوی تھا لیکن کی تھر کی سے رسول الڈرکے بڑے ہردیاکیا اور تھوٹے سدر دی کے بينحصرنهين ببح فرمان روايان مردانيه وعباسيه بين ايسة ر رسول کے قتل کرنے مین نُهُ انکو قرابت کا یا س<sup>ا</sup>

دومعرد فيليح تأريب بنائط تثوق

مباوا ول آن فرو ما په نتاد 💎 کها زهبرد نیا و بروین بیا و ، مُحرَّه ها تو کھی آئی اولا دشمجھے بانہ شمجھے مگر ن بن أنكا انجام لاكت بح أنكاخدا يبيث أنكاننگ أنكى مرا اي بو

چىزون برخيال كى ئى " (غليبيون كاموسوم خط پاب سا درس ١٨ و ذی اقتدارسلانون نے بھی و ہی طریقہ اختیار کیا حبکی بیروی اُن سے پہلے عیسا کیا نے کی تھی اور آج کل کے مشنری کریہے ہیں۔ نبتیجہ اس ت*ھر کی کے شک نہی*ین کچولاطِی دِین فروش افرا دسنے او بری دل سے انیا <sup>۳</sup>ام دفتراسلام بین کھا دیا ا ما رآخر کا رایست از ه وار دصا د ق الایمان نه سنگئے ہون تو کبی اُنکی اولا دیکی سلمان تآ مه نی کیکن سطیح کی کارروا نبون کوصریت محصاً یا کهناا بضاف سنے بعید بیج ہاں گؤنم رعام ازمین که و هعیسا نیٔ رہی ہون یا محر<sup>ا</sup>ی اسطرے کی ترغیبیون میں شرکیب ہونا ایک ته کمضرور میوب تمهالیکن سیح مهیه نرکه ایگلے زماندمین حکومت کاطرز د وسراتھا ا وراکی خترار زبایزال کی صرور نترن سسے مختلف تھین اب جولوگ زما زمھال کی حکومتون کو ويحقة اوراً كفين كي كسو في برا كلي حكومتون كوكسنا جا سِمتة بين أنكي تحسيب حكافظ يهوكم ببزارون مرس كى كوستست اورتجر ببسكه بعدجوانتظامى سلسله دنيامين فالخم مواهج ه الطلے زمانہ مین کیون قائم نہیں ہوالیکن لیسے سنجی سنج در حقیقت تجربے کی قوت او ز ما نه کی ق*در تی ترقیات کونهین سبههند اسیلیه سکت* بین کرنجین بین بھی دنیا کومہی لبند شال ظا بركرنا لازم تفاحبكوه مس كهولت بين ظامركررسي مرح-اسلام براستكم خالفون ب اسطح را نه مين بھي الزام لگا يا كُسكي اشاعت بزورشي ہو ڈئی ہویا یہ کہ اسمین اتنی طاقت نہیں ہو کہ آزاد آسنے والون کو بمقابلہ بو دھ ازم او عیسائیت کے لینے طقیعیں میں ہے آس الزام کا جواب بیروان اسلام استدلااً

<u>آئے کیکن قدرت کا بدارا دہ ہوا کہ خویش و سکا نہ پراسلام کی روحانی قو تونکو کا ت</u> فى صف النهارظا سركرت اوراس ارائ تى تكيل مين جردر دا مكيزوا قعات چرز نیلی فام کے سایہ سلے گذرہے اس کا بیان علی سبیل لاجال یہ ہی۔ شرقی حد و وحین مین ایک سلسله پها ژون کا وا قع مهر حسکوعربی تاریخون کے صنف طفاج کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اس کو بہتانی ملک بین مغلون کی قوم سكونت يدبريهي أفتاب سيتني اورشرك في الالومبسيت أنكا ندمهي شعا رتفانهورش من الملال وجرام مرده و دنده كالمتيا زنه تفايه جانورون كي كھال يوششش سے يا كاتي على اورموت كبيرون كاستعال نمود كا ذريع سجهاجا تاتها - آب و مولت ملك عام مواشي بالحضوص طور ون سے موافق مزاج تھی مرکھورٹے عمر اُنا ات ارضی نو شدلی کے ساتھ رند کا نی کرتے تھے اور طرورت کے وقت اپنی ہی ٹاپون سے نا تات کی جڑا کھود کے شکم ہروری کرلینے میں انکوعذر نہ تھا۔اس سا وگی تمدن کے ما تقرّام قوم جفاکش میاک ورس ایک مصیبت پرجیسش آجا مے صبرکرنے والی تهى مغلون كى سرحدهمالك اسلامىيەسىيە بىپ دورتھى اورورميان مىن خىت انى امراكى عکوستین ایک کود وسرے سے اسطور سیصدا کیے ب<u>عو</u>تے تھیں کہ مرتون مغلون لما نون مین معرکه ارائی کی نوبت نهین آئی۔ بقسمتی سے علادالدین محد بن مکش و شريمتي البلاغة مصنفه شيخ عزالدين عبدالتحييدا لمدائني،١١ الم و مغل ایک شاخ قوم ترک کی ہی جو خطابا تاربین سکونت گزین ہو ٹی گھی مو

<u>خ</u>وارزم شاه بنی کهتے ہیں بلا د ما ورا دالهٔ رمیستولی بهواا مراسے ختا حلون كوروك منسكا وراسيغ موروثي مقبوضات كوكهو منتهج ليكن إسر أتثقيه بهى سرداران ترك من ممالك مفتوحه يرافحت مشروع كى آخر خوار زم نته ولابت اوراءالنهركا أنكو ديربابه اسلامي سرحد من ہورہی بھی کہ خداکے قہربنی نوعانیان کی شامت بےمغلون میں او اراما یعنے جنگہ زیخ نے ظہور کیا اورائے سنے اپنی تدمبرون سے معلون کی متفر*ق حاعث یع ا*بع فرمان شا برتاخت نتروع كردى حياليجه أسكي فتحمنديون يخاسا بإتهرسيربهي منزوكه امرايي خانئ جيمين ليابيرتوقوى بازوا لامى مقبوضات سيرمل گيا اوروه بنيا دفسا د قائم جو نئ جينے صرف خوارزم شا ه نهين ملكهاكنژوول اسلامبيه اوردولت عياسيه كويمي صفحة روز كارسيه مثياديا يتنزيسة مین قبائل مفول سنے اوراءالہز کی طرف بیش قدمی شرمزع کی اور <del>شال</del> ہر ہری میزیج ارزم ش<sup>و</sup> اً کی کونہ نظری سے لیسے وا فعات بیش آئے کرچنگیزخان کی حنگ بيا ہوااور وہ اپنی خوشخوار فوجون کوجنگی تشبیبر رگب سایان سے دیجاتی تھی ساتھ ہے۔ سلامی مالک بیر ٹوٹ پرٹا۔ نھارزم شاہ مردمیدان تھا لیکن ا دبار سے اسکوایسا پرتق رد یا که با تھ پیر کھیول گئے اورایسا کو ٹئ مقا بلہ کرسکا حب کی سیدائسکی ٹرولی سے پیجاتی تھی ول ازنشکست زان جریهٔ بار ا ريخ الخيس صنفه حسين بن محدالديا ركبري ١١

مرقند - نیشا پور- همان اورنشے نشیے آیا د مردم<sup>ن</sup> یا د ہوئے بشیا رمسلمان ما کئے سیجدین توڑی کئین عمدہ عمدہ ا ائع کیے گئے۔ظالمون نے صغیروکمبیرزنُ مردِسی رتر ہونہیں کھایا امن ونربيزيان كين معابه سے سكيے برعه ديان كين غرض سربهلي سے سرسبزمالك نے پنے نکبت 'آگین وطن کے وحشیون کامسکن بنا دیا۔اس طوفان بلاکے جوطوفا ونح کی طرح افت جان تفاصل تھیونکے مالک اسلامیہ پر برطے تے سہے بااین ہ<sup>سکتنے</sup> ترکان قبچاق اور دیگر تومون کونجی سبے داغ نہین چھوڑاا ورجبان ہر پرنجپ اوہان قبض ارواح کا کام آنا بڑھا کہ موت کا فرشتہ بھی اپنی ذمہ دا ریون سے گھبرااُ گھا پولندہ اور مہنگری میں قتل عام عمل مین آیا اورا کیک آٹوا ٹی کے بعد مغلون ا بینے کان روسی مقتلون کے کا بے اورائن سسے نو تھیلے کھوسے چنین سرایکر ں من سے کچھرزیا دہ تھا۔ وہ آگ جو ہا ورا دالنہر تین سلگی تھی تروخشک کوصلاتی ہوئی بغدا ذبك بهويخي ستعصم الدخليفه اوركورتك بن علقيم مسكاوز برتفا حكومت عباس بعلے ہی سسے نیم جان تھیٰ کیکن سلمانون مین کھیرو لولہ قوی شجاعت کا باتی تھا جو کا مآیا وتولئله لنهرجري مين بمقام بعقو بامغلون كوشكست فاش مي ميرد وسراحما لمنشله بجري مین بغدا دیر ہلاکو بن تولی بن حیگیز خان بے کیا انسوقت بھی اسلامی تشکرجا نیا زی ساتهم سرسرمقابلة ياليكن كم تخبت وزسرت جوحلها ورون سسع ملاتهما رات كو ا ریخ چین مصنفه تعبیس کارکرن ۱۲

#### i/W

المتقوم الساعة حق تقامل لمسلون قيامت نقائم بوگى آنكارا ان كرين سلان السارك قوم الم الكرين سلان السارك قوم الم المنظم الم

(رواه سلم) اُنگی بیشال درجو تیان بال کی موگی۔ خ زنگ چیونی آنکھیں) اور دوسری مین خدلف کی نف رصیٹی ورگنگرہ اک) بهى واقع ہجوا مام نووى شارھ بيئے سلم جرسز انْه جنگ تراك بقيد حيات حاتا ہوكدايشيائ مالك مين محل سراكامبت برطااخ لدندمهى معاملات بين هر حكم تعلقات رن وشوخاص كرقوى اثر دالتے ہیں جنا بچہ یولوس مقد*س ہے: اینے ایک خط* مین ہوائیت کی ہم کہ ایمان ار زوجہ بے ایمان شوہر کوا ورایمان دارشوہربے ایمان زوجہ کوخود نہ چھو<u>رٹ</u>ے کیؤ کم ہوجودگی بقل*ی کے بےایان کو پاک بنجانے کا مو*قع ملاہی ۔ معتمد رواہتو حلتا ہوکہ جب مغلون کے اقب ل کا اُقیاب بہت ببن رتھا اُسوقت عیہ لله قرات کوان لوگون کے ساتھ ستھے کیے موسے چنگیزخان سنے پرلسیر تھینی کی دخترسے جو قوم کا رہت کاسردارتقا اپنا عقد کرلیا تھا وراكنا في خان أسكا بشيا بهي الخصين سريسيطرك خاندان مين بيا باكيا منلوخان او مِرِيخياً لِهُ اسلام مصنفه في ديلوا د الدير ا

بببركان خيكيز كيتكين عبيهوى المذبهب تقييل وراياقا فان سيرلاكوسا طنطینہ نے اپنی بیٹی ما ہ دی تھی اسلیے ظاہر پر کمفلی دربار ہوں عیہ كاكبيبارسوخ تھا اوروہ ایٹا اثر ڈ<u>لے ك</u>اكتناعمرہ موقع سكتے تھے ينتھ بلاء مين ہمنظرہ رشا ہارموں جرلطانت طبع اورجاد دبیا نی کے ساتھ موصوف تھ لوخ آن کے دربار مین حاضر ہواا ور بل صل کے فیا آف کو مرا کمینے تہ کما او ك لياكه وه ليغ زوربا زوس اسلام كونا بو دكريگا بطفيل مين ايك عبر وزبريت يحبو گيوك خان كا با اقتدار شبير تحقام غلى دربار مين اُسسك مهم زمېرون كي وُقلُت ہت کیجھ ہو تی تھی اور پہ لوگ لمینے رسوخ کواسلام کی بینج کنی مین استعال کرتے تھ ن براپوٹ سازمتوں کے بعد گرانھین کے بنیا دیرشا ہان عالک پوریکھی زہرا ى أكلنے كے سينٹ لوئی إ دشا ہ فرانس اور جاراس بادشا صفليہ ہے ر بخول خال کی خدمت مین مفارتین کھیجیں کہ وہ اسلام کی سربا دی کے لیے الخداتفاق كرسب خودارغون خان مسلانون سيط ر کھنا تھا انسنے دفتر ملازمت سے مسلمانون کے نام اک علم کا ط نیبے تھے اور یر ، آیکے انے اقطعی ما بغت کردی تھی۔ بیختی کی گھٹامطلع امید کو سطرے تیرہ وا ا ی اور حضرت اسلام اطبینان کے ساتھ اُسکا تماشا نیکھتے اور کمبھی کھی سکراکے فرملتے تھے يُرِينُ وَنَانَ يُكِفِّفُوا نُورَا للهِ بِأَنْوَا هِهِ مُورِيَّا فَ اللهُ إِلَّا اَنْ يَتَّا اربخ بين معنفه جيس كاركرن ١١

المَيْ وَلَوْكُ مِي السَّافِرُونَ ٥ (باره ١٠ سورة التوتركوع ٢٧) <u>ں لینے حریفیون کوات دی **برگر ٹیا ان** کے</u> دلمین خدا کی ہرایت سما ئی ا دراسلام لایا پی**رگو و ا رسربرا** را ہے د ولت اپنیا بی جومیسا نی تھا ا ورحب کم يام طفولىيى سى زمېب ھىيىوى كى تقلىم لى تھى اينا ندىب ترك كرسے مسلمان بوگىيا لیکن ابھی بنیا دا سلام خلون مین سنحکر ثهین برطری تھی اسیلے **ارغوری شا ک** کو وقع ملاا وزكو داركوما ركے خو دمالک شخت تاج بن بیٹیھاا درجها نتک بن سطمانو ن ایدارسان مین کوتا همی نهین کی جب<sup>م</sup> ه مراتب *ٔ سکاجانشین فردند غاز ار خان* را ایک اند هجری مین سیسے ول سے اسلام کا صلقه مگویش بن گیاا ور تا آبار می قومین جو دیار سلام بین کیمیلی مونی تھیں کیے بعد دمگیرے اسلامی حلقہ بین داخل مرکز شرف اندور مین *لیکن با تفیین کے ضمن من نابت ہوگیا ک*راسلام مین ایسی روحانی قو ہوکہ وہ فانتحان بلاداسلام بریھی فتح حال کرسکتیا ہے۔ ملکی پالسی سے اُسکی پالسی حُبلا اييغ حلقهُ انرين لاسكتى ہو۔

بیست مین در ایک فرور کورکور سے بیمون کے مجاویاتی رخد کافونسطاری کہ اپنے ذر کو بورا کر کھنے اگر جیکا فونسو بھرا میں میں استے اپنی کہ خدا کے فررکور کئی سے بیمون کے مجاویاتی رخداکار منطقہ ہو کہ اپنے ان کو بیال اللہ بین کسیوطی ۱۲

بعيسائيون كابيضال ببحكة أن دنون حبكه اسلام مقاليهُ عيسائيت ائ فرقون کے اہمی اختلاف نے نا تاریون کوائکی تعلیم سے بے اعما إسى وجرست اسلامي تعليم فالب آگئي ليكن ماريخون سنية ابت ركايج جم سلما بون کی حالت عیسا نُهون سسے اگر بُری بهبور توانیمی کھی نے تھ ت بس عالم زبب شیعہ کے تھے کہاجا تا ہر کہ اُنھیں نے ہلا کو کوشنج لغدا ديراً ماده كيا تفا-ا وراين علقميٌّ يعي بهي صسأ كه يبيك تخرير كمالُّها دنتم با زرکهتا تھا۔ اِن دونون کو ہوا مید بھی کہ بعد زوال دولت عباسیہ سربرخلا فت يرك قدمون سيع مقدس مبوكا -ليكن مغاوت كوتوسكومة تياسلاميه كامثا أما مقصود تقاوه كب إبك كوائهاسته اور دومرس كواسكي تنكبه تثها شيته الغرض بمي ت موج<sub>و</sub> ده جاتی رہی اوراسطرچے کئے دن کی تزاع نطافت مِوكِئي- **آخُصْفُها (ه)ايمـ محفوظ حك**بهسلمانون كے بنا ہ كی تھی واترحلون سكے اپنے تئين سلام لنہ ہجری كم مغلون رُه مُكِّئی۔ شافعہ سے مفلون كو حوصله دلایا و ه خوشی كے ساتھ چرط هرو محاصره مین شافعیون سے حنفیون کی اور حنفیون سے شافعیون کی گر ذہین ئی شرفرع کبین ۔ آخر شافعیہ نے شہر منا ہ سکے دروا <u>نئے مکھول نے اور م</u>علو<del>ن نے</del> ك شي نهج البلاغم ١١

MANA

ر موسکے ملا تفرقہ دوست دشمن دونون فرسقے کے نون سیے سطح زم - در مارمین علیا سے شبیعہ واہل سنت لینے اپنے عقالیکی تائیدسرگری کے تهركت تصيفائخ عازان حان سندمب الرسمني اختياركيا سکے بھائی خر مندہ دین زمیث جہ قبول کیا۔ پیرخریندا کے میٹے الوسم نے اہلسنت کی روسش اختیار کی اور آخر کا رمغلون کا وہی آب رہ مذہب قرار بایا یس اِن تدکرون سنے ابت ہر کہ عبسا کیون سے دوایک اُنگی آگی حملاً ون ز بهب عیسوی بیان کی گئی ہووہ درحقیقت نا کا فی ہو۔ ضوابطاسلام میں بجبرسلمان نانے کا کوئی حکمہین ہوا وہ تعصرا میں ینے تصابیف میں کوئی ایسی الے ظاہر نہیں کی ہے یہ ایسا ر سکتے تھے جا واک ماک میں صاف وصریح یہ ہدا تین موجو دند اُڑھ و کو آف شاغ دیاگ وَ مَنَ مَنْ فِي أَكُّ رَحِي كُلَّهُ هِ جَيْبِعَا لَمَ أَنْكُ مُسَكِّرٌ وَالنَّأَلُّى حَتْبِي بَكُوْنُو ً المُومِينِينَ ٥ (يارهُ ١١-سورهُ يونس-ركوع ٩) ﴿ لِكُوا لَا فِي الْآِبُنِ مِ قَالَ سَبَتِنَ الْرَّشَاكُ مِنَ الْيَعِيِّةِ فَمُزَيَّكُ فَرُكُم مِنْ بْيَالِدُ فَقَايِا اسْتَكَ الْحُرُونِي ٱلْوَثْقَيْءَ لَالْفِضَاءَ

مة مواكسال م إورجا بدي

يُفْرِيعُه (يارهُ بهر سورة البقرر كوع ۴۳) البَّكَ وَهُمَّ السَّلَمَتُ عَبِيمِ لِللَّهِ وَمَن البَّكَنُ مِنَ فَتِلْ لِلْنِ سُبِينَ مِينَ عَاسُلَ مُمْ فَانْ اَسْلَمُوا فَقَلَ السَّمُوا فَقَلَ ا وَإِنَ نُولُوا فَائِتُمَا كُمَا يُلِكُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ بُصِيِّكُ مِا لِيهِ أَعِبَا حِهِ ﴿ بِإِرُهُ سِرِ تعجب بوتعجب نهين سم بركه بموجودكي ايسه نضوص صريح كتهمت لكاني صليخ نے لینے عقا کُدکوجبر بیشلیم کرایا اوراس طور میردہ جاعت کھڑی ہوئی جسكه رابروتقوسه كي حيحا بتون سنة باريخ كي كتابين بجري ببن استكه اخلاف بتزنيد اخلاقی دائره سے قدم با مبزئ لاشا با نہ حکومت عرب بین قائم کی اورزما نُه خلافت را شدہ مین مجھی نکے خلفا حلقۂ حکومت کو بڑھاتے گئے غرض دونو ن زمانہ میں نون ریڑیا ن ہر مُین 🚨 دین میں زیر دستی کا کا مزمین ہو گرا ہی۔سے بدایت ظا ہر ہو تھی میں جو تھیو۔ إيان لائح تزائس نع مضبوط دستى كيرة ي جو يؤسشنے والی نهي لما ورا بلُ كَنَاب اورحا بلان عرب ست كهوكه كياتم اسلام لاستے مواگر <u>شب</u> لوگ اس ت اختیاری اوراگرر وگروانی کرین نوتمهارا کام صرف مناوی کا هواورانسا بندون كاحآل ويجمتنا أبحريرا

وت کے شایان نرتھین- دیکھوئیسے علیہالسلام اورائنکے عوار بون سنے کسطرح اپنجلیم لو دنیا وی تعلقات سے علی در کھاصبروسکوٹ کے ساتھ خود صیبتین اُٹھا کمیں گ د وسرون کا دل دکھا ناگوارانهین کہا۔ <sub>( رخ</sub>م ) ہی<u>نے پہلے ت</u>رسیکیا ہوکہ ہریز مانہ کی روش حدا گانه مورتی بردا ورنیک نبیت بلندخیال دلشمند مجبور مبوستے ہین که رزمانه موجوده کی حالت کو لحوظ رکھ سکے شاہستہ تدبیرون برکا ربند ہون فطاع اطفنت میں انگلیش گورنمنٹ کے ہملوگ مدنون سسے استفاد کہ امن وامان کرنہ ہے ہیں اسلے ہا ہے وماغ میں یہ قوت نمیں رہی کہدراا ندا زہ اس طوفان بے امنی کاکریں ج الككه زبانه مين حلد حبله السيققة اورحضرت آدم كي هيتي كوبر با دكرك بهت ولون په امن کا د ورآ زادی کا زا نه اگریهلے موجود ہوتا تو مغمیراسلام مرمنحصر نہین ہوشا یکسی جا دنشین نبوت کوضرورت نهرط تی که میدان *جنگگ کی زشمت*ون کو<sup>امم</sup>گفائے - ہمار عِلیہ المسلام اوراُن کے ساتھیون نے مرتون دشمنون کے ہاتھ سے الرح طرح کی صیبتین سر داشت کین د لتین <sup>ا</sup> تھا کین اسینے وطن کو تھیو رط سکے سرى بگه جا بسے ليكن دشمنون سنے پير كھى بېچيا نہين چيوا اور ہر گاہ فرحن تبليغ كاا داكزما صرورتها اسيليه خداكا قهر جوسش مينآيا وربضرورت وقت خونریزی کی اجارت دی گئی۔ يكايات منطالم من كين

ال اعلان کی نومت آئی میغیر علی السلام لبندا وا زسے منا دی کرتے ستھے کہ الملله كموتاكه تمهاري كعلان مهوا ورتشيط تشييحه عبدالعزي أنخفين كا تهاكه رجيونا بهراسكي بات نهالو بسير بركا ه لمينے بچاكى بيرحالت تقوتي در ناحائز کوقیاس که وکه کس بحدیک بهونخی مهو گی۔حیہ یقتے تھاکئنے اسرقت کی ایک جاعت نے ترک دطن کیا ا رہے ہمہ بن مجری ہ لى دىشمنون كويھر بھي ڇين نہين آيا سفارت بھيجي بہب کھيھ ئے کہ ما دشا ہ اِ ن مظلومون کوظا لمون سے حوالہ کرنے به لیکن وہ نیا کہ نئ تقا اُسنے سفارت کونا کام واپس کردیا اورعرصته کے غربیہ مرحمت مین آسو د ه اورطمنن رسی - عقبه این ایی مصط نے خانهٔ کعبے ﻮﻝﺍﻧﺌﻨﯘﮔﺮﺩﻥ ﻣﻴﻦﻛﯩﺮ<u>ﺷ</u>ﺮ<u>ﻯ</u>ﻛﻪﻳﻐﺎﻧﻨﻰﻟﮕﺎﻧځﺎ ﺩﺭﺍﻟﻴﯩﺎﮔﯩﻨﯩﭽﺎﻛﻪﺩﻡ <u>ﮔﮭﺘﻨﯩ</u>ﻧﮕﺎ رخیرت گذری که **ا بو مگرصد او** سیزیو یخ سکنهٔ ۱ در سرحنیداً نکویهی سخت مبانی کلید یخا ئے گئی لیکن میطرح اُ ہفون کے لینے رہنا کی گلوخلاصی کرایی - ایک زمین مصروف تھے اسی تحقید برعا قبت نے شتر کی اُو پھوسی بشت مبارک م ک*لمدی حب* جناب **فاطم س**خ حضور کی بیٹی تشریف لائمین ا درائس بار کود ور ک

عوت اسلام کے متعلق کی تقریر کی مشکرین سے اُنکوا بذا ئین ہوئےاکین اور بالمخصوص **می رسمعهد سن**ے اُسر متفدس مُنزر برجسنے خدا کی توحید سیان کی تھی اس قدر ىبن لگائىين كەتمام چېرەسوچ گيا اورا ندىيتىە پىدا مېواكداس صدمەسسى جان *ب* یموے قربیش نے اُنکے ساتھ را بطئر ہرا درا نہ ترک کر دیا کھانے پینے کی حزبز بھی جاعت محصور کے پاس علا نبہ بہو نخیے نہیں یا تی تھیں الحاصل میں سال کا حنة مصيبتون مين كثا أسيك بعدگوشه تنها بئ سين كلنا نفيسب مواليكن کھر بھی قریش نے ایزارسانی نہیں تھے ورٹری -اخر مغیمہ جلیے السلام اور اُن کے معتقا جوطا قت سفرر <u>سکتے تھے گھر</u>بار مال ومتاع بچپورٹے مدینہ <u>پیلے سکئے</u> گرحن لوگون نے بغرض گرفتا ری اہل سلام صبنتہ کے لیشہ دوانی کی تھی وہ دیار عرب میں شمع سلام كافروغ كن أنكهون سيد فيكفقه اسيك بعد سجرت بهي مزاحمت ورمخالفت كاسلسا جاری رہا۔ ہرگاہ قدرت کووہ سلوک جومیسے علیہ السلام کے ساتھ کیے۔ گئے ماشتھ اشسنے زیا دہ تھل نامناسب جاناا ورحکم دیریا کہ اُسٹے برگرزیہ ہندسے حبیانی قوتون دنیاکے یا د**نتا ہ لینے سفیرو**ن کی اہانت کوخو داینی اہانت جانتے او*ر سبطرے* م

بمحقة بين الإنت كرنے والون سے مواخذہ كرتے بين۔خدا و ندعالم ان مارشا ہو ه زیاده غیرت مند بهربه یا دانش ایانت انبیا کون کے مکن تفاکه آسمان سیرتحرکرا آما ك برسا الحضرت نوح كاساطوفان برياكر ديباليكن اُستے پر كر نهين كيا للكمنكون یا تھرسسے انھین کے مجینسون کے گوشالی دلادینا کا فی خیال کیا۔ا سیلیے جقیقیت وه لطرائیان عنکی شکایت ہورحمت آلهی کا ہیلوسایے معین تھیں اورعقلاً اورا لضا فاان لونی وجرمعقول اعتراص کی نہیں ہے۔ خداکسی کوا بیسے کام کی کلیف نہین دتیا جوائسکی طاقت سے عِبْبَكَ مسلما ندن كواكب درجيري قوت حال نهين مو دُرُّا نكوقتال كاحكم نهين مِو غالبًاميسح على إلسلام كويمي اطِ ائ كاحكم اسى وجهست نهين وياكيا كه أسكّ الغين أزائي ی توت نہیں کھنے تھے۔اُن لوگون کے ستقلال مزاج کا تو تذکرہ ہم پہلے کرکئے ہیں اب یہ فقرات انجیل کے ملاحظہ کیسجے۔ أسسنه أنحفين كهايراب جيك ياس مثبوا مهوليوسه اور ابطرح عبمولى بهي ادرحبل یاس نهین اسینے کیرٹے بیچ کے نلوارخرمیے کیونکہ میں تنسے کتنا ہوں کہ یہ نومشت وه بدون مین گنا گیاضرور ہوکہ میرے حق مین نور اہواسیلے کہ یہ باتین جومیری آ ہیں انجام کب پہونجین - اکفون نے کہاکہ دیکھ اے خدا وندہوان دو للوارہین است است کابست ہی۔ (لوقا۔ اب ۲۲۔ درس ۲ سرلفایت ۲۸۸) اپس ظا ہر ہو کہ جانچ گی گئی گرحوسامان موجو دیا یا گیا وہ محض ما کافی تھا۔ پیر گئیل

**پوٹ ک**اباب ۱۰ ورس ۱۰ دیکھیے۔ تب شمعون تیرس نے للوار عوائس ما س کا لھینچے ورسردار کا مین کے نوکر سرچلائی اور اسکا داہنا کان اُرطادیا۔ س واقعهست ابت برکه جنگ یا س ملوا رکھی و ہ بھی مردمیدان شتھے ور نہ بیڑس تی لموار چوسے الت سخت شہنعال طبع سے جائی تھی ملہوس سے کان برقناعت نہ کرتی ملکندسے پربرق کے انندی<sup>و</sup> تی اور کمر*تاک تبریح*اتی۔علاوہ اُن امور کے جبکا تذکرہ لیاگیار ومیون کی گورنمنٹ بہت مضبوط تھی <u>اُسنے ہو</u>دیون کی تقر*کی سے ہزن*یم ظالما نه کارر وا بی کیلیکن وه کلبی ضا بط سکے اوٹ مین تھی اور جرم کے بابت فی انجلہ ً قانونی تحقیقات بھی عمل میں آئی تھی ۔ ایچال مالک شام بین ایسا انہ هیر نہ تھا جو ھجا زے خو دسرقبائل مجائے ہوے تھے ۔ بین میٹنے کی حالت مغمر سلام کی حالت سے مختلف تھی ا وراُن د ولؤن بزرگوارون سنے لینے لینے تعجد مین وہی عل كيا جسير نبحانب للدمامور ستقه اور بج نظر كالات موجود ه قرر بحقل عبي كفا -بتحقيق طلب به وا قعه بركه كياخدا وندعالم بھي لينے انبيا وُن كويااُن لوگون كوجو أستك مقبول باركاه مون قتال كاحكم دبيكتا ہجا ورائسنے قبل ظهورا سلام ك ايسے احكام افذفران بن ٩ - سرگا ه انجیل اورفران کی تعلیم مین انتلاف سح استیله بموعه رعتيق كى مقدس كتا بون سے شہا دت حال كرنا چاہيے جناع ظمت و رسب ذہبی فرقے کرتے ہیں جوخرمن براہمی کے خوشہ جین ہن۔ شماوت (۱)

باب ساکاب سنشان اکید کے ساتھ موسی کوحکم دیا گیاکداکر نیراعزیز فریب ا یا دوست جانی مجمکو واسط عبادت غیر خدا کے بھیسلائے تو وہ سطح قتل کیا جائے کہ کہ بہتا ہے گئے اسپر تیرا باتھ اورائسکے بعد دوسرون کے باتھ ہڑ بین اب سبھنے کی بات ہو کہ جبر بہتون کا بہوا نا جب بھیسلاسے والون کے لیے یہ تعزیر تجریز کی گئی توجولوگ بجبر بہتون کا بہوا نا جاہستہ تھے اگرائن سے لڑنے کا حکم دیا گیا تو انسپر ہما سے بھائیون کوکیون ہے ہے تھی اگرائن سے لڑنے کا حکم دیا گیا تو انسپر ہما سے بھائیون کوکیون ہے ہے تھی ا

اسى كتاب الشاك باب اكت ظاهر برقا المحكه بنى اسرائيل كوبنى عناق سے الوسك كاحكم ديا گيا-ليك جب أن لوگون سنے جی ثيرا يا توخدا ناخوست مواا در موسى سے كها كه تم لوگ ارض موعود بين داخل نهو گياك خوا بيضي كا اور اون كا بنيا يشقوع اسين داخل موگا - اس تقريرست نابت موگيا كه خوا بيني پيا كه بندون كولوا ای كاحكم دينا مح اور جولوگ ليسے حكم كي تعميل نهين كرست انبي عتاب بندون كولوا ای كاحكم دينا مح اور جولوگ ليسے حكم كي تعميل نهين كرست انبي عتاب مسترما تا ہى -

## شهاوت (۴)

یشوع بن بزن کی کتاب پردهوائس سیے ظاہر مردگاکداس نبی نے خد لکے اسے کسقد رنو نریزی کی۔ بنی نوع انسان پر تو یہ الزام تھاکہ دہ غیر خدا کی میتیش

کرتے ہیں سکین جیوانا ت بھی اُن لوگوں کی شامت اعال سے درط کہ بلا میں بڑ کے بلاک سکے سکئے۔ سر سمجے کا شہر سب شہرون سے بیلا سخر کے گیا اور سو اے ایکا حشہ عورت اوراً سکے خاندان کے کسی ذکی روح کی جائی شین نہیں ہوئی۔ یہ شہر مع جمب اشکارے موجودہ سکے بھو کا گیا لیکن رویا اور سونا اور بیتل اور لوسنے کے خاوف اخدائی خزانے مین داخل کر لیے گئے۔ اُسکے بعد شہر عی بین قتل عام ہوابار ہم اللہ جاندین لفت کو کے شہر بین آگ لگا دی گئی گرو ہاں کے مولیثی و ندہ جبوسٹے گئے اور اُن براور اُن براور اُن اور شام سباب بر فوج فاسخے نے بطور مال غینمت قبصنہ کرلیا۔ وہاں سکے اور اُن براور اُن ما سباب بر فوج فاسخے نے بطور مال غینمت قبصنہ کرلیا۔ وہاں سکے بادشاہ سے بھا کسی اور اُن براور اُن اور شام ساب بر فوج فاسخے کے نفش دار برجھولتی رہی اسی طبح دیگر اور شام سباب بر فوج فاسخے کا موسات کی تی مولی دیگر اور شام ساب برقتل وغارت کی کا در وائیان تا حیات کی تی مولی دور وشور سے ساتھ جاری رہیں۔

## شهاوت (۴)

اسموئیل نبی کی پہلی کتاب باب ہ اورس مین تخریر بیم که انھون نے سا کو ل باوش اور کا بیار کتاب اورس میں تخریر بیم که انھون نے سا کو ل باوش اور کا بیم سنایا۔ در سواب توجا اور کا لیت کو اور اور بیم کی کہ انگا ہوا کی سا کو ل سے نبیم اور شیر خوارا وریل بھبیر اور اونٹ وگدھے کے سب کو قتل کر یک سا کول نے سب اور شیر خوارا وریل بھبیر اور اونٹ وگدھے کے سب کو قتل کر یک سا کول نے سب کو قتل کر یک سا کول نے سب کو قتل کر یک سا کول سے مولیشی کی میر کی کہ کا گیا تھا کر دکھا یا۔ لیکن حکم خدا سے خلاف کچھ موسے تا رہے مولیشی

مسطقربان کے بچالایا۔ اٹسکی ریز بیاز مندی پیند نہین آئی اور بجرم عدعتنوس كأساني كتابون مرجب اسطرح ا بل كتاب كنكو توجائر سيمحقة ا ورمسلما نون كيشيوا وُن يَرْشكين كرسته بين حالاً كم يولد إلسلام اورأ بكيضلفا سيراشدين ابني حفاظت كيسيك لزائيان لطير ہے دشمنور ہے دبانے سے و<u>لسط</u>ین سے آیند خطرہ لفضان کا تھا اور <u> خ</u>داکے حکم سے انتھون نے بالفرض محض توسیع حکومت کی غرص سے بھی کی ہواہم ہل کتاب کا اعتراض اُن لوگون پراُسوقت کے وارد نہو گا *جبتاک موستی اور دیگرا نبیا ہے مرسلین منی اسائیل کی کارر وائیون گوا حتراض* لے ناجائرنہ کہلین ۔مسلما نون کا ہملا بیام یہ ہوتا تھا کہ اسلام لاؤیاج جب ان د و نون سے انکار کیاجا <sup>ت</sup>ا توائسوقت لڑا نئی شروع کرتے ۔گر*ع دعو تو*ن ن بٹرھون اورایا ہیجون کونہمین ہارستے اور راہیون اورا ہل کنا بیر *کے فتل کی* ہے اس مانعت تھی۔ بیگنا ہ جانورون کو ہلاک کرے باآیا دہستیون کو بھو مک<del>ے</del> یہ لوگ کبھی باعث بربا دی عالم نہیں ہوے۔ اسلے تسلیم کراجا ہیں کرزا ڈینگر مین بھبی اسلامی رحد لی ا ورانسانی ہے ر دی مسلما نون کا ساتھ ہندین جھیوڑ تی تھی۔

S. D.

ملم رعا باستعدايا حا آما وراً سيكيا داكوين فيله جنگي خدمات إنضانًاأنسكامطالبهلائ*ق اعتراض نه تقار وميو*ن *ور* ليغ عهدمه بهطرم كالمكسر لتتي تقين اورخو دميسر عليلا نبت جوراے ظاہر کی ہواسکا تذکرہ اس موقع بین دلحیب ہو۔ **فرلس ک** ے تهدیا کے سوال کیا کہ قبیصر کوحزیہ دینار واسی انہین ۔ دریریتوع لمى شرارت بمحفكه كهاك ريا كارو بجمع كيون آرات بعو جزيه كاسكر بحف كهلأه مے ایک بناراس ماس لاسے تب اُسنے اُکنے کہا مصورت اورسکو کسکا ہوا تھون ك كها قيصر كالجرائسنه كها بيس عوجيزين قيصر كي مهن قيصر كوا ورجوخدا كي مهن خلاكو ۲۷۰ ورس ۱۸ لغایت ۲۱) اب پر کهناکه نخوف قبصره ه حواسه اسيعے نہين ديا گيا درحقيقت ميسرح كىصات گوئئ سرتهمت لگانا ہجا ورحيح تعبيران نقرات کی یہ ہوکہ حضویہ نے فرنسیون کے سوال کا مال حواب پون دیا کہ دیٹا رتھا کیے ہا تھ میں جلفیل اُس نظام کے آیا ہو حسکو قبیرے قائم کیا ہو۔اسیلے ببعا وضیلینے نظام ك شابى گورىمنىك كوستحقا گاجزيكى رقم لمنى جابىي-استشاکے باب ۲۰ میں خداسے حضرت موسٹی کو و ہ سلوک تناسئے ہن حنکوساتھ قوم مفتوح كے برتنا چاہيے تھا- اور ترجم برى طبوع ش<sup>سال</sup>اء مين ايك فقرہ ان الفاظ ا تهموجود بر يَكُونُو الكَ عَبِيدً لُوَنَعِ الْبِح

ے حوالکر من کے وہ غلام شکے محفکوح غونمین کفبی واجبست جزیه کی سند موجود ہی ۔ منتفاليكن غالبًا انسكى صورت غيرون كود ووجهون سيحبيانك بیکن بات بیر کوغیرندمب کے آدمیون کو تھین کے ہجنسون سےلڑا نا<sup>م</sup> داخل ماخلاقی بمحققے تھے ایر کہ اُن کوغیر سلم رعایا کی طرف سے ليسلم رعايا سيه نقدى امراد كومقتضا سيصلحت بمجدر لياكيا اورملكي هاطت أورحنكي بت كا بارمسلما نون بيرآن بيرا-بس بيسب انضا في كى كارروا فى تفى كمسلما نون یح بگی خدمتنین لیجیاتمین اور کیر نقدی اماد دسینے پر کھی وہ لوگ مجبور یکے جاتے <u>۔</u> فقهاسے اسلام کی تصانیف میں نوعیت جزیہا ورطر لقیۂ وصو یزون بیان کی گئی بین ایک مصنف سے لکھا ہوکہ جزیہ شینے والااص ورخود ابینے ہا تھ سے کھڑا ہو کے رقم جزید کوحوالا محصل کرے محصا انسوقت بٹیما، ورمینے والے کودشمن خدا کے لقب سے خطاب کرے اوراُسکی گردن مرا بک هوپ بھی لگانے ۔اوربعض دیگرمصنفیر، نے <u>گھر</u>اوربھی اس خصوص میں مہودہ مبالغ ہیں۔لیکن پیپ متعصبا منضوا بطہین حبکو ننگ کے مولوی بنا پاکرتے گرزائمذ

باظان ملك كاأن يرعمل ندتقاا ورنه وهضوا لطاس قابل ستفيكه أن يرعل كياجأ ر سرکه متنهٔ تا تارمین سلمانون کی حکومت جاتی رہبی محکوم قومون یقدم کیاا در ٹرانی فرمان رواقوم کی برخواہی میں دل کے بخار کا یے بلٹا کھایاا ورتا تاری حکومتین اسلامی نگلئین اُسوقت کبینرکشسر ولوپون نيزئة فلمكوسنبها لاا ورحالت تهال بين جو كجيري جابا كهركئه كيكن حسياكه بين نے قبل یک تخریر کیا ہے اسلام لیسے طبعی اور ب بنیا دصنوابط کا جواب دہ نہیں ہے۔ م محمداً مین بصنف ردالمحار تخریر فراتی بن کرجب جزیه کسی داكرسن وسله كوكا فركهنا شرعًا ناروا هرتواسكامفاديه مواكه اسكورشمن ضرابيني كهاسيا دائسکاگرسان بکیژا جائے نبخنبش دیجائے اورنہ دھپ لگا بی *جائے -* کیونکر پیپ کا رر وائیان کلیف ده بن اوراسی لیے اِن امور کی تر دیر محقق علیا سنے اس سان سسے ى به كداسطى كى ايدارسانبون كى سندرسول الدكة قول وفعل مين يا يئ نهين جاتى ورنه خلفات راشدین مین کسی نے اسکا اڑنکاب کیا ہے۔ جزيه كاحكم قرآن ياك بين ان الفاظ كے ساتھ ہوا ہو تحقیقی کھٹے والرجنے ہے تھ عَنْ سَیْلِ ى هُمْ صَايِعْنُ دُنَ (يارهُ-١٠-سورة التوتة ركوع ٣) يعظ تتال بازآ وُكه وه لوگ خوار بپوکے لینے ہا تھ سے جزیر پر دین۔ چو کہ لفظ صدا کیے وک کا بعد نذكره قتال كآيا ہوا سيلے ظاہر ہوكہ اُس سے اطاعت كی خواری مراد ہوجومفتوح گوبمقا بلهٔ فا*لخ عم*وًا حال مهو تی <sub>آگر</sub>- اور مقصود بیا*ن صرفت به م کدهب وه لوگ مطب*ع

ين تحرير كرستة بن يُفَالُ اعْطَا يَلَهُ إِذَا انْفَتَاكُ وَأَطَاحَ سِيفِ دِيثَا مراد ہری ورمبیطر محقق مفسرین سے کہا ہر کہ صفار سے مراد وہی ہو۔عب میں ایسی حکومت بالا دست جوامن کو قائم کرے اوٹرا کی لیٹ أنكوبرين قوم كريكا يورانهين مواتها يبغيمبرعليالسلام بنياسمعيل يأسى ، مؤخرالدَكرايني قوم كوقبطيون كي غلامي سي*ے چيورط* الاسئے اوراً نكوعزز و قار کے مدارج پرصعو دکریے نے لائق نبایا ۔حضرت مقدم الذکریے اپنی قوم کو حهل کی تاریکی نفاق سکے بندیخا نہ سسے نکالاا ورتر بہت اخلاق سسے کشکے دل ود ممور کردیا کہ وہ دنیا کی نامور قوم قرار یا نئ اور آجناک لُس*سکے سرد*ارون کے نام *صفحات اریخ کے زیب ف*زمنیت سمجھے جاتے ہیں۔حضرت موسی کے خلیفہ **اکٹِٹھ** نے ماک شام کے ایک حصد میں بنی اسائیل کی حکومت قائم کی او برکے خلفانے تما می ارض شام اور <del>زیشے بیٹے ب</del>شیر شہورا قطاع دنیا کوہا ذی<u>ت</u>نیا اع<sup>ی</sup> ەزىرنگىين كرديا \_السى حكومت كى مەولت جوعرب مين قالم بورنى تقى دىنيا وى ترقي<del>ا</del> ى اجدا بهوئى \_ يونان كامرده فلسفه جلاياً كيا وه انجِها تها يامِراليكن كيك سأس طلنها

سلمانو نكفري اختلافات

تىغەض برمىنى نەتھى ملكە وەخداكى بركىت تھى اوردىنى ودنىيوى ر ن کنرت سے پھیلے ہیں اورکسی بنووار دکے سلے بہت د شوار سرکہ وہ لے کہ اسلام کے صہلی معتقدات اور واقعی احکام کیا، بن ۔غیرشہورفرقون بنى شىيە خوارج اورمعتز لەسكے حماكم ون مەن طىبعيت ، اربعہ کے بیرو بیٹے بیٹے عالم متقی اور پرمپیزگارگذ<u> ر</u>ے اليضاعتقادكى البيديين لمبيء وطهى دليلين ميش كرا سحاور دوشرك ديدمين أسسكے پاس الزامی حجتون كا طوما رموجود ہى۔الغرض زودفهم تيز نظ بهيشكل بوكدوهان انقلافات سكے گرد وغبارين ا بے مجاب دیکھ سکے۔ (جے)اسلام برمنحصر نہیں جلہ ذامہ مبتلا بهن اور در حقیقت حال می*ه بوکه پیهای*منتقدا موجو دتھی اعمال مین سہولت کے ساقرمصالح کا لحاظ رکھا گیا تھا لیکن

rra

احكا منسك نام تص شریعیت موسوی کی نبدس ٔ ع ہیمین ڈھیلاکر د ہااسلے مقا بار نزاسپ دگرعیباً بیُون میں زادی زیا ده همرلیکن اعتقا دی بیجید گی کی حالت *و ہی ہیج*وا درون کی وقع مين صرف أن ختلافات كي بنيا در كها ني برجواسلام سي تعلق بمسكفته ب سيليهم بالاضضار كمرآزادى كے ساتھ اپنے خیالات اُنگی نسبت طاہر کرتے ہن لدصلى الدعليه وسلم كيهلا اختلات أنكى حانشيني كي تعلو سے سمجھنے والون سنے سلینے مذاق کے موافق حوکی سمجھ لیا ہو ورن اسر محبث كينسبت كوئي فيصله صريح نهين فرايا تقااور غالبًا البيئ بحث نسكه طح كمرية مبن فبلحت تقي كەسلما بذن كى جاعث آر ۱ دى بالقرحس سركروه كوخو دنتخب كرب ُاسكاا نرماتحتون يرمعقول برايكا اوريم ابساسرگروه اپنی معزولی کوجهی تا بع ساے عام تمجھ کے عایا کی ایذارسانی یا دلشکنی ن *نکرستکه گا-بهرحا*ل اُسوقت د وامیدوار دن کیسنبت خیالات کو ت انتخاب بیدا ہو بی بنی ہاشم اور کی متوسل علی پن ابی طالب کوا ورعاً) بان جن مین رنا ده ما انژ قرشی مها جرون کی جاعت *تقی ا بو مگرصد او م* وجالشيني كيله يندكرة عقد حضرت مقدم الدكونمير كاكس محا

حایت کی وه خو درسول اسد کی دختر فاطمته الزمبراسسے سیاسید تھے جو وقت دیا کے زندہ تھیں اورا تھائے نیامن انھین کی بطنی اولا دنسل رسول کی یادگو ب سے ایا مطفولیت سے ریرسا کہ عاطفت سینی برعلیہ السلام ترست یا تھیا ورخطرناک معرکون بین وفا داری ا ورشحاعت کے گرا نمایہ جو ہرد کھائے تھے سے آن کوا ورا ان کے حامیون کوا مید تھی کہ وہی خلیفہ مقرر ہون گے جناب مؤخرالذكراگرچه دوسرے قبیلہ کے ادمی تھے لیکن اُتھون نے خالصًالیجا يسيضارنك وقت مين كهسارا زمانه وشمن ببوكها تفارسول الدكاسا تقرويا اولاكيه اسلام کے سیسے جان ومال کے فداکر سے میں اُلکوکھی در بغے نہیں تھا یہ المبد سولی باخیا لی نه کقی لیکه اسکی به ولت در قبیقت اسلام کوبر سی بروی برد ملی و<sup>ب</sup>ین ضرورت کے وقت اُ تفین کی تخرکیسے جیند با اثر سعاد تمنداسلام کے حلقہ اراد مین داخل ہوئے۔ وہ عمرآ دمی تھے زانے سے سرد وگرم کا بخربہ حاصل تھا حضرت عا كشنه رضائكى بىٹى محبوب ترمين الاواج بېغىمبرعالىيىك لام كى تقيين دمانهُ المبيت مین خود ذی و قاریخها و راسلای د ورمین بھی تمام مهاجروا لضاراً کی دنشمندی سی معترف اودا خلاق سكركرويده سقط الغرض عام رائين أيج انتخاب كيطونائل ہوئین ا*ور وہی رسو*ل ایپیسے حالنثین *مقرر کیے گیے* اُنھون نے خدمات خل<sup>ت</sup> لوائسی حسن و خوبی سے انجام دیا سبی امیدا تفاب کرنے والون سے ای کی

ع مرور بخطا م كوانا مانشر بقررا ۔ تاریخ کے برط صفے والے اقرار کرتے ہیں کہ خ اسلامیه کا چمکیلا دورتفاخونش ومبگانه آنگی <u>ـ</u> يقطا ورائكى ملئ مدببرون سنة قيصروك ب صدری آگ کا بھڑ کا 'ناعراب نے خصالصطبعی میں بطوت امیرسنے سرحنیراس قوم کو دولت مندبنا یا مگر طرح قابو ى قسم كافتنه وفسا دبريا نكرسكى - التخشيط بالقتدار فرمان روا كا جسكنقش قدم بيرفتح وظفرجبين نيارز كروتي تقى فقيرانه رزند كاني كرنا اورمعالمات علاوه حجبونی حجیونی خدمتون کا بھی بزات خودانجام دینا درختیت کہیے غ کا کا متھاجیکی نظیردنیانے شایر کبھی نہیں دکھی۔ عالم کا نات کے برت أنكيزبين آنا برط افيرو زمندر مردارا مكر ہوااورسمجھ کے کہشمع حیات جو تھللا رہی ہوجلد کل مامورسزرگون کی کمیٹی اسسلےمقرر کی کہ لینے مین ایک سرعماره بره بعفال لافت کے نتخب کرلیوین جنا بیرکزت ر۔ لئے یربرزگ عمربن الحظاب سے بیلے ایان لا-سے دیا دہ قرب قیاری کے اس میں خرت ان کو مال تھی ا

rap

سعلیدالسلام کی د ولرد کیان کئی سیکے بعد دیگرسے اُسکے عقد نکار حرمین آفی تھین وهسلما نون مین شے دولتمند شمجھ جاستے تھے اور برنا زبھسرت لینے ال دمتاع کو سلامی صرور تون مین دریا دلی کے ساتھ صرت کیا تھا گرافسونس ہو کہ زمانہ خلافت مین تن خلفاسے سابق جو سرّفا ملبیت د کھانہ سکے اُنکاد ورخلافت بارہ سال رہا کھے ءصترك تونطام ملكت فاروقي طرزير حيلا كباليكن رفية رفية سيميحي صورت تكثري شكايت كى آوا زين سرطرف سے لبند ہوئين لبوائيان مصرف آخر كاردار كخلافت کا محاصرہ کرلیا ورسدر دی کے ساتھ قتل خلیفہ کے قرکب ہوئے۔ كهاجا تا ہوكەخودخلىفە كوسلانزن كى خونرىيزى گوا را نەتھى لىكن غالباً اېلىدىنەتھى رصامندنه تنفيكه ليليضليفه كي حايت بين حسكونسند بنيين كريت تنفي حناك كرين بهرحال خلیفه کی قسمت مین حولکها تھا وہ ہولیالیکن پیکسی معمولی آدمی کاخون تھا حوزيگ نه لا ما اور حبيباً كه اسبكي وشمن سيم هي المين ئے ستھے دب دباجاتا جنا بخياس ايک خون کے مواخذہ مین تفن<sup>2</sup> ہزارمسلمان ما*ئے۔ گئے* اوراکیں کے اختلات نے دائرهٔ اسلام مین اسطرح جرط مکیطه لی کدوزبروزبرط همتا هی گیا ۔ غلیفیٔ الت وفات رسول کے بحیسوین سال شہید ہوسے اعتراض کرنے والے ا بکے نظام خلافت برہبت کمتہ چینی کرتے ہیں اسیلیے میں حینہ واقعات کے بيأن يرمجبور مون حوافظ بن كرسمجها سيكته بن كراسوقت كربته كلات كاسب

ولأرابداز زندكاني كرمين فسلي صحاب سواح كى جاعت كودست موت. لھٹا دیا تھاا درجوہا قی رسکئے تھے اُنگی ہمتین بُڑھا ہے نے بیت اورا ٹرکو کم کڑیا تھا نئے یود ہ کے نوجوان کمنتر حینی پر تُل گئے اور دنیا کی دولٹ سنے اکثرون کوہم کا یا سيدهى دا ه چھورشے ُ أس راسته برحلين جوانكى ذاتى نمو د كا ذريع<del>ه ہوسيس</del>ے عليلسلا نے ہبت ٹھیک فرمایا ہو درا ونٹ کا سو دئے سے ٹالے سے گذرجا <sup>ن</sup>ا اس <u>س</u>ت سان برکرایک دولت مندخدا کی با د شامېت مين د اخل موس(متي - باب ۹ -ا من الله وسعت حکومت بهت براه گئی اُستکے سنبھا سلنے کومشا میرہ یاب نوج اور ا پابند صنا بطه سرشته کی ضرورت تھی کیکن اُسوقت کب بار گاہ خلامنت میں بیر شا یا نہ ا مان موجو د نه تنقع \_ است<u>صل</u>ے سات سوآ دمیون کو عصله مبوا که دارا لخلافت ب یون حرطها کمیں اور دھکیان نے کے خوشنگارانضاف ہون ۔ ٹ**الٹا**ر مانکارنگ دی<sub>کھ</sub>کے بامید قیام امن خلیفہ سے نیک نیتی کے ساتھ سينے رشنۃ دا رون پر بھروسہ کیا اورکسی قدر خو دائکی نیک مزاجی بھی قرابت م کی پروٹوشس پر اکل تقی۔ غرض بنى اميه كارسوخ قديم الاسلام مهاجروا لضارا ورزيا وه نزائكي اولاد كوناگوار العصرت غنان كي عهدين كم الموسل كي تعبية مروج الكه ديم أورخاص اليندين أيان ع كي تعبيت مروج بیارلاکه درسیم محجمی بیانی تنمی اوراس گرانی کیوجبر عربون کی دولت مندی تنمی ۱۲

ت ظیفہ الت علی مراضی کے قدمون سے مصب ل كباليسے عالى دياغ عالى قدرخليفه كى حاشينى سےمسلما يون كواميد تھ ەنتە كى *ركتىن عو د كرينگى لىكن نفاق اينا كام <u>بېل</u>اسى كرچ*كاتھا ا دباركى ملعاقبال كوّاريك كيے بھوئے تھين اسيليراً بجھا ہوامعا ملہ بچھ ہے۔ کا فت را بعه کاتمام وقت ماغیون کی سنگ مین کٹ گیا۔ان لڑائیون کی زمادہ وررنانه ابعدمین طرح طرح کی رنگ میزیان انتھیں دوا ٹرکے اندر مواکیں۔ فیالات کی تیرگی لائق حیرت ہوکہ ایسے مقدیس میشو ایرعبدا ارحمن بن کمجمرا دی باميد نۋاب اخروى تبيغ آرما ئى كى شيكے اخرستے سنگله سېجرى مين شمع ولا بيت كح حالشين تسبير اور كيرآب سے لغرض فع فساد عموست داری کے ساتھ خلافت راشدہ کا دور کھی ختم موکیا اِتّا یللّٰہ فَ انْكَالْكِيهِ وَاجِعُونَ بِعِدانقراض فلافت راشده عصم تكف بان روا رېا و رانستکه بعد**سنی عباس** کاد و رسکومت <del>ساسانه هجري بنه دع</del>ې

امس دورسے بروی عمر با بی اور مهلک امراض مین کھی مبتلا *کیے* رّا جلاگیا جود رحقیقت مرنے سے بھی برترتھی۔عیاسیون کے حمد مین عربی حکومت کی سادگی جاتی رہی در با رخلافت نے عجمی نتان وشوکت کار گافیصناگ اختیارکرلیالیکن علی ترقیات کے درواننے کھی اُنھین سے کھوسلےا ورلونانی فل اگواسلامی حلقه مین حبّکه دی -يهلي سوسك قرآن ياك كوني اخلاقي ياعلمي كتاب عربي زمان مين مرون نهقي ر وایت حدیث کا بھی مدا رجا فظه پر بھاا ورصرف تعضون سے متفرق اوراق ہے یاد و تستین که همی تھیں لیکن مسلم استجری میں کتب صدیت اور مفازی اور فقه کی بالیفت علماے اسلام سے شرمرع کی ا ور تھو سے ہی دنون میں طرح طرح کی تصنف ن سيكت خاسة بعربي ـ کی دنون کے بعد فلسفاریوان کے تمہیے عربی زبان بین سکیے گئے جس نے بهبى عقا كميرا نز دا لاا ورأسكى به ولت صرت مناظره كى مجلسين گرم نهين مړكمين لككشت وحون كي بهي نويت آني-بیان پر ہوکہ بنیا داختلات خلافت کے تھگرطوں سنے ڈالااورفلسفہ کے توغل سے اسکی دیوارین مبندکین یا قی نسبے اورسا ما*ن کی کفا*لت کیجی *سکنیتی* کېږي رنيتي کېږي د نيوي غرض کېږي د بني حميت کړنی رسي اور آخر کا ربا تهم کختلات ی وه صورت پیدا موئی حبکی شکامیت سائل سنے واجبی طور برکی ہی۔

ن دنیا مین سروان ندیمب شیعه کی بھی معقول تعدا دموجو دہی۔ ان دولون کے تقا دمین بهت کچهاختلات به گرصل حکیمهٔ اجوکهجری بشرمناک حوادث کا ذر وابهى ہوكم فرقه مقدم الذكر جا خلفا سے را شدين كى عظمت كرتا ہوا ورفرقه مؤخرالاً ليضليفون كوصر منتصب خلافت كاغاصب نهين كهتا بلكرانسكوان لوكوك ، با ایمان مرسنه مین بیمی کلام هر- مین للاارا ده ما نسیدیاتر دیدکسی فرن کے قرآن یاک ن ایک آمایکه ما بعون اُستے اصول براگرنظر کرین توا نضاف پیندد وراندستی جو نَّفَا قُ كَ زَهِرِيكِ الرُّكامِيت كُيمِةِ مَا شَاد كَيْمِ يَكِي بِين بِياطِ عَنَا دُكُوتِهُ كُرِكَ برا درانه لَّكَ أُمَّةُ فَ ذَكَتُ مَ لَهَا مَا لَسَيَتَ وَلَكُ مَا كُلُ (يارهٔ ۱ سورة البقرر کوع ۱۷) نفذ تفسير- فقهراصول فقةا ورعلم كلام وغيره علوم سكي جنكو مذمهد قرآن اوراحا دمیث بن کیکن عقل لے بھی ان کے اخذ مین نمایان مدد دی ہجاور کج شك نهيين كەاگرعقاڭ يىچىچىنىك نىپتىسسە كام مىن لا ئىگئى بىونۇ قا بۇن اكهى ورمّا نون عقلی سے مل صُل کے جو نتیجے پیدا کیے ہون وہ قدر سکے لا لُق ا و 🚺 یہ لوگ گذر سکٹے اُٹکا کیا اُسکے سیلے اور نتھا ماکیا تھا کئے سیلے ہوا ورجو کھی وہ لوگ رگذر مرک می دیچه محمد ستسے نهوگی -۱۲

صلحقالا سلامي كالأرعق المتأور

لتا ہے کہ انمین کون یا وقعت لائق قبول ہوا ورکس میں احتیا ط<sup>رم</sup> ہر۔ پیعنے صلی عقائرا در واقعی احکام قرآن و صدیمیٹ مین. سكته بن سنرطيكة عقل كى روشنى مين آردا دى كےسائقرانكام *ظی برط ی محنتون سیسح*صل *بو*تی هو تو دینی د ولت اگراتنی <sup>م</sup> ت کی کیا وحد۔ ( سر رعقل واوراک کالبیط قانون پورایو ینقومش نہیں ہواسیلیے و محوما سے حق جزنا کمل قانون عقلی اپ باز سركه وه جا بلون اوركم عقلون كويجى بهياينه أسنك ادراك كسعسعادت بره مندکر تا بیجا ورششے بیشے ذی علم دنشمندجب اسسکے مین تواُ ککوسا دگی کی ته مین نکات حکمبه کاگران بها ذخیره موجو د مکتابهی صكوفلسفه صدمه وقديميس واقفيت نرتقي قراني بدانتون ورقراني احکام کوانچھی طے سمجھ لیا تھا احیا ٹا اگرکوئی دقت بیش آئی تو بیغیہ علیالسلام کے یا ن نین ترجان سے حل ہوگئی اب ہرحنید ہا دی برحن سے ہمکلامی کی عزیۃ

رمن بنی بزیجانسان کی فوت ا دراکسه کورز ما و ه تیز کردیا هجا <u>سلیم بر</u>د رجه سيليراسان بوكهضروري عقائد وشرائع كي تيقيح كرين ن اتناسا ان زمها كرلىن جوعذاب اخروي سي نجات د لاسك ن کهالیسی استیدا دکھی دانشمند ی کی ایک مقول کارر تەن كى كىلىف نىسى دىئاھۇا ئى طاقىتون <u>سە</u> باسرىپون نسان کوپهي قوت عقلي عطا کي گئي ہر حسبکي بدولت وه ما بين الحق والباطل رمیکتا ہوئیں بعدمساعیعقلبہاگر نندگان خدا نیک نیتی کے ساتھ ک ياسكمري ميروى كرين لواككوا بضا فاعندالناس معذورا ورعقلأء ئے کی کنچا کُش ہے لیکن حوسہل انکار ضدا کی دی ہو ڈئی عقل کو کام میر بنہیں کلے مار با طل مین د دسرون کی تقلید کر<u>ے</u> بین ا<sup>شک</sup>ے پیے شکل ہرکہ قاص*ی محشرک* ہے حیں کی رکا کت کویر ور دگارعا لم نے یون طا ہرفر ما یا ہی - YAQ

إِذَا فِيْلَ لَهُ وَإِنَّهُ عُوامًا أَنْ زَلَ اللَّهُ قَالُوا بَأَ بَيْعُ مَا الْفَيْكُ آتَائَنَا لَمَ ٱوَكُوْكَا نَا آبَا فَكُمْ كَايَعْقِلُوْنَ شَنَيًّا وَكُا يَهْتَدُقَ نَ لَا ( بارهٔ ۲ سورة البقره رکوع ۲۰) اکثراً یات قراً نی کے معانی صافت ہیں یا پر کہ داضح دلا ُلاعِقلی سے اُن کے دوسے پىلوكى تردىيەكردى ہوائىيىآ يتون كولسان شرع من محكر كېتىبىن لىكن اُر چندآیتین ایسی کھی ہن جنگےالفا ظے سے معانی کے مختلف پیلومدا ہوئے ہن کچھاشا کسے طا ہر ہوستے ہیں اورعفت اکا فی شہا دت نہیں دستی کہاں معا اکون بهلومقصو<del>د</del> یا حروت مقطعات سے کیا مرا دلیگئی ہوجیا نخہ ایسی ہی بہلوار يتين اورنيز ووآتين جن مين متذكره بالاا نبارات موهو د هون تشابكه جا زمين الله تعالم هُوَالَّذِيُّ أَنْزُلُ عَلَيْكَ الْكِتَابِمِنْهُ إِياكُ مُعَكِّمًا كُلُكُ اللَّذَاكَ وَالْحَرِيْتُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الل الْفَتْنَةُ وَأَبْيَغَاءَ تَا وِيلَةٌ وَمَا يَعُلَمُونَا فِي يُكَهُ لِكُمَّ اللَّهُ إنسى سرورد كارسنع تميريه كناب آنا رئ حبسين بعيض آية یعض اِسین ہم ہن سیر جن لوگون کے دلمین کمی ہودہ مہم ایتون کے <del>سیکھ یے ''ستو</del>ن یا کرین ۱ ورانسنگے صل مطلب کومعلوم کرلین حالا کیصل مطلب سوسلے ۱ سرسے ا ورکسی کؤعلوم نہیں ہوا ورجولوگ بیٹے ذہی علم ہیں کہتے ہیں کہ ہم امسیرا پان لائے یہ سب کچھ ہر دردگا رکی طرف ہرا درسوسلہ عقلمندون التم یہ مکته اور کوئی نہیں سمجھتا ۱۲

أُولُولُمُ لَبًا بِ٥ (يارهٔ ۴ سورهٔ آل عران ركوع ۱) جىياكەخود خدا دندعالم سے لاشاد فرايا ہومنشا برآيتون كے ٹھيک معانی اُسيكومعلو مین *لیکن ملااراد* ه فسا د سرایک مهلوسرغور کرنا بندگانه نیا زمندی هجاور صلی قصدو د ب اجمالى ايران لانااظها رعبو ديت كى بيضطركار روائئ غالبًا بالقصدوا لاضتاركتاب آ ين مّشا به أيتون كواسى سياي حبكم دى كئى بوكه بندگان با اخلاص كواسطرح اظها رعبود<del>ية</del> اورنياز مندى كامور قعبله ما بعفر حقائق ليسه دقائق مترتل تته جومبشكل حاظفال سا سکتهٔ اسلے انکی مزیرتھیری میں زیا دہ تراندنشہ گراہی کا تقاہرحال مارمحکم وتشا بہ کا رامتیا زار ماے عقول کا ملے ہجا و رعمو لی سمجھ کے آدمیون کے بیلے توممکن ہمگ <u> جض محکم تین بھی نتب کل متشا بہ</u> دکھا ئی دین۔سیدھا راستہ متوسط افہم مسلما لو<del>ن</del> کیے ہی ہوکومنشا ہا ایتون براجا لاًا بیان لائین ورحل معانی کے شوق مین برطے کے لینے خیالاً لور یادہ تاریکٹ نبائیین اعلی *درجہ کے د* ہشمندون کی حالت دوسری ہودہ آگریضر<del>وں</del> طِ معانی کی طوف توجہ کرستے ہیں تو بھی اُن کے یا نوُن جا دہ مستقیم سے نہیں <sup>ڈ</sup>نگا گئا ہے۔ ئى دقیقه بنجی دلحبیب مضمون سِشتی ہو گریو بھی تمشا برا ورمحکم آیٹون کا تفرقہ اُن کے ىيى*ن نظر مېتا ہوا گلے ر*نانے کے *نگے بڑے بح*تا ط<sup>حق</sup>لمند کھی یا دجوداستعداد تا ویل ا مان اجمالی برقناعت کرتے اور *پُرخطررا ستہ پریطنے کی ج*راُت نہین دکھاتے <u>ہے</u> چنانچہ الک بن اس سے کسی نے فقرہ اکو تیمان عَلَے الْعَرْشِ اسْتَواے کے

الجب والسؤال عنه بالرعقة أستواك معفاهت من ستقرارك من اورا یت لازم بی حالا کمه خداکی دات کد درت حبیمانی سے منز ه ادریاک ہج بیوا اکا بآسان تھاکہمجاور ُعرب بین لفظ استوا بمضے غلبہ کے بھی آیا ہجاور دہی مضے رقع من حسیان بین لیکن لیسے تعین کی سندسرگا ہ حدیثیون میں یا ٹی نہیں گئی ب عمّا طعالم اینی طرف سے تعین مضے کی حراً تنہیں کی بکیروال شطبعی کاغیر محمد و متره قرار دیا- به برزرگ علم صدیث اور نقیر و بون کے اہم ہیں۔ ما مشافعی فرا یا کرتے تھے کہ مالک بخم العلم اپنین اور بعد قرآن کے اُٹکی کتاب موطاسے لیهی کسی جا بذر برسوارنهین مهرائے اور ایک مرتبہ وقت روایت صدیت کے محمدونے ب البرح ليكن آپ سند دوايت حديث كو قطع كما اور نداس عرصين كيسى ىم كى لغزىش بىيان بىن طاہر ہوسے يا ئى۔ روری مباحث بن محفلون نے دائرہ نفاق کو کر مرامطالیا اسکی مثال پیرکهٔ *میسری صدی بجری کے متروع مین پیرنج*ث پیدا مبو نی که قرآن مخ بعصنون سنة اسكو تخلوق كها بعضون ني سكوت كيا اوراكثرون سنه قديم محجا بسواتفات ے امون الرشیدنے پراے قائم کرلی کہ قرآن مخلوق ہجا ورجولوگ ائسکے صدو**ت** کا ك السنة للكرمين معلوم إس كيفيت غيرطوم جايان لانا أسيراجب وادائسك مض سرموال كما يعت

اعقاد نهین کسطنته دائرهٔ اسلام سے خارج بین جنائیخرا سنے نشے نظے نامور عالمون پر ارتدا دکی تهمت لگائی اورائکی جان و آبرو کا دشمن بن بیٹیھا اب بین بالاختصار س بجت کی حقیقت کو تقریر کیے دیتا ہون تاکہ ناظرین تمجھ لین کہ تھوڑی سی بات کا بڑھا لینا اور مذہب کے اوٹ بین طبعی جدت کا نما شاد کھا نا اسکلے سلما نون سے اپنی تفریح کا ایک مبہو دہ شغل بنالیا تھا جسکا اثر رفتہ رفتہ یہ بیدا ہوا کہ جاعت کا الفاق ٹوٹ گیا اور وہ ذہب جود وسرون کوشسن اخلاق کے ضعوا بط سکھا رہا تھا خود مداخلاقیون مین انجھ کسیا۔

# فلاصري

هي مامون الرشد كوهي غالبًا اس تفرقه كامتياز نهين ببواتها ورنراً بالمنع بييش كرتا توشاكيرنا وه انتتلاف نهوياا ورمنز إعرفقط رآ بعض محتا طايمر بهي بهي كيتي كرحب عقده كوقرآن اورحد مبث نينه عقل کی انگلیون سیے کرنا داخل بحت ہے۔ رکیا ظابنی احتیا ط کے السے سزر تحصليكن غظمت دركنا رمضدي خليفهائن غربيون سيء أمجهم براكسيكولتثني لومشرك تباياكسي كوجايل غرض حوكي منهومين ماكهتا كما الخفين ين مين محلى من عبدالرحمن العمري ايك فاروقي لننب بزار ستقيمنكي ثنان من ست ا درُنخوت نے پیزبربلافقرہ اُکلاا ماالیجیجی لعمیری فا ن کا یَ من کُ لِ اِ عمرين الخظاب فجوابه معروت اس ريارك بين مرت يحبى كانب يريث ظ ہر نمین کیا گیا بلکہ کئے اُس صد بزرگوار برعمداً تعریض کی گئی حسبی اُ لوالعزمی کے حقم بے ادب قائل کوقیصر وکسری کے مالک پرعزت حکومت حال ہوئی تھی اوروہ ربغدا ومین فلسفهٔ بوزیان کا دفتر کھول سکا تھا۔ ا مام اسحد برجنبل بہجرم انکا رعقبہ رن یا بندسلاسل درمارخلافت کوروانه کی*ے سکٹے لیکن اُسکے بہویخے سکے پیدا*مون بكرفتاري كاحكمنامه عالم بالاسيع يهوبنج كيا اوروه داعى اجل كولببك كهنا دنياسيجال به مه ن الرشيد كوخلق قرآن برابيها اصرار شايدا سوحه ست مواموكها مين الرشيد سكا حرافينه مدويث قرآن كامنكرتفاليكن زياده قدين قياس ميروح ببوكه استضليفه كالمبيعث حوا 🚨 لیکن محیٰی عمری اگراولادهمرین خطاب سے مولتوانسکا جواب هرون ہو ۱۷

MAG

شوق مین مبتلار م که معاملات نهبب مین همی اُسکا تفوق اسلامی دنیالتسلیم کرے چنا کج م ترکسی محدث نے کو بی حدیث اس سے سن کے روایت کی خلیفہ سے ملها فزانی کی غرض ست وس مبزار در سم اسکه حوالیسکیته اکه عام ال سلام و الخصو بنی ہاشم حق میندی کے معتقد بن جائین ائس نے اما م علی لرضاً کو ابنا ولیعہ دستہ لیددیا ن علوی جاعت اس کارروانیٔ پربدین حجت معترض رہی۔ بنی عباس اسکویپلے ہی سے ناپسند کرتے تھے اب کھھا ورزیا دہ گبڑا گئے اور آخر کا ر مياكهاجانا بور والله اعلموالصواب مضطربالخيال خليفه فبركريده ان مرتضوی کور سردیکے ہلاک کیا جنا پخری السے ہوی فراتے ہیں۔ درخلافت خلافت أزرهكين بوديون كست إمام ضرور عاقبت میزبان مهان کش خواجب م از برداد درانگور أكريه مومت طبعى ربهى موتواتفاق وقت برسخت تعجب موتا بهوكم امام عليلسلام سن من بمقام طوس ہو پج کے انتقال فرمایا او رجدت پیند خلیفہ کو یہ موقع ہا تھ آگیاً ہا رون الرشیر سکے لحدمین ایس مقدس حبد کویدین امیدلٹا دی کہ باپ کی روح سبیٹے کی *حُسن تدبیرست است*فاده برکات اخر دی کرستے چنا بخیرائس صفحات مبرکی منز وايك عربي شاعرف كياخرب ظاهركيا به \_

نفُيّان كوجوكونيُ البيها سكه وه واحب لقتل موہرحال پراسلامی حکومہ اہل ندم ہے کے لیے بلاسے جان تھی ایسی ہی مشاغل مین کرھ کئی سے تسليم كزانتو مرشى بات بهجآج كمشيعها ورستى دونون اسلامي مق المول إش ان تھیجے ویسے خیالات پر نفرین کرتے ہیں۔ مأمون الرشيدك بعنطق قرآن كيمسكا ميتصم بالمدسني اورتهي ا حرب منبل برمار برطی اور بهت علما سے اسلام بدریغ طعریہ ننگ اجل کرمیے کے بعدوا ثق باسر بھی پرری دوش پر حلاا اُس*تکے رو*بروا یا *مقد سٹ پنے ا*کاث برون مین حکرشے حاضر کیے گئے جن بریسی الزام تھا کہ قرآن کو محلوق نہیں کہتے ببزرگ نے دلیری کے ساتھ موال کما کہ کیارسول انگذا س عقد سے سے وقعہ ملما نون کو اکی تعلیم نمین دی یا بیکم اُن کوخو دا سرعقیدے سے واقفیہ ہے کا نہیں تھی ہ<sup>ے۔ چوآپ</sup> دیا گیا کہ واقف ضرور <u>ستھ</u> لیکن دوسرون کوتعلیخہیں تھی اس جواب كوستن كيشيخ منے خليفه كوسمها ياكەت پينم برعليهالسلام نے لوگون كوتعليم تهدين دى توكيا <sup>ت</sup>كوانتنى گنجا ئىش نىين ب<sub>ېرك</sub>ەسكوت كروا ورىندگان خداكو يون نەس نا پاک کوپاک کی نردیمی سے مچھے تفعے نہیں ہوئچیا اور نہ ۔ پاک کونا پاک کی نرد دکمی سے چھے هزرمؤاسی ۱۲

قول تھی اورواثق مامون کا السانجتی نہ تھا اسیلیے کلمئے ج<sup>ی</sup> سے ا

مصیسی حیونی حسمین برسون مبتلار کھی گئی تھی۔ عام طور رینجیال کیا جا له دز وال د ول اسلامیه کا که دانتر مذمهب اسلام سریهبی پیژیگالیکن بینمیال دختنیقت بنیا <u>ېږى چىنطافت را ش</u>ە ھاكىزاسلامى *حكومتىي*ن جو دنيا مين ھائم بۇ ئەين أنكى مر*و*لەيسى توقوى اعزاز ضرورهال تفالكين ندمب نفي بله نفضان كائن سه بهتا كم فاأه اعظماً باہم - بیہ دنیا دار فرمان رواجوش نفسانی میں عموماً براخلا قبیون کااڑ کاپ کرتے ہے ا وراُن مین بعضون کویہ شوق بھی دامنگیر ہاکہ دنیا وی اغراض کونہ ہی سپرایویی بلک<sup>کے</sup> ر وبرومین کرین آس مهبوده یا لیسی سے اُن لوگون کو تونیک نام نهمین کیالپ ک غيرون كى نگاه ين ندمب اسلام كى بهت كچي تحقير بهو ئى -ارباب حكومت كى باخلاقيا بوجه ائتحاد منهب عام مسلما لذن مين كفيل كئين رفنة رفنة تمام قوم نهببي روشن ضميري لوحيو ژبیثیمی ا وراب اسلامی دنیا اُس زنگ مین دُو بی نظراً رسی بهرحبکو دوست و بشمن دُونون البيند كرية مين - دولت عباسيه كاعه رمسلما نون كے اقبال كازانه ا ماجا ا ہولیکن حو تاریخی تذکرہ تحریر کیا گیا اُسکو دیکھ سے ہرداشمند سمجر سکتا ہو کہ خلفا ، ندسب پر کیسے ستم توڑ رہے تھے اور حق یہ پر کہ علما سے باعل کی جبیبی رور بزی

ن کے رہ اندمین مونیٰ اُسکانشان بھی انگریزی حکومت میں دیکھانہیں گسااو،

شمقصم کی سی ایذارسانیون کا تذکره کسی شایسته گوزنمنن کی نسبت اس ورسین

سناجا یا نہج ۔ خاص وحبران حرابیون کی پیھی کہ اسگلے فرمان وا وُن کی شخصی حکور

اطلع پزوال در دول ملامیک بجانزی

اینی کارروائیون مین آزا دتھی اکثرون کوخدا کاڈر مذہب کا پاس نہ تھا گراً۔ پنے تئین تحق جانتے تھے کہ نرمب پریھی فرمان روا کی کرین اور لینے خیال ت کوگردش شینتے رئین - حال کی شانستہ گورنمنٹ ہند فرمان فانون عدالت کی مایند ہجا وربهب بڑی خوبی یہ کدوہ دنیا وی معاملات سے إوريذ مبب مركستي قسمركي تتكومت نهين حبّا بن يُمضلي تتكومت كاشما إسلامي تتكوّرًا حسکوسطے موسے ایک صدی سے زیادہ زمانم گذرگیا پرسیج ہوکہ اُس کے ساتھ ملها بون کی د ولتمندی بهمی مبند وستان س<u>سے رخص</u>ت مهو بی کسیکن خدا کانسکر <sub>س</sub>وکهٔ پر براسکا کچریجی خراب انزنهین برا المک<sup>ار</sup>سکے حق مین آزادی کی معتدل مُواریا دہ س نابت بهونیٔ <sup>سه</sup> میجل دیبه بیمسائل شرعی کی اشاعت *در بهی به و مین*ات کاعلم چهیل ریا <sub>هر می</sub>ملےاسلام کی خوببون کا اعتقا در یا دہ ترتقلبیدی تھااوراب<sup>و</sup> ہقلو*پ* ستدلالأقبصنه كرماجا الهجودانى طور مرانكر مزيى كودشنث عيسا كيون كفرقه مین شامل بهولیکن بصبیغهٔ ملک اری وه جله ندام ب کی حامیت میسان طور برکرتی برسم ندخيالى كى ركتين بېن كەمېرفرقەسلىيغاغتىقا دكى ائىيدىين آزا دا نەتقرىر دىخرىر كائس جە محاز ہرکہ دوسرے فرقون کی ناجائز ول شکنی نہوا ورنظام امن میں فتور نہ پرشے ينتصبى كى اسست زياده كونسى دلجيس نظير ہوسكتى ہوكہ خاص خطر انگلستان ہن لیوربول کے چندمورو ٹی عیسائیون نے اپنی روشن خمیری سیے اسلام قبول کر يكن حكومت كوأننك خيالات مين تعبى دست اندازى كى رغبت پيدانهين موئي حا

مشى كورنمزط كى بردهصبى

ن سعاوت مندون کی جاعت روز بروز ترقی کررہی ہجا و رعجب ہمین کدر فیتر رفعتہ اسلام کی خوبیان حق مین انگلیش قوم کے دلنشین ہون اور انگلستان کی سزر میں عبطی ونياوى اقبال سيربهره مندبهج اسيطح برتوفيق اكهي ديني دولت سيع بعيمي مالا مال بوصا سلام کے برخواہ سرسا معنا دسے متا خرمبو کے طبح طبح کی بیشین گوئیا ن اُسکے مخطاط ويتعلق كرسبيه بن اورغالبًا كنكه دماغ مين ينفيط ساكياً به وكد دنياوى تنزل كي مسري سلمانون کردینی ترقیات سے بھی روک دین گی لیکن لیسے دورا نرنشون کو سمجھ لینا نياسي كداسلاي حاعت كسى دنياوى فائده كى اميدمين ندمب اسلام كى ميروزنين و ا الکدوه ونیاکی بے ثباتی عبرت کی نگا ہون سسے دکھیتی ہوا ور محص*ل اعت*قاٰ دمعا دیفے نافع أخرت محييه أسكوهفرت اسلام كاواله وشيدا بناويا بهواسلامي حكومتين مشاسين ومي اعزازيا ال حوادف موافلاس كي كمبت الشِّينية كامتناج كريْ ليكن جب يك دنياين بعالموت بقاسه روح كاعقيده موحود بهوائسوقت كمصالى سلام كولغرث انهین مرسکتی - با ن اگر پیمفقیده فراموش بوتواسلام شیخصرنهین کرهٔ ارض سیم <sup>تیام</sup> مذابهب مشهوره کے یا نوک اکھ طابئین گے ایسا ایک نا نهضرور آنے والا ہولیکن ائس دورهٔ فلکی مین خودعا لم حوا دث کھی اپنی عمرطبعی کو ہیچہ کے مبترموٹ سپیسکیا<sup>ن</sup> لیتاا در لمبی لمبی سالنس کھرنے دم تورط کا ہوگا۔

في كده

عقل کی اوریش مانقداد یام ولتصب

بن موئین محسن نتظام سے ذرا کع سفراسان کرنے بی سبکی برولت بنی نوع ه موقع ل گیاکه تمجینسون سے تبا داہنمیالات کرین اورامک يحقائق اعتقادى اورروش على يرمطلع بوكنحودا سينة اعمال وراعتقادات كا ئ سسے مقابلہ کرسکین - ان دنون مزمہبی مجالس میں بیعام شکایت بھیلی ہوئی ہو لَكِلْتُكَ انْرِسِسِهِ الْكَلِي نبدشين وْصِيلَى مِوتَ جاتَ بَهِن لِيكِن دِرْحَقيقَت كَلْحِبُ سِيقِصورِ كِلْ ﴿ ا لی جودت مسته آبهسته او بام وتعصب کومثنا نی جا نی هجا و راسی جودت کی حامیت مین قانون عقلی اپنی عملداری بره ها ریا ہو۔ یہ قانون بہت ٹیرا نا ہوا ورفطرت کے ساتھ عالم وجردين آياليكن حمالت يقصب دنيايين استكے حرفف بُن سُكِّهَا ورانْ ونون نے اُسسکے نفاذ مین خت مزاحمتین بیداکین کبھی تھی تواسکوا تناستفیرکردیا تھا کہ میری ر مارون مین آنے جائے کی تھی اجازت نے تھی لیکن اب دول پورپ کی طرح اسے کا شارهٔ اقبال بھی عروج برہر لینے دشمنو کو ہرفدم میرشکست نے ریا ہروہ با دجہ داہی بیا بیون کے خود بھی قالون آگہی کامققد ہولیکن ایسانی دستیکا ربون نے چوکھ کھٹے ليا ہو ُ سکاسخت دشمن ہو سآ و طبیعت پیروان مت حتنا جا ہین سروُ هنین گرشن فکی لوگالیان دین گرفانون عقلی کی فیروزمندی مصنوعی نمیمون کورها یون آئبی سے جداکرہ ا دراً سی کے سا توجب کے خو دبے را ہ نہوسیتے اور مہلی فا نون اکہی کے ساتھ مے نیا زمندمیان قائم رمین گی-اسلامی قانون حلقهٔ عقلی کا ایک تیکیلا دائره بچوقا نون عق مصنوعی ضوابط کے مثاب مین کامیاب ہواکر سے لیکن قانون اسلام اُسکی ست بردِ سے محفوظ ہو کمکہ سیج بوچیو تواس عقلی دَ وربین اُسکا خدا دا دِحُسن اور بھی زیا دہ بیا اِنظر اُ تا ہوا وراً سکے جال باکمال کے منئے شئے شیدائی بیدا ہوئے جائے ہیں۔ نہ کچھ شوخی جلی با دصباکی گرونین بھی لفٹ کی بناکی

## 4 64 64 64 64 64

برگزیده سلمانون کی التجالیف بروردگارست یقی رَبَّنْهُ الْهَالِیَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

اورراه مصطبقه مي م اعت كاتذكره قرآن بال بين ال الفاظ المساعد موا بهى المرسطة المعروا بهى المرسطة المعرفي المعرف المعرف المعرفي المعرف المعرف

سورة الستركوع سے)

ہرد انتمنداندار و کرسکتا ہو کہ افلاس کادن کیسا اریک و رحتاجی کی ات کتنی بھاری ہوتی ہو خیا بخد بغرض کئیں لیسے کم نصیبون کے جو بلاسے افلاس میں بجبوراً بھینس سکتے ہون بنی برعلیہ السلام سے بار بارار نتاد فر ما ایک لیسے لوگون کو حالت موجود ہ برصبر لرنا جا سیسے عادل مبعد بل محرومی دنیا کے معا وضہ بین اکوعا لم علوی کی برکات سے لرنا جا سے بردردگار ہکودنیا بین برکت نے اور آخرت میں رکت نے در ہکوعذا کہ خرص ہے ا

رەمندكرىگا- افسوس بوكەلىيت خيال مىلانون <u>نے اُس باكىزە د ل بىي كى ت</u>قىيرغل<u>ط</u> لیٰ وریقسمتون نے پہ معنے لگاہے کہ خود اپنے ہا تون سے سامان افلاس کا ہمیا کرلیڈا بهی در بعه حصول سعادت اخروی ہو۔ <del>تاریخین</del> شاہر ہین کدا گلےمسلما بچصیا مال مین ماعی *عمیلیکو صرف کرتے تھے* لیکن ُ نکی د ولتمندی نفنس میروری کے سیلے مذکفی ملکہ سکیپنون کی پرورس اور رفاہ عام کے کامون مین دینوی مکسوبات کو بیار کہ ہیدریغ لگاشیتے تھے ہے ہے مکھنے والون نے سمجھ لیا ہوکہ بھوسے کھانے دولتمنا گاڑھی لما ن*هٔ کا نثره بر* اِ دکر*یسه ب*ین کسکن درحقیقت وه د وراندلیش کفایت شعا<u>ر تع</u>ایال خدا کے خزانہ مین جمع کرگئے اور آج اُس ولت دنیا کی بدولت اُسانی باوشاہت میں چین کرسیم بین موجیزو - سفیان فوری کا نام اور اسکے علم و کمال اور زبرونقوی کی حکامتین ستنے شنی ہن ایکے مواعظ دلید برسکے بیجیند فقرسے دکھولوا وراُن سسے سبق حاسس کرو-

## 

مَضْرِيكِرٌ هِ فَإِمَا ٱلْبِومُ فَهُوتَرَّسُ المُؤْمِنِ الْمُرْتِيمُ عَلَيْهِ النَّالْمُراتِّي وه مؤمنون كي سيريو وَقَالَ لَوَلَا هَٰ إِن اللَّهُ سَائِدِ لَقَنَّكَ لَ بِنَا الرَّدِينَ رَبُونَ عُوالِم لِوَكُونَ كُوتُقْتِيم عِين بيس بيبك إس كجهه زربوجا بيني كراس

ع سُغَيانَ النُّوديُّ قَالَ كَانَ المَالُ فَهُما اسفِيانِ تُورِي فِه را إِكَا الْكُه زمانَ مِن ال لْقُولِهُ عِلْلُلُولَةُ وَقَالَ مِنْ كَانَ فَيَكِيهِ

لْتَعَاجُكُانَ أَوَّ لَ مِن يَبْنُ لُ دِينَ ﴾ وْفَالَ ٱلْمُحَلِّالْ لُهُ كَا يَتْحِتِمُ أَى السَّسَرَفَ الرِّية بن -حلال ال كي يشان نهين كيههوْه خرج كياجاكيه ناظرين رسالة بذاكواكرمجالسر فبرعظ مين شركت كيءزت حصل مبوني موتوسيح تبائيين كدم بی الحکام شرعی اوراکنژگرم فقرون کے جن سیصا ختلات کی آگ دیا دہ کھڑاک جا۔ مالى حالت كمتعلق بهي كونئ تقرير كي تقري غالبًا اس سوال كاجواب به اسخصوص من اگرمولاناست نیا زمندا مذشکا بیت سے لیسے اُنجھ ٹرین کہ اُس غریب کواینی حان جھوڑا ا د شوار مبو ـ اگرعرض کروحضور کو یغینط وغضب کیون ہوتوارشا دیرو گاکہ ہم خلوالون کی ینمین ہوکہ دنیا دی مصالح براینی مقدس توجہ مبد ول کرین۔اب اُن سے کون پھے کہ آپ نیبال کی ترا ئی مین د ور ہ کرنے کیون نہین حاتے اورا کھین آبا كولينے قدم سے ہرسال كيون يا ال كريسهے ہيں۔غزيب سلمانون۔ ماب توشيجيكه كسقدراشاعت دين مين صرف بواا ورك ب كراحت بيندعيال حَيْث كُركُنُ رسف إن توري زياده نهين تو غالباً سپ کے برابر بیمبیزگار سبے ہون گے اُنگی شان میں ایسی ہرا بیسے ک لگا جمآپ کے نقد تقویٰ کولگ جا تا۔ بالفرض اگرکو بئ قوی دل پرسگتے ہوسے فقر تی تحقیر کا فروگذاشت نهین کیاجائے گا۔ایصل اکٹراسلامی واعظون کی ہیی ردار سرحت پرست عالم جواسلامی روشن شمیری سسے بسرہ مندمون بہت الميكئي بين اورخو دغرضون كے غوغا ہے ہے معنی میں انکی اوا زیک مشائی ن دیتی - آئیس سکے جھگڑون سنے مسلما نون کو تھکا ویاحکومت کا نشتہ بھی کھیم زیگا غرض کھھ لیسے سوسنے کہ تن من کی شدھ بدھ نر ہی خدا سیدا حدخان دہلوی کج قبرکواپنی رحمتون سے بھرنے و مکسی طرح جاگ بڑے روکے ڈپیٹ کے چنچ کے <del>سائ</del>ے درون کوئی جگاناچا باسوسنے والون کوخیرخواه اور بدخواه کاامتیاز کب تقا مرتثوی في حالت بين أسى بيجائيه حسيه أنجه سكَّة عرصه مك بيئ الثابه واكيا الترسيد مرحوم فےاگر بہتون کو حبگایا نہین تو ہندوستانی مسلما نون کو چزیکا ضرور دیا لیکن تم یالاسے تم يبهج كم بهاك واغطاب بهي كومشس كركسيد بين كرجا سكنه والون كوشلاً مين ورسينه والون كوقياست مك المنطف ندرين ورحقيقت يهى طوفان بي امتيازي سخت د ناك . ہجا وراگرائسکی بدولت تمام قوم عنبا را دبارمین اٹ جائے توکو <sup>بی</sup> تعجب کی بت نہیں ہے۔ دىنى عقائد مين سلمان أنكريزون كخطلات بن اورماليقين ہمائے عقائه ىبى لىسىئەتتىكىماصول برىبنى ہين كەسىم كى كىچى بو نۇطناب كوا كىسامچىر بىم دەھىيانىدىن رسكتے ليكن دنيا وى تدبيرون بين اس دنيتمند قوم كى تقليد نه كرنا صرف حاقت نمين مایک طرح کی دیوانگی بھی ہولیسے مبہود ہ خیالات کے نتا بچ ہم لوگ د کچھ کہتے ہین

وراگر کا بی اور میٹ دھرمی کے ہی لہا رونہار کسیے توکو نی کیا کیے اُسکے۔ ائیده نسلین خود کے لین گی۔ قوم کے سامے مرام کی بات ہم کہ اُسکے مورث کما لات دنهوی بین اُستا در ما نه سقها ورا ب انگوکسی د دسرسه سیسیق بیلنه کی ضرورت عارض ہوکیکن اس مرتختی مین بھی وہ خوش نصیب ہو کہ اُسکوانگلنٹر نہشین سے روم دست احتیاج درازکرنا بردا ہی۔ ى شنيدم رزمردم دانا كرترابارنا نه فېمت د كار سمت ارز مردم كرم طلب خاك ار تو ده كلان بردا ر يه بهزمن دقوم عيساني زميب ركهتي بهوا درحيسا كهتمني يهلكهين لكها بهواش انهين جبكه حان كے لاملے برٹسكئے تھے قدیم الاسلام سیل نون کوائسی با دشاہ سے ظاطفتا ساتقران خوشگوار نفظون مين بيان كيا گيا ہو۔ وَ لَيْجِيلُ نَّ أَقُرْ هُمُّ مَوَدَّ لَا لِلْأَنِيْنِ لْمَنُواالَّذِيْنَ قَالُوْلِانَّا نَصْرُى مَذْلِكَ بِآنَّ مِنْهُمْ قِيتِيتِيِّينَ وَرُهْبَاتً وَيَارُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ونشمندا صحاب رسول کے بجیسے خیالات عیسائیون کی سبت ستھے وہ حديث وبل سے ظاہر بوتے بين۔ ك ليمغيرب لوگون مين مودت ال سلام سے أن لوگون كو تربيّے يا كو بحر يكتيم بين كيم نصار ي بير قرب مودت لیسلید بهرکوانین علما ومشاکخ بین ا وربیالوگ غور نهین کرتے ۱۲

رويرومان كماكه رسول تنسيس سنخير قيامت كسوقت فائم بوكى كهضاري رياده ببول عرشف كها دكاه كما كته بوس كها (برواه سلم) كرسي زياده بادشا موت ظلم كوفكت بن-

لعاص ضي الله تعالى عنه سمعت سول الله صا الله عليه وساريقول تقوم الساعة و الروم اكثرالناس فقال لهعره ابصرما تقول قال اقول ما سمعتكمن رسول الله المبحرسول كرسي تشابرت صلى لله عليه وسلمة اللئن قلت ذاك اليكتيم بوتو وتسقيت تضاري جارضفته انَّ فِيْهُمْ كَيْضِكُا الدِيعَا الهم لاحكمها مصف بين (١) مصيبَ وقت بشر الناس عند فتنة واسرعهم افاقة بن و ٢) مصيب عدست زياده طيرور بعد، مصيبة والله الشكه مركس لله المرات بن (٣) بما كف كا بدرست بعل في يُو وَّخير هُ عِلْسَكِين وبْنِيمِ و الْمُحِلِكِينَ بِن - (١٨)مسكين بَيْمُ شِيعَةً صعيفي خامسة منك أجميلة وامنعهم المررت بترين وربا بجزين برى عرصفت يها حب توم کے یصفات بن وحسکتی فقتین پہلے بھی ہم پر سبذول ہو تکی ہن اسے ہتر دنیا مر كون قوم برحسكوسم اينااُ ستاد منائين اورانسكے سا قارنيا زمندا نه روا بطرطرها ئين- م<sup>نها</sup> رسے يہ إراني دوست قبل اسكے بزرگان سلام كى ترببت بين علم في داخلاقى فائسے كھا بينك ہين

کا فرض برکیمصیست کے دیون میں ہاری دستگیری کرین اور سبطر کیجیجی ى تعلىم سى نى دېرەمندىبوسى تھاب اېنى تعلىم سىمسلى نون كوبېرەمندكرىن -مرتبین گذرین که نیک خیال انگریزون سے اپنا دا مان تربیت بگرشے میسے ضا مدا*ن سے* لیے دراز کردیا لیکن خودمسلمان *اُنکی ترسیت سے بچھ کتے س*ے اور ما نوس انسوقت ہو جبكه وورشطينه كيضرورت لاحق مونئ ليكن دورة ناكيسا وه تودهيمي جال بهي تخفيلنے اور رُ <u>هکیلنے سے چلتے ہیں</u>۔ **و کوسٹ و**۔غیرت کوکا م بین لا کو ہمت کا بیٹو کا با نده لو اور دنیا کود کھا د وکہ ہماری رگون میں لینے بردرگون کامقدس خون ابتاک وڑرہاہو[ ا ورهم اینی کھونی ہونی د ولت علم ومہرکوا پنی کوسٹسٹون سے پیربھی مال کرسکتے ہیں۔

حدیثیون سسے پتا میلتا ہوکہ ایک ن آنے والا ہوکہ اسلامی جاعتبر بھڑٹ ماکٹن کی حکومتین یا مال حوادث ہون اوراسلام کی برکشین جود نیا مین کھیلی ہو تی ہیں سمٹ کے طرف حرمین کے عود کرھا کین۔

فاللات لاسلام بدئاخ بيبا وسيعود غريبا وسلم في للسلام شروع مواغرب ورهاد كوغ

مرجائیگاصها کهشرع من تھااہ رمسکے درمهان و

كمابدم وهوارزيين المسجى كين كماتا رقم العينة المسجة ن دريندوكم كآجائيكا جيراكيان في عيها - (رواء مسلم) استكابي بلين بالماء الرواء

خبر پیچ که عواق و نشام و مصر سے جو نقد و مینس ججا زیون کو ملتی ہو اُسکا سرّباب ہو جائے گا۔ ورآخرمومنين صادفين كووي صيبتين برداشت كرني يؤينكي حبكاته البتدك زمانيين ييروان اسلام كريطكي بين-

ابوهبريره سام وامت بحكفرا إرسول صلى تعليبر بالجرارزب بيئ ١٢ سيركاا يكتأنيزي اورموجا فسي برجاؤكة تم بيسك كم تفي كوابهي ديبابراس

عن إلى هريرة بهي الله عندقال سول الله صلاله عليه سلمنعت العماق درهم كوففيل وسلم فيوا وكالك ابيذ وم تفيزروكيكا اورتهام ومنعت الشاه وُلُ يَهَا ودينا رها ومنعت كالمك ايني مرى ورثيا ركوروكيكا اورص كالمكت المصور أركي بها وحديثاً وها وعُل مسمد اردب وروينا ركور وكي كارتفيزا وردى غلركي يان من حيث بدأت وعُللُم مسن میت بدرا تشروا عکل تُعرمن حیث بیسے کے تھا در ہوا فی تعریبے کے تھاور بدأتم شهاك كالمكاليم ودمه-(١٠و١٤مسلم) گوشت بنون الى بريه كا-

ابرزى عقل انسان جانتا ہے کہ ایک نے ک سکومزا اور سرت وافسوس کے ساتھ اس سراے فانی کا

تے۔تمنا دا رسے نہیں جاتی کہ اند بئا ورسا ربسترمرگ سيه انگا گھڙا ہوا بسرمقتضا. ہتسلیم کرلین کہ وقت موعوداً گیا ا ورُسلما اوْن کے لِه با تھریر ہاتھ دھرے فناسے عالم کا انتظار کرین۔ (سر ۱) قر *وی کا بیان کرتا ہو۔ نیس آر*اوطالہ ی*ف کی الیف شروع ہو ئی اور ظا ہر ہو کہ اس عرصا*ً يغضال كى تائىدىين نيا ئىگئين اوكتنى يجى حدثتين سفحۇخاط اس جیان بین کا نینتجه بسیاموا که دنیا کی روایتون مین حدیث کی روایتین لهنامشكل بوكريتين كانتون سدياك وريباغ كطفة معلون

169 خالی ہو- انتخاب کرسنے والی جاعتین ختلف خیال اور جدا گانه مداق کے سائھ میدارائی <del>ہے۔</del> كارر دائيان كى مون أنكوخدا وندعا لم الاسرارجا نتا ہوليكن أن لوگون سے لينے مقد ما ميك ليسيمضبوط احاسط جوسة سكندرسيط كرلرائين بنافي كالقرش نهين لوطية ورند أسكه خلاف رفارسيش كى كونى كوست في المسكة على الميكون كويور السكتى -پیشوایان مت جوان احاطون کے پاسبان ہین کسی سند ہُ خدا کوسلینے محدو د ائرہ سے نکلنے کی کمیصلاح فینے سلکے لیکن آن ادطا لب حق محقل والضا ون کی مانئ سسے پیمر بھی ایک استہ جسکی تقبیر کے ذیل مین کیجا تی ہواختیار کرسکتا ہی۔ یہ راستہ وك فراز ونشيب پاك بهرا و رجها نتك غوركيا جا تا بهر رسرواج قيقت كر يخطرمنزل مقصودتك يهونياسكتابي قرآن ياك كى بسيط كتاب كنجينه كنسائح بواسين صرف يحتين نهين بن بكرا فضيحتون ں تونتی بھی امم سابقہ کی حکایات سے گی گئی ہو۔ان حکایات کوشیکھیے تووہ باربارمعرض يان ين آئي بين بين اس وسعت بيان برنظر كرك عقل سيم جنعليم آنسي كعظمت كرتي ركبهی با درنهین گرسکتی که خدا کی کتاب مین تکرار قصص کو تو گنجا مُثْنُ مل گئی گرضروری سلسلهٔ عتقادات جن پرمدارنجات تفانا نمل رگمیاالغرض اسلامی منتقدات جن پریخات اخروی کا رسح صرف اسی قدر بین جوقران پاک بین بیان کرئیے سکتے اور حق میں ہوکہ بیا است مجل کی ل دربیا نامهم کی توضیح بھی امرزا کر ہج جولوگے تفصیل و توضیح کی جراُ ت نہیں کرتے

. فرزندان اسلام بین اورجولوگ بصرورت اسکی حر<sup>ا</sup>ت کرت به ىيى بىن كىكىن دوست اوردىتمن دوبۇن كويا وركرنا چاسىيے كەلىپىتى تېچوكى مین براغتقادی مرحله حب مطرح محدود کرایا جاسے تواب ضوا بط عبارات ومعالمات في لينظيان ومستنبط كيا بركان كالمحصل هي بوكه بندگان فعد ليني خالق سي حضوا ن مبین کرمین حکی طرف قرآن مین انتاره کیا گیا ہوا وران کا تمد مجا ساخیلا ق رىشرورنعنىا نىسسە پاك ئىسے-بىس طالبان ىت نىڭىنىتى كىساتىر بىخىرگە ما بطه پزینجیلهان اسلامی صوابط کے کار سند ہون منرول مقص نے جا ہاتوسیجے سب بغیم جنت کا استفا دہ کرین گے۔ (م مين دنيان انيارنگ ل ديا اوربعض شرعي احڪام حالت موجوده ا کے نہیں جاتے اور یہ بھی ایک وحیرمسلما نون *سکے تنزل قومی کی ہ*و۔ (رہ حم<sup>م</sup> ات اورعبا دات کے احکام وینزوہ مسائل عرصلت حرمت آ داب واخلاق ما تھ تعل*ق کے گھتے* ہیں ہرگر حسن تعری کے خلاف نہیں ہیں باتی سے وہ احکام ہو تحضر عالمات سيمتعلق بين أن من اكثرون كي بنيادا ويريسك فقهاا ورفيهيله جات تضات اسلام کے ہیر۔ اُن بزرگون نے نیک نیتی *کے س*اتھ موا فق *حا*لت را اسے کے اپٹی رسلے ظا ہر کی تھی اب اگرزی علم وراست بار عقلا سے اہل سلام موافق حالت اپنے را ندکے سابقین کی رسائے میں ترمیم کرین تو بوجه اس دست اندازی کے اُن برالزام خلا درزی احکام الهی عائد نهین ہوسکتا۔ بان جن دنیا وی معاملات کے متعلق کوئی سیجے حدیث مروی ہوا سکا ادب ہرصا دق الا بمان پرواجب ورلازم ہولیکن ہم سیجھتے ہیں کہ ہما رسب بادی علیہ لسلام کی حکیا ندر الے نے اپنے تا بعین کو ایک موقع وسعت نود دیدیا ہی۔

طالبه المراح المت المراح الموالد والمتعلم كساتم المجدود و المرسط المجدود و المحدود و المحدد و المحد

عن طلعه قَالُ مَن تُن مُعَ مَن سُقَ لِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

MAP

کرنی حکمهان کرون توانس عجل کروکر شَعَا فَيْنُ وَبِهِ وَإِنِّي لَنُ ٱلَّذِبَ عَلَى اللهِ (بروا مسلم السيريموث بولنه والانهين ون-(معربي) اختقا دمسُكة تقدير بين مسلما يون كوكا بل بنا ديا هجا وروه سي<u>حي بشرئر بين</u> كه موكوم بونيوا ابوأسكانتين ہمائے وجود سے پہلے ہوجيكا ہجا وراب اسكے خلاف كوئي كوشٹ كامياب انهین بوسکتی - ( رہے ) بولوس مقدس سے رومیون کے موسومہ خط باب مین مسئلۂ تقدير كي تشريح كى ہم جيكے حيند فقرسے اس مو تع مين فقل كيے جلتے ہيں۔ سلے آدى توكون بح كم خداست كراركرًا به كيا كارگيري كارگيست كمسكتي به كه تقيف مصے ابساكيون بناياك کمھا رکامٹی راختیارنمین ہوکہ ایک ہی اوندے میں سے ایک بن تن عزت کاا ورد وس <u>بے عزق کا بنائے</u> 9 عیسائیون کی روزا فزون ترقیان تام دنیامشا ہرہ کررہی ہویس أكراغتقادىمسئله تقدير بإرج دنيا دى ترقبات كابهوتا تويولوس مقدس سيمعتقدون كوير البيطة دن كيون نفيب بعق - ياتقريرالزامي واورسلة تقديراليا الهم وكماكسك سيطقيقي رك ظاہركرنا فائده سے خالی نہين ہوجیا بخری<del>ن کی شرح ل</del>ینے خیال کے موافق کرون گا اليكن قبل زين كيفنس سئله براظهار رائ كي نوست كميك چند مقد مات كا ومهن نشبير و . لرلىنا ضرورى يو\_

(1)

يون تومسلما نون مين ختلات كى منبا دىر و زوفات غيمير عليه السلام طريك كالكيل كبمى

لميغى كالنقيارنهين كالقي كدواهل ابن عطاني الملقمة معاصّلان كيا اوراً كي محلس سع اعترال (كناره) كراين ماعت رسّعا ني ی۔ وہل آزاد طبیعت رکھتا تھا عقا ئدا سلامی من اُسکی موسکا فیان میلکہ متقدون كاگروه بيصية أشكي خالف معتزله كتبه بين روز فرقه كے مقتدات مین فلسفه کا زنگ لیے معربے عقلی حودت موجو دکھی يختبه عالمصاحب تصنيعت بيدا كيے ليكن معلوم نهين كه بعد فرقب ع اس فرقه كو ا انحطا عاکیون ہوگیا کہ اپ آسکے بیرواسلامی دنیا بین شا ذو نا در بلیئے جاتے ہیں فرقیم جنا ل و کھا د کھیے ، دوسرون نے بھی عقل کی خردہ بین سے اعتقادیات کی جاپنے شریع کی کھیے نون کے بعد طبیع آزائی کے بیلے یو ا نی فلسفه آلبیات ا ورطبیعات کا یُنت ارہ لیے بغلا ن به ونجيگيا بير تومسلما نون نے اُسکی دهجمان اسکي مقراص سے اُر ادین مگراپنی قبا ُون ين بھي امسكے خرشنما لكرمون كے حاشيے اور گوٹ لگاسپلے ۔الغرض اس شكل سے موجودا على كلام وعجد من آيا جومنقولات كالبيلوسيك بيوكه درحقيقت امك طرح كاعقلي فلسفه ہو۔ برگاه زمانه کی حالت متفتضی کفی که علم کلام کی ایجا د بغرض تا نیداسلام کی جاسے اسیلئ يزائسكي باليف مين عرق ربيز مان كبين ا ورد نيا كو د كھا ديا كہ عقلى جا پيخ بين تھبی اسکے مقتقدات کا اللعیار مین گراس سیندیدہ کالروا نی کے ساتھ پنھرا بی تھی سدا ہوگئی کەسپانون نے تائیدی عجتون کے نتا بج کو ندمہی معتقدات بین شامل دیاجیکی ابنیا دیرگروه بندیان موئین اوراب هرگروه اُس نتیجهسے تجا و زکرنا گوارانهین کراهبکه اسکے علاسے سلھنے اخد کیا تھالیکن حق یہ کہ عقلی میدان اٹبک کھلا ہی اور ہر دہشمند کو یہ حق حال ہو کہ بقوت اسٹدلال کوئی دوسرانیتجہ اخذ کرے اور مصکوتبائی عقائد قرآنی کام مین لاسے ہے۔

#### مع مع مع (۲)

عقل کی مبند پروازیان ہر حنبہ لائق حیرت ہیں نمین خدا کی ذات صفات اور استے درموز قدرت کا تھیک ٹھیک علوم کرلینا ادراکی طاقت سے باہر ہو دنیا بین بگتون کا فرق اہل جسر پر پوشدہ نہیں ہولیکن کور ما درندا دسجھا نے سے بھی اُس فرق کو دہنی بین کور ما درندا دسجھا نے سے بھی اُس فرق کو دہنی بین کو سکتا ۔ سیطرح جس با دینشین سے نو نو گراف کا النہیں دکھا اور نہ ائس سے اوکشش ترملے نسنے ہیں وہ بھی با ورند کر سگا کہ اسنا بی صوت وصد اس طور محفظ کی تا تی می اور نہ کر سکتا کہ استانی صوت وصد اس طور محفظ کی تا تی ہوئی ہیں آتی ہیں تو واجب الوجود کی ذات وصفات اورائے سے کا رضانہ قدرت کے اسراز اک اگر اسنانی صوت کو اسراز اک اگر اسنانی صوت کو اسراز اک اگر اسنانی صوت کی درت کے اسراز اک اگر اسانی خوالی انسان سے سے الدی درہ نہ تی کی تمنا ایک ایسی ہوس ہی جوسٹ یہ بوری نہیں ہوسکتی ۔ انفرض میدان تنگ ہوا ور توت طبعی سے دکھا نے وسلے مون صلفہ محدود کے اندر دوڑ دھوپ کرسکتے ہیں۔ اندر دوڑ دھوپ کرسکتے ہیں۔

#### (M) and and a

مسکة تقدیرانیا بیچیده هم که فهم اننانی اُسکے بارد قائق کوشیل مُفاسکتی تھی اسیلیے بینی برعلیالسلام نے مسلما بون کو اُسی بحث کرنے کی مما نعت فرائی کون نہیں جانتا کہ دائر اُس کھم سے با ہر جانا خلاف شان طاعت ہولیکن مخالفون کے سملے نے ہم سلما نون کو مجبور کر دیا ہم کہ میدان محبث بین اگر دفاعی کارروائی عل میں لائین۔

#### (P) ~ ... O

کارگاه عالم مین جونیک براعال ہوئے ہیں اُسکے ساتھ علم حق- ارآدہ آئسی ارا در انسانی فیل فیل خلق مراد منصل خدا کے تعلقات ہیں اور انھیں تعلقا کے سمجھ سینے سے معلوم ہوگا کہ مسئلہ مجزا وسزاکر من عاد لانداصول بربینی ہجرا و را پینے افعال سے برستنے مین انسان محبور سمی یا مختار۔

علمي

عالم کا کنات مین جونچر ہوایا ہور ہا ہی یا آیندہ ہوست والا ہی ان سب برخدا کا علم ازلی حا وی ہوکیوں کو دولت علم علم ازلی حاوی ہوکیو کہ عقل تسلیم نہیں کری کرا بیا قاور توا نا جو دوسرون کو دولت علم سے ہماری کا ہم اور کا داکا کی ایس مندکرتا ہوا پیٹے ملک گذشت اور آسے شانے دا تعات سے لاعلم ہوا ور کے کاداماک ک

<u>8</u>

معائب جهاب آلوده ما مامائ قال الله تعالى وعِنْلَاهُ مَفَالِيّ إيلاهُ عَامُ وَيَعَلَمُ عَانِي ٱلْبَرِقِ الْبَعَيْرِ وَمَا تَتُنَقُطُ مِنْ قَ رَفَّ فِإِلاَّ يَعَلَّمُ ﴾ كَانَتْهُ مِنْ طُلُمُنْ الْأَرْضِ وَ لا رَكْيِهِ وَكَايَا بِسِ لِلَّالِيْ كِتَأْبِ مِنْبِينِ ٥ (يارهُ ٤ سورهُ انغام ركوع ٧) أم رازى فرات بين كه اقرب بالصواب يركسك بهركدكتا ب بين سيه خدا كاعلم مرا دبهجا بمن بعضون كاخيال بوكدا س لفظ سے لوج محفوذ ظ مقصود سيحب كي تغبيرام الكتاب – بھی ہوئی ہوا ورحبکو برور د کا رینے قبل تخلیق عالم اسیلیے مرتب کیا ہو کہ نفا ذعلم آگہی لا نکه اسمان طلع مبون ا ورحوش عقیدت کے ساتھ اسکی تقدیس کیا کرین۔ یا وحود اسپی **ا** وسعت کے یعلماُن افعال کی علت مامریا ناقصہ نہیں ہوجو ٹھیکٹ علم ازلی کرموا فق عالم ا ظهور مین کشتے سے نتیے ہیں۔ کتا ب طبقات معتزلہ مین ابن عرسے یہ صدیث وابت گی کئی ہی حدثنى إفي حرين المخطاب الشعم المتحصيكها سرب بين كريين رسول السكالة رسول الهصلي المدعليه وسليقول شل عليه ولم كريون فرات نابر سول الدفرات يخ ا مناکے یا سرغیب کی بنجیان ہیں جنگوسوا کے اسکے اور کو نئی نہیں جانتا وہ جانتا ہو اُن چیزون کوجو خشکی اور تری مین ہیں اور کوئی کیٹا نہیں گرتا مگر اُسکوجا نتا ہجا در زمین کے اندھیرون کاوانہ اور تروخشک أكناب واضح مين موجود يمراا

كهعلماتهي كم مثال سان كي سي وجوتمير مايد كي والارض المذى افلتك فكم الم الشئير اورزين كى يجوع كواتها ئي مريد تستطيعون الخروج من السماء السرب المرسي أسان سن كلنهين سكة والارض فكن لك لاستنطيعون اسطح علم المى سيعي برندي سكة الرطي التصيير على الله تعالم وكالم حقال الماء الأذ اسمان زمين كموكنا بون يربز لكيفة نهين كرت على الناوب فكن لك لا يجلك علم الله تعالى ليه المسيطري علم آنسي مكوكنا بون يربرا تكيف فيهيل ترآ

تفسكير يتستأيته إن الذين كفرة اسقاعيم والذائفة الركتين نُهُوك المُولِيُون)

علما لله فيكركمثل السماء اظلتكم

يه حديث أگر صحيح بو توانس سے يمعقو ل نيتي بريدا بوزا ہوكہ علماتهي سرحند مكمات برحا وى ہو ليكن وعلىت افعا ل فبيجنهين كهاجاسكتا مجفكوحيرت يحكما كام رارى سيغاس تفرقه كونظاندار لياا ورحدميث كمصمون بربقارض كيهمت لكا دى ليكن كحد بسدكه دومرساسلامي فلسفي خواجه نفى الدين طوسى عمزها م كے بواب بين س تفرقه كى طرف ايماكرت بين-علم از لی علت عصیان کردن بیش عقلار خابیت جل بو د ولیل اس ساے کی یہ برکہ اگر سم فرض کرلین کہ ضدا کا علم اس طور پریھا وی نعین ہر تو بھی انعال كاسلسله وتوعى حبيباكه جاري بيحقمت لأجارى رمليكا اوراكرعلت كانعلق درميان ین ہو توغیر کمن ہوکہ بفرض قصورعلم کے بقاسے سلسلہ افغال کو کوئی دنشمند ہا ورکزسکے۔ امثال اُسکی دنیا مین به به کدیشنے کسٹی خص کے قیا فدیا اسکے گذشتہ کر دا رخوا ہ طرزع طرسے

دنیا بین لیسے بیو توف بھی موجود ہیں جو نکوالزام دین کہاس جرم کاا ژبکا، (ح) جومالك الملك البين نفاذ قدرت بين أزا دم وأسبرة اعتراص جانا كه اُسنے خیال کے موافق کارروا نی تخلیق کیون نبیان کی داخل سماقت ہولیکن یہ بیتہ وردگار کی شان معدلت کوظا ہر کرون جبیبا کی استے خود فرمایا ہی۔ تُعْظِيكُ عَلَيْهَا فَلِنَفْسِهِ مِنْ مَنْ أَسَكُمْ عَفَلَيْهَا مَا فَامَا متان جنب مین بساتے بین اوراگری جواب کا فی ہو اتر

# ارادةالهي

ا را د ہ کے مضے خواہش کے ہن اب اس لفظ سے اگر خدا کی رضا مقصور پر وكون ذى بورش كهسكتا بحكه مصحى يأك خوامهش اورمقدس رصاليسير ديل درجه رتينزا رسكتى يوكدوه لينے بندون كے افغا ل قبيحہ يا اُسكے از كاپ برايك منٹ كے ليے هجي ضاسد بو- قال الله تعالى وكايترضى يعياه فالمصفرة وَمُنْ خَلَقُتُ كُونَ وَ لَا لَيْسَ لَا لَيْحَبُدُ وَنِ رَارُهُ وَمِ بِورَةُ الْدُنْيُ كُوعِينٍ) وراكراس لفظست قصد كوين مرادم وتوعقلاً صِرف بيى ايك خيال قرين صواب تركه وه دات ياك بإ وجرد وسعت اقتدار لي قصدكوا فعال عبالشك ساله خلط مُط موسن نهين دىتى كىيزىكە و چېن فعل كاارا د ەكرىسانى غىرىكىن بىركەاسىكەخلا ف جايوە خلەدرىين آسىڭ وراگروه اسیسے ارامنے کو کا م بین لاسلے تد کھپرکو نئ عزت نواب کیون بلئے یا ذلت عقاب کیون اٹھائے۔ بے ضدمت انعام سے ہرومند کر دینا شکن پن کہ فیانی کا كام ہولیکن خود لینے ارا ہے سے برکشے كا م لینا اورکسی ہے اختیار پر الزام لگا دینا عاسن اخلاق سسے بعیدا ورشاق معدلت سے منزلون د ورہرحا لا مکه خدا و معالم خود

مل خداا بين بندون كاكفركيه نايين كرا ١٢

م بني وميون كوا ورهنون كواس يليد بيداكيا بركربرى عادت كرسي ١١

لَلْمَ اللَّهُ الْمُعْلِقِ وَيُورُهُ مِ مِورُهُ آلِ عَمِ ان رَكِعِ ١١) قسام ظلم بین ایک به به کدخو دیر ور د گارلینے بند ون کوستانے <del>دوسراو</del>ه ظ ے بوجہ اڑ کاب معاصلی نی ہی آ و پر اپنے ہاتدن سے کرتے ہیں سيستمحبنس باغيرتهمجنس سركرتا ببؤياس اليركرميهين كخل كر وتحت لفي واقع براس بيليصات وصير كالمسكم سيسف بيدا موسك كه خدا ذيره ن اقسا مثلیهٔ مین کستی محم کے ظلم کا ارا دہ نہیں کرتا ہی بچو بَرز رگوا را س را سے۔ خلاف صدورا فعال نبكث مه كاارا ده كرية والاخدا ہى كو بيمجھتے ہن أكى نيك نيتى پرشپہ کرنے کی کوئی وجینیین ہولیکر جقیقت یہ ہوکہ دیگراً پات قرآنی کے سف لگا۔ ين أنكو دهو كا بهواا سيلي لُبِي إنوُن اعتقاد جبركے دُلدَل بين هينس سگئے جنا تخية ع ئىن آىتون كى تشرح كرتے ہيں جرنا وہ تراسم خيال كى گئى ہيں ﷺ خَمُ اللهُ عَلَقُالُونِهُم وَعَلَى مَدْ وَعَلَى الْمُعَارِهِمِ وَعَلَى الْمُعَارِهِمِ وَعَشَاقَ وَ وَكُرْعَكَ ا (پاره-۱-سورة ليقر-ركوع ١) ضرا وندعا لمهب في لبيغ مقاصد كواكفين الفاظ مين ا داكيا ہى جنگ ذريعية فی اسمیر کا اظهار کیا کرنا ہی۔ اب دیکھیے کہ تھی تم ہم اسلید لگاتے ہیں کہ حب ظرف ہم الم الرسينيير بواسك نشانيان بهي كوم بره وركة كارمنات بي ريرورد كالأراع المريسيولي كفالم كارا ده نهين كرنا الا

مریخ اون پاورکانون برخدانی نهرانگادی مجاوراُنگی تکھون بریروه برط اسجوا در اُنکے بیدے برا عذا ب بریم ا

لگانی گئی اسمین سے کوئی چیزنکالی نبیائے اور ندد وسری چیز انسمین شامل ہوتا یا فرون کے قلب اور کان براس غرض سے مهرانگانی نهمین گئی ہو کیڈ کمرایان نہ یہی نمرُّان کے فلب مین توسیکڑون با تین خطور کرتی ہیں اور مہزار و طرح کی اوارین اُن کے ە نەن يىن بىيىخىتى رىبتى بىن كېس اگر مېرحفا ظىت لگا نىڭىكى بىونى **تولەيسے** ماخاكىرىھى كېخاين نهلتی ہان کھنے فیالے کہ سکتے ہیں کہ یہ مهرصرف وا مسطے روک ایمان کے لڑکا ڈنگ کئی ہی -لیکن من کهون گا که الفاظ مین تو کوئی الیسٹی فصیص نہین ہجا ورحب بتا کی قرائن دیگرتیفہ را ہی تو قرمینہ عقلی کمیون کا م مین نہ لایا جائے جو خدا کی برادت اسطرے سکے جوروستمسے کرا ېرو کھر کھير) باغراص شها د ته صفور قرطا س براً و ربطورعلامت شناخت وسری چيرون ل<sup>ڳ</sup> مگر کامعمولات سے ہی۔ بیس بہ قربینہ عقلی قرائیدد وسری آبتون کی کیون بھرنہ کہیں ک*ی پُر*مزمہا لى ہوا ورخو دّ فاصنى محشرگوا ە ہوكەكفا رساينے قلب بين بالفصدا يان كو <u>نگسنے نہي</u>ن شينتے او نەاپىنے كا نون مېن كلرزچ ئى كەرگەشىقە بىن يا يەكەپە قىراسىلىے بىلورعلامت لگا نىڭئى بېركە یشعینهاُن لوگون کو وُستوجب عذا سے ظیم بوجہ لینے کردار کے قرار یا گئے ہانہی *علا* ہیجان لین اوران کے ساتھ وہ سلوک کرین جسکے وہ شخی ہیں۔ فال للّهٰ تعالیٰ ا بحُسَبَنَ الَّذِينَ لَفَرُهُ الْمُمَا عُلِّي فَقُدَ عَلَيْ لِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ إِمَّا عُلَى فَعَم لِيزِدا دُق إِيَّا وَكُمُّ عَلَاكِ هُكِيْنَ، ( يا ره يم يسوره آل عمران رکوع ۱۸) 🚨 جولوگ اسلام سے انکارکرتے میں بیٹیال نہ کرین کہ ہم جوائن کود علیل نسے سہیے ہیں وہ اُئن سکے حق میں متر ہو ہاری دھیل نینے کا حال یہ ہوکر وہ اور زیادہ گناہ کرین اور اُن کے بیلے دلت کاعذاب ہو ۱۲

(Y)

جولوگ ضرایرتهمت لگاستے بین کهائسی کے ارا و ہسے افعال قبیحہ کا بھی صدور میو تا رہتا ہو وه اسآ بیست ملینے خیال کی سنداُسی وقت حال کرسکتے ہیں جبکہ لام لیز**د \ د و کا <sub>و</sub>اسط** ملت سكة بوليكر جيعقلي ونقلي شها وتين عنى علت كى ترديدكرى بين توسكوكسى ووسري معنى لى لات كرني چاسىيىے جوبسندى اور، عرب يجيج ہولا آ بغرض اظها رنتيج كا رعربي محاورہ مين يرلاستعال بواسيك كياضرورت بوكديه لام لام علمت بمجها جاسية اورعا فببت كالام نركها ئے کسی کود وسری سندون پر مکن ہو کہ اطبیان جال ہنوا سیلے میں خود قرآن پاک لى آيت ذيل كوبطورسندسيش كرتابون - **خال الله نعالي غَا**لْتَقَطَهُ الْ فِرْ يَحَوِّلَ لِبَكُونَ لَهُ مُعَكِّلُ وَالْحَوْنَا فَي (باره ١٠٠٠-سورة القصص ركوع ١) فال لله تعالى ومنهم من تسبّع البّلاق وَجَمَلنا عَلَى فَلُو رَجُم آكِتَ مَّا يَّفَقُهُ وَهُ وَقِي أَذَا لِهُمْ وَقَتَرًا طَلَّى (ياره-ع-سورة الانفام ركوع س) س آير كويرط هر كشح خيال كرنا كه خدلت بعضون كوا نكار امرحق برمجيبور كرركها تفاايساخيال بهرحسكى ترديزعفلأا ورنقلأ دولون طرح سسه بهوتى هجوله ناتحيج لتبسيريه بئوكها يكسطرف تبغيمين غراض حفاظت لینے ساتھیون سے گفتگو فرائے اور دوسری طرف شرکین شورون بالقوج مين سلكسته اكه تدسرون كوبطاره دين اسيك جها نتك إن شور ون كالعلق تفا ل مسلی کو فرعون کے تقروالون سے اعظالیا جسکا نیتجہ پر تھا کہ دہ اُنکے پیلیے دشمن اور ذریعی غم مو ۱۲ مل بعض مشرک نتھاری طرف کا ن لگاتے ہیں اور ہم نے اُن کے دلون پر پریٹ ہے ڈال نیے دہیں ا در کا بذن مین گرانی پیدا کردی ہو ۱۲ حافظ حقیقی نے کئے قلوب پر پر نے وال نے اور کا لؤن میں تقل سماعت بیداکردیا تاکہ با تون کو کم سنین اور چو کچھ مئن لین کئے تہ کو نہ ہیو بخین - جور اے ظاہر کی گئی اُسکی تر دید اور تائید میں مکثرت منقولی اسنا دینیں موسکتی ہیں لیکن ہرگا ہ علا و ہ نقل کے عقل بھی اس سارے کی نموید ہوا سیلنے کچھ شک نہیں کہ تر دیدی سندون کے کچھ اور مطلب ہیں جنکا بیان محقق مفسرون نے کر کھی دیا ہی ۔ ساری نکی نمالال اُن کی میشکا کہتا ہے۔

سایت مذکورهٔ بالااوراُ کی شکل آیتون کے اگروہی معنی بیے جائیں جنگوہائے۔
مخالف لگاتے ہیں تو بھی سب اعتراضون کامعقول وراسلم جواب یہ ہوکہ جب انسان
عنا دُّاط بق حق سے روگروا نی کرتا ہو تو کبھی بطور سزاکے اسی دنیا مین اسکے اختیارات
کی قوت گھٹا دیجا تی ہوا وروہ خواشناسی کی دولت کو حال نہین کرسکتا بیس حبر طسیح
عذاب اخروی نا قابل اعتراض ہو اسٹی طرح یہ دنیا کی تحرومی جو در حقیقت اعمال قیجیہ کی
سنزا ہو کیون لائق اعتراض ہو۔

### ارادةالناتي

مرتعش کا ہا تھ اکسے نما ف مراج نبش کریا ہجا ورجیح الاعضامصور کی انگلیان سرمواً سکے ارادہ سسے تھا ور نہیں کریں تی سے جار رہی ہوئے کے بھولون کی بنگھڑیان سبز درختون کی شہنیان ہل رہی ہیں عابسے خیر بھی سبتر خواب سے اٹھا ضالط کم سنرعی سکے موافق ہا تھ مُنھ دھوسے اور برلب جو مصلی تجھا سکے ادماے نازمین نیاز مندانہ

California Strain

وبهبى ان شلف حركات بين جو كجيرما برالامتيا ز ہر كہبيط كا اور تم سمجھ لوسكے كه ولع ضركة ول اضطراری ا وربعضون کوارا دی قرار دییا ہی۔ اپنے اعمال روزمرہ پر غور کرکے ہرانسا ن با درکرتا ہوکہ اسسکے کا لیدخا کی سے ایک لولہ اٹھتا ہی اور لینے ہی ارا دے سے جو<u>کھ</u> پیندخاط ہو کرگذر تا ہو۔ افعال صاحبان شعور كى كيمرنه يكهرغايت ضرور بوتن سي كيكن دورا نديش معادتن ائس فائدہ کی طرف رغبت کرتے ہیں جوستقل ورا ندنیتہ مضرت سے پاک ہواورکوتہ آبر ے خیال نفع عاجل سے بھیرین برط کے ایسے ناشا بستہ افعال کا اڑ کا اس کرتے ہین بنطخنتيجهمين اكنزندامت أطفان بإتى بو-يون توخيا لى مجتون كاسلسله دراز الرسيكن کارگاه دنیایین حب هم تو د لینه بهی نفنس کومریدا و رمر تندیلتے بین تو پیر صیف برکم بالاراده کام ہم کرین اور کہیں کہ پیضدا کے ارا دہ اورائسکی شبیت سے کیا گیا ہم سیجے یہ ہم کہ قا درتوا نا نے مثل اور قوبون کے ایک آزاد قوت ارادی تھی انسان کوعطا کی ہی حس تر کیلیف کا دارومدار ہوا ورنیکٹ برا فعال کے ساتھ اس زاد ارادہ کی یا بندیان جومشا ہرہ کیجاتی ہیں اه و نفسر ایشانی کی کارگذا ریان من <u>جسک</u>صلهین کوئی ستوحیے عقاب بوتا ہوا در کوئی ستحق ثواب - کها جآیا سح که حب ارا ده کی نسبت ساته حرکت وسکون او مختلف حرکات کے برابر ہو تو آخرا کم کہ و وسرے برتر حیج کننے دی ہولیکن سینے قبل ارین جہ ترجیح پراشاره کردیا ہجاوراب بچرواضح طور بربیان کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر حرکت فسکون بین ایک طی کا نفع ہوا ور نفس انسانی بین براستعدا در کھی گئی ہوکہ بالطبیح کسی خیالی نفعت کی کھی کے بافعی کو برا کہ برا نفع ہوا ور نفس انسانی بین براستان برائی کے مغلوب ہوجائے ہیں ہم واسطے اخیاس محرک کے خارجی وجہ ترجیح کیون تلاستی کرین اور کیون یہ نہ کمیں کہ کسی وجہ محرک سے باختیا کہ خود مغلوب ہوجا نا نفس انسانی کی خاصیت ہو حبکر ہم لوگ برا ہم تا جانے اور انتیاز کرتے ہیں ۔ جولوگ سب محرک کے لیے خارجی وجہ ترجیح کلاستی کریت اسیلے میں اگن سے عجب نہیں کہ میری توضیح کیلئے بھی کی کے دیا ہوں کہ اپنی کو تا ہ فہمی کا خارخان کا کمنات بر تورہ نا اور اور انسی کے ساتھ عرض کے دیا ہوں کہ اپنی کوتا ہ فہمی کا خارخان کا کمنات بر تورہ نا اور انسی میں سے دورا ورا درب سے بھی ہیں۔

فعسل مس

ارتکاب وراکستاب فعل وعل کے الفاظ سے وہی حرکات مقصور بین جن کو وقت علکے عالی کام میں لا تا اور فاعل خیروں شرکہ اجا تا ہی یحرکت آسان بالاختیار والاراده بندریئہ انفین آلات کے جندین فدرت نے عطاکیے ہیں صا در ہوتی ہے کئیں ہرگا ہان آلات کا ساکن ومتے کہ کرنا اراده کرنے اور نے فیالے سے قبضہ اقتدار میں دیدیا گیا ہی اسیلی صدر لوفعال کی فرمہ داری اُسٹی صا در کرنیو اونہ پر چاورا لات کا عطا کرنے والا الزام سے باک ہی ۔

تشیلاً فرض کر و کرنی سے خاسکتے ہیں مزید بران اُسٹی خص کو جسکے لیے مبنا گی گئی بائزا ور نا جائز دو نون کا م لیے جاسکتے ہیں مزید بران اُسٹی خص کو جسکے لیے مبنا گی گئی کے بائز اور نا جائز دو نون کا م لیے جاسکتے ہیں مزید بران اُسٹی خص کو جسکے لیے مبنا گی گئی

بھا بھی دیاکہ ناجائز کام مین ستعال نکر<u>سے لیکن قابض مقراص نے ب</u>یکار مان *شروع* لین *اور را ه جلتون کی جبیب کترنے لگاییل لیبی حا*لت بین وسی به کارلائق سے زاہوگی ورحدا دبركونئ دنبتمندالزا منه دريكاكهأ سنه كبيون اليسى حيزبنا فيمقمي جوازيجا ببجرم مین کام آئی۔ (سس) اگر حدا د تطعًا جانتا ہو کہ یہ تقراض حبیب تراشی کے کام مین لا نئ جائیگی تو ده صرد رلائق الزام ہوا ورہرگا ہ خدا وندعا لمنتیج کا رکاجاسننے والا ہو اسپیلیے نگی کا رروانی تخصوص عطاسے الات کیون لائق اعتراض ہنو۔ (م<sup>ہر ح</sup>ے ) صدا دتا بع ستعدادسنعتاس شرط سيخشى كئي تقى كهائسين بداحتياطي كأميزا نرکرسے لیکن خدا وندعا لم کی تعدرت ایجا دکسی د وسرسے کی عطبی نہین ہوا<u>سیلے</u>کہ مأسكي آزا دقوت كويا ښديشرا نُطاكريت اور يوحيفلات درزى شرا لُطاعطاسكے اُس رالزم ئے پیمگراہ سے زیادہ گمراہ اُن الات کوجوشیے سگئے کام میں لا اا اور کیھا ستجھے کام بھی کریا ہوں پن مقتضا سے حکمت نرتھا کہ یہ آلات عطا نہ کیے جلتے اور کم دیش کاروانی راس نامحمو دسرت کی روک دی جاتی ۔ خداسنے ہرتوم کی طرت راہ د کھاسنے میلانے بھیجے اسمانی کتا بین بھی از ک کیا ج سے بڑی کتاب میں شدور سے ساتھ کبھی شب کا خطاب ذبآیا ہے کہ کس طرح متر لوگ ضا کا ابکارکرستے ہوکہا ن پیکے جاتے ہوا ورکیجی بھیپیغیر غائب ارشا دکر اس کہ کیو دج ہ لوگ ایمان نهین لاستے اور تذکرہ ونضیحت سے روگردا نی کرتے ہیں نیس اگرافعال کا صادر نے والا وہی ہوتوکیا وہ لینے بندون سے مزاق کرتا ہجا ورسلسائالزام بین الیسی

المكاتام حت ريا الله فعال الله تعالى وَلُوَّاتُ الْقَلَيْهُمْ بِعَنَ ابِ اللهِ عَيْنَةُ بِعُكَ السُّرسُلِ- ( يارة - ١- سورة النساركوع ١١٧) یس کیا خدانہیں جانتا تھا کہ اُسکے کھے نبدے طریقیۂ استدلال سے واقعت ہون کے دروقت بشصے جلنے فردحرم کے عاجزانہ لہجہ مین سہی گمریہ عدر محقول میش کرسکس کے درمیان قعردریا تخته بندم کرده بود بازمی فرمود دامن ترکن شیارابش اس تائيديين كه افعال عباد مخلوق ضلابين على مئه تقتار الحي سن د ودليليو. مهم عقلی دلیل به بوکه اگرعها دخالق عصنے توسلسازای ادمی بغضیل حرکات وسكنات ونوعيت تظراك عضلات وتدبير عصبات بركبي أنكوبوري اطلاع حال ببوتي

يكن اولاً يشليم كرنامنشكل سوكه فاعل بالاختتار كوسطرح كي نفصيها يا دركه ناياتشريح طبكن الجو ا اگریتم مبل نزدن قرآن و لوگون کو نِدر بعیرُ عذاب لماک کرنیتے قدوہ لوگ کہتے کہ اے ہما کے یوورد کا دفتنے ہما ری ط بى رسول كيون بين صيجاكه م ذليل وررسوا موسف ست بين برسات كلم يريطة ١١

المول ينتيغ غرشخبري دييفوا لاوُرا في السيقة اكدَّا وميوك بليه بعد كن رسولوك كوني حجت بقا بدخد لكه با تي نم يه م

وری ہے نتاناً بات یہ ہو کہ آلات دوسے کے بنائے بین ورائن سے کام دوس ہے ہواسیلے کام لینے والا پولے طور پر آلات کی کا رکنداری پر آگاہی نہیں کھتا۔ ت رى دلياس آياس سيستبط ك كئي برقال الله تعالى قَ اللهُ خَلَقَكُمْ فَي مَا نَعُمَلُونَ - ﴿ يَا رَهُ - ٢٣ - سورة وَطِلْفَتُ كُوعِ ٣) بيان استدلال يه بوكه مَا نَتَعَلَّونَ مين مامصدريه بريا موصوله ببرحال وه افعال عبا، رمها وی ہولیکن اس دلیل کی تردید یون ہوجا تی ہوکدا فعال عبا دکھی خداسکے مخلوق بین منی مین کمروه ذات پاک مهیا کرسنے والی آلات خلق ونیزعلته لعلل ہجرا وراگرمخلو ق<sup>ا</sup>لبی کلیاً سى دوسرى شوكى خالق نهوى توضاكيون ارشا دفراتا فنسَبَأَسَ كَ اللهُ الْحَسْسَ المُعَنَّ الْعَتِیْ - (یارهٔ-۱۸- سورة المؤنون-رکوع) عَ وَّاذُ تَعَنَّلُومِنَ الطِّيْنِ لَهَ يَكِةِ الطَّيْرِيبِ إِذْ فِيُ مَنَنَتُ عُمْ فِيْهُ أَمْا وَنُ طَيْرًا كِإِذْ فِي - (يارهُ-عسورة المائده-ركوعها) نت د جاعت بین جناب **فیزال بین را رقمی** امام<sup>ایک</sup>کمین *کے ج*اتے ا بین اور در حقیقت بلحاظ لینے فضل و کمال کے وہ اس لقب کے مستو ہتھ -مین ا<sup>ر</sup> تِع بِرَلْقُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْكُ جِنْدارشادات كوجو بذيلَّ بِيخَتُمُ اللَّهُ عَلَى قُلْرَةً م م م ایس برزگ ہوا د جوسب پیدا کرنے والون میں بہتر ہویں منطق ا درصبوقت تونباً ما تفاسمی سینتان کل چرکیا بهاست کلم سند میراکیین میپوک باترا تو

فرريين كهمتا مون اكرابيس مباحث كي حالت ناظرين بيظا هر بو \_

## فراتين

حکایت کیجاتی ہوکہ امام ابوالقاسم نضاری سے کسی سے پوچھا کہ کیا فرقہ معزلم کا فرہری ہو انفون سے نوچھا کہ کیا فرقہ معزلم کا فرہری ہو انفون سے فرایا کہ نہیں کیو کہ وہ توخدا کی شزیہ کرتا ہر بھرسائل نے السنت کا حال پوچھا ارشا وہوا کہ بیز فرقہ خدا کی عظمت کرتا ہر یعضی بات یون ہرکہ ان دونون فرقر ن کی عزض یہ ہرکہ برور دگار سے جلال اور برتر کی ظام ہر کرین اہل سنت کی نظر عظم ہے کہ بڑی اوران لوگون سے یہ لیا حالم کی کہ وہی افعال کی ایجا دکرتا ہرا ورائسسے سواکوئی موجہ نہیں ہریا ہی اورائٹ لوگون سے کہا کہا فعال قبیجہ کی موجہ نہیں ہو۔ اور معتزلہ کی نظر حکمت بریوسی اورائن لوگون سے کہا کہا فعال قبیجہ کی اسبت اُس ذات تقدس کی طوف خلاف کی شان تقدس سے ہی۔

### يحرفواتين

کرین تومعلوم ہوتا ہوکہ حب برط ھرکے نکمۃ یہ ہوکہ جب فطرت کیم اور عقال ول کی طون رجوع ا کرین تومعلوم ہوتا ہوکہ حب جبر کا وجود و عدم برا بر ہوائسکی ترجیج صرف کسی برج کے سبت ہوتی ہوا وریہ وجدان اعتقاد جبر کی تائید کر سے والا ہو کھیر ہم حرکات اختیار یہ وضطراریہ مین فرق محسوس کرتے ہیں اور حسن مرح اور قبیح ذم اورامرو نہی کا مشا سمجھتے ہیں جن سے مائید سانے فرقد محتر لہ کی ہوتی ہو ہی سی میسلہ بلجا ظ علوم بر ہی ونظری ونیز بلجا ظ عظمت و قدرت

### ظقماد

سب جلنتے ہیں کہ فعل ورہوا درائسکا نیتج ہقصود دوسری جیز ہومتلاً خالد نے

ایسیرے بہت نیشر برار کو بلینے قرت باز وسے السلیے حرکت دی کہ زید کی گرد ن

ایسی فرانے اس کام میں جہا نتاک حرکات کا تعلق ہوائسکی تعبیر فعل سے ساتھ کیا تی ہوا در یہ وا تعہ کہ زیر کی گردن کٹ گئی خالد سے فعل کا نیتجہ مقصد دہمجھا آ اہم اورجب نیتجہ بہوا مدار میں فعل مذکور کو قتل کھتے ہیں و نمائسکی البیدا ہو تا ہم وقالت ای مسلل میں فعل مذکور کو قتل کھتے ہیں و نمائسکی تعبیر الدام قتل کے سیا تھ کیجا تی ہم اب سوال یہ ہو کہ نیتجہ کا بدیدا کو نیت ہم سے سیا تھ کیجا تی ہم اب سوال یہ ہو کہ نیتجہ کا بدیدا کو نیوالاکون ہم سیرسے

3

بعجاب بهي سوكه وسي فادر توا' البيسنيث ش خاکی بھیائے برزم عالم کا تا نا دیکھتا ہو۔ کا *ن تتابج كو*بالالتزام بيياكر تاحيكا ارا ده كرلتاحالانكه آس لوگ د مکھ*رست ب*ن اور ہما کے متبقد مین بھی اسکو <del>سیکھتے کے ک</del>ے ىرتا ہوا درا زىكا يەفعل من أسكونا كا مى موتى سونسىر حبير قرايل س يقة بويجنسه ائسى دليل سسعا فغال عبا دكوكهي خدا كإمخلاق ) فرصٰ کروکہ کسی ہباری سنے ہاتھ اور یا نوُن کی قوت کھ . پاقص مونیٔ تولامها له به نقالصُ ذا بی یا عارضی کا له ، اوراگرکسی د وسرے سے یا تھما ور ما نوئن یا نرھر<del>قہ ہے</del> ہون لاحق سمحها حالئ كالبيكن حب يرتقائض ورعوا رض و ورمون توكيروه فطرة جونوع انسان كوعطا بو دئن ببطبعي حالت مرعو د كريگي اورسلسلاا فعال حسال ده ر ا د هست انحراف فعل کامحض بوجه کسی نقص یا عارضه لاحق فطرت کس یشها د شهمین ملٹی کها فعال ارنیا نیخو دائسی کے پیدا کیے ہو يين شليم كرّامون كذتا بجُ افعال بهي بعدموجود كي تمام شرا لطاضروري . بالكوة بحايثرا كطكو فطرت اتساني ، عدَّم تحميل شرائط مذكور مهرّ نام وه شها دت دثياً هم كنرتنا مج كاركوكو

*وسری ق*وت پیداکرتی سوجه فطرت انسانی سیے بالا دست ہی ۔ (سس ) بہت سیے نتالج قبيح ببن أنكي نسبت ليسي دات اقدس اور كالل لصفات كي طرف كيز مركي جامسكة بهج ( روج ) قدرت کا واقعی کمال بیه برکه و هسن قبیج ا در نبر درجه کے صنا کع بریصاوی مهو نا سخه ترکون کی پلنچسکلین بورپ والون کی بیچ صورتین حبشیون کے کا لیے کلوٹ ایل سيحه البدن د نشمند بے وقوت ناقص الخلقت يسب خداكى تحلوق اپنى اپنى طزرين نعت پرورد گارکی شهادت دیتی ہیں اور تا شا گاہ حالم میں ہرا یک کا نظارہ کما ل تمتنكأ لماحظه كروككسي مصوك فيحبكو طينة فن مين كمال ببي بالاختيار حيز ربعبو ندط ي مورتین بنا <sup>ک</sup>بین میں کیاوہ لوگ <del>جنگ</del>ے سامن**ے م<sub>دہ</sub> عمرہ** بنو نہ اُسکے بنائے ہوئے موجود ہون صور مذکور کے کمال برنکنۃ جینی کرین گے 👂 رہنین سرکر نہیں ) ملکہ پھیڈ ملی کرتین ممولًا ایتھے نمونون کی خوسیاں ریا د ہما یان کرتی ہیں اور دستھفے <u>مبالے ت</u>سین وا فرین کا ىينھ برسائىيتے بىن جن تا ئىج كوتم لمجا قلارتكاب ماجا كرقبىچ*ىچھ كىسى بومكن بوك*دائن بىن فىنفسيصالخ تسكرين صنمر بون كبكن أنكوحانتا وسي ببوجه كارخا نزعا لم كوب انتها خربيون سے چلا دلم ہوا ورجیکے رموزقدرت کا جاننا نشری طاقت سے با ہرہی۔

ا فعال کاخاص تعلق مرکمپ کی ذات سے ہرجبکی مدولت مرکمبان سرفیسارق

فضلفا

عاد رحقیقی سے به آلات لینے بندون کوعطا سکیے جونیک میں بددونون طرح کے اعال میں کام آئین عقل دی امتیاز دیا خات افعال کا اختیار بخشدیا۔ انبیا وُن کے دریعہ سے بہت دیدہ و نابیندیدہ افعال کی نوعیت بھی بجھا دی بس اب قتصنا سے انضا ف بہتی ہو کہ جولوگ لیصے کام کرین اجھی جزایا ئین اور شکے کام کرسے فیال بنی کروار کا خیاانہ اُٹھا ئین لیکن بیت ہواور انغام آلدی کامسلک و سرا ہو جسکا تمنائین اگرچہ ہم طبقۂ عباد کے لیے دلیل سعادت ہیں لیکن نیک بند سے بھی شبکل ہے قات اُٹسکا دور سے بیا ان اسکا معاوضہ کے کیا فرق باقی کے دلیل سعادت ہیں لیکن نیک بند سے بھی فیم کر سے کیا فرق باقی کے درمیان انغام و را معاوضہ سے کیا فرق باقی کے درمیان انغام و را کہ معاوضہ کے کیا فرق باقی کے درمیان انغام اور معاوضہ سے کیا فرق باقی کے درمیان انغام اور کا معاوضہ کی نہرین جاری ہیں اور جن لوگون کو خداجا ہتا ہے واکو کو خداجا ہتا ہے واکو کی خریرے انغام میں جائیا ہا تھی کی نہرین جاری ہیں اور جن لوگون کو خداجا ہتا ہے واکو کی خریرے الی کی تعلق کی نہرین جاری ہیں اور اسے سیاب کی نہرین جاری ہا تھا میں جائیت اعمال حسنہ بھی داخل ہے جسے انغام میں جائیت اعمال حسنہ بھی داخل ہے جسکولیال الی تعلق کی نہریت انغام میں جائیت اعمال حسنہ بھی داخل ہے جسکولیال الی تعلق کی نہریت انغام میں جائیت اعمال حسنہ بھی داخل ہے جسکولیال الی تعلق کی نہریت جائی کے خوالے کیا گئی کی خوالے کی کا کو کی کا کھی کا کیا گئی کیا کی کا کھی کے کا کھی کروں کو خوالے کا کھی کی کی کی کی کی کھی کا کھی کی کھی کا کھی کی کھی کی کہنا کی کی کھی کی کھی کے کہنے کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کی کھی کے کہنا کی کھی کی کھی کی کھی کے کہنا کے کہن

G.

لية أنفيا بزيغ طبيعت براثر والاا دروه نفع عاجل سيے جو ىمضرتون كاباعث ہو كامفلوب ہوجلى۔ پر ور د گا رعالم ذمہ دا رنہ بن ہى يتحض كوجو باختيار غود ہلاكت كى طرف اكل ہور وك لے ليكن ممكن ہوكہ و تحض بيغفضل سسيدنفع عاجل كيشخص مذكوركي نطرون من ايساحقيرد كهاشب كها زكاب با زئسنے باائسکی قدرت کا لمداسطرے سکے خارجی اسباب اُٹھائے کہ ارا دہ لاليسے از کاب برقدرت نرپاسکے ایسی فقتون کی مثیل دنیا مین سری که خدام رعلی الخدمته ایخاب <del>کامبر مصدوت ب</del>ین انهین کسی به آقا کی مهربانی مبدول بونی اور خدمت مين آ قاسك خو د تقبي بالقرك والبسي صورت مين كها مر ديا فضالا خاونها نهامها دکاممنون نهرگاا ورکیاخا دمان دیگر دنشرطهیکهالضا *ف بیند مون استحق*اقاً *- کرین گے کہ ہکو بھی ایسی مدد دینی آ* قاپرلازم ہی ? (ہرگزنہین) بیس جولوگ ضاکی دشگیری پزیکنترحینی کرستے ہین وہ محنتا نہ اورانعام بینا متیاز نہین کرستےاوراُ نکی بليسے كامل الاقتدار فياص كى آرادى سلب كرنا جا ہتى بى اب ناظرىن ً تیش میدا هو گی که کن لوگون برکن وجره سسے نصنل بارسی مبذول ہواکر ّ نشکلون کوبیان بھی سکیے دیتا ہون۔ **ا و لاً** - كونى بندهُ صالح باختيار خو داعال حسنه كرياً الكيرن و بولفنه سركنش سيغاحيا نأغليه كياا ورقدم نتيات بهيبل جيلاخد اسكيفف پر لیاا و رنعلو بنفس گری<sup>ے</sup> گریے مبنھ اُرکما ۔ موسط می این اختیارات این اختیارات می این اختیارات می این اختیارات این اختیارات می این اختیارات می این اختیارات این این اختیارات این اختیارات این اختیارات این از این اختیارات این از از این از این

آر ما کش عمل خیرمن کرستے ستھے آبا و اجدا دکی خدمتون سنے سفارش کی اور فضل اکہی آیا د پہرستگیری ہموگیا۔

من لنا - کسی پاکباز بنده سے التجاکی اور گرشے ہمنے آدمی کورست

الهيسيخ بنا ديا-

را بھا۔ شا ہا خنگا ہیں کو ٹئ عل نیک بیٹ کا اور اُسنے بحرکرم کوئنی طرف ائل کرلیا۔ قرآن با ک بین ہایت کے لفظ سی پیطرج کی خا وندا نہ دستگیری مراد ہو دنیا یا نہ دنیا تود وسرے کے قبصۂ اقترار میں ہولیکن عمولاً یا تا وہی ہوجو مانگتا ہو دروازہ

یا مرونیا و دوسر ساست بسته سواری از در با با دری در با دری در با در از در سام بر سوت گفته اجهی سرحب که مکله ایا جا تا همواسی بین سلما نون کا هر فرقه هر نما را و راسکی میرته

۱۷ لفتگالیکین- عاجزاورگههٔ کاربندے لینے پروردگانے درددلت پر الدائی کے درددلت پر الدائی کے درددلت پر الدائی کے ساتھ ہون تیجہ کارکی الدائی کے لیے صدائین نے کہا ہے الدائی کے ساتھ ہون تیجہ کارکی الدائی کے ساتھ ہون تیجہ کا رکی الدائی کے ساتھ ہون تیجہ کا رکی الدائی کے ساتھ ہون کا رہے ہوئے کا رکی الدائی کے ساتھ ہونے کا رہے ہوئے کا رہے کی الدائی کے دردولت پر الدائی کے دردولت کے دردول

ان مین کسی کوخبرنمین کمیکن سپلاے سے کو ٹی کیون فیصلہ کرسے کہ اُسکو کھیم نہ سلے گا اور فیاض کی ڈویوڑھی برجسیا خالی ہاتھ آ با تھا ولیا ہی خالی ہاتھ والبس جائے گاآللھ ھے ملک لے بروردگار سکوسیہ ہے راشہ کی ہدایت کراُن لوگڑکار سیجن برتھنے نضل کیا نہ اُن کا راستین بر

تون غضب كيا نه كمرا مون كارسته ١٢

مُلَهِ فِداسةِ اصْلِال كَي نسبت ابنى طرف كى ہوجيا سخيراً ن مين بعض مواقع يربن - عَلَيْ النُّهُ اللَّهُ الطَّالِمَيْنَ - (يارهُ-١٣-سورهُ ابراسيم-ركوع٣) كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مُنَّ هُ وَمُدْرِدُ فِي مُرْتَاد

بير تخصيص برايت اگريديز اواحب بنوليكن خود خدا كاكسي سنده ما موريا لطاعتر كاگراه رنا براستم برو- (روح) دنیایین بهت کم ایسی شدهری بونی زبان بروجن بن انسان کے شائے ہوسے حکمی مسائل مسہولت بیان ہوسکین ۔اسیلیے جب کسی ناکمل دیا ن مین بیان مسائل کی صرورت پرلاتی ہے تو نمجیوری الفاظ موجود ہ*کے منعنے پر*صطلا *ہے گا*ر ایرو مها یا جا تا ہمی *اسیطرح قربن قیاس ہو کہ خدا سکے مبشیارا سرار قدرت لیسے ہون سگے* ا جوانس**ا نی ر**نیان مین مشیل ساسکین یویی رنان سرحنید کنجینی<sup>ر</sup> ملاغت تھی لیکن بھر بھی تعبعن مقاصد بيرور د گاركا اگرائسنه تخل نهين كيا توتعجب كي كيا بات بي خدا كا نشاييري لىجولوگ منا دُّاراه راست يرنيشنج و نغمت بايت سے محردم تھے جاتے ہي آن عِب سين السا لفظ موعود نه تفاكرا س مطلب كوا داكرسي اور باقتضا سي فصاحت بسركا ه لففا وجودى كى ضرورت برطى اسيطيه كلمه اصلال كاانتخاب كيا گيا۔عرب كے لفت مين مه و د الله نا قرمان توگون کوگراه کرا ه ۱۲ سو ۱۲

معلی اسیطرح اندگراه کرا به کاسترخص کر جوحداعتدال سند برط مه کیا اور شک بین برط ایرا

### ( Line

تقدیر کے مصفے اندازہ کرسے ہیں اور حب علم آئسی وا قعات آیندہ برحاوی
ہوتو پھرکیا شک ہوکہ دنیا میں ہو کھے ہوسنے والا ہواُسکا اندازہ خد لئے قبل ایجا دعالم وَلَین اُدم کرلیا ہواوراب کسکے خلاف ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرسکتا لیکن حبسیا کہ اوپر تا بت
کردیا گیا علم از لی کسی واقعہ کے وجو د خواہ عدم وجو دکی علت نہیں ہوا گرخدا کو لاعلم فرض
کرلین تو بھی دنیا وی تدبیرین کامیا بی کی امیدا ورنا کا می کے اندیشے میں اُمجھی ہوائی ظلنہ اُمین کی کمیل عبن اورنا کا می کے اندیشے میں اُمجھی ہوائی ظلنہ اُمین کی کمیل عبن لوگون کے حوصلے بلند ہیں وہ کامیا بی کی امید میں شاکستہ تدبیرون برعل

of sky and the

ن گے اتفاق کی دوسری بات ہولیکن تجربه کہتا ہو کہ سعاد تمند کامیال لِتّی ہ كم قيمةى حانين بھى نەزرتمنا نهين مورها تين ليكن آشر كار دُرست مواريھى انھين كى جاعمت سی کے ہاتھ آتا ہجا ورہی کامیا ہی د وسرون کو عصلہ جانبازی دلاتی ہوا لغرض نتیج کارکی لاعلمی بین امیدیکے سہا ہے پرانسان فطر تًا ہا رُصیبیت کو اُٹھا تا اور کامیا بی تنوق مين حان لروا ناربتها براب غور كروكرجب نتيجه كى لاعلمي عقلنه وكهي كوشسژ بلييغ يراً ما ده كرتی ہو توخدا كى علم فوا تفنيت جيسكے حال سسے دنیا نا واقف ہم كيون مساعی عبيله کے سنگ را ہ ہو گی انسان کی عافست لا ندروش سوساے بلسکے اور کھونہیں ہو کہ اس کی ڈھن مین کہ شایہ بیر د<sup>ر</sup> غیب بین اسکی کامیا بی گیبی مومتو کلاً علی اللہ تد مب<u>رو</u>ن سر یند ہوا ورحب کک نا کا می کی شکل نایان نہو ما یوسی کو اپنی ہمت مردا نہ کے آس کسیں تن بەتقەرىرىشىيىغە دالون كوا قرار سې كەقىبل ظا بىر پونەنىتىجە كە اُن كويىتەنەپىن لاك كتا لم آنسی میں اُسکی کیا نوعیت مقدر موئی ہو گرسم اُ ٹارات موجودہ کو دیکھ کے تبا<u>ئے ب</u>تے ہیں کہ لوج محفوظ پران سادہ لوحون کے نائم غالبًا خط ناکا می کھیا ہوا ہے کیونکہ اِگرا بیسا و الوه وأن تربيرون برعل كرية وكها في في يخ جنكوعا لم اسباب بين قدرت ي

ہتے تیا بچے حسنہ قرار دیا ہے جاہل شعیدہ ہار ون کے قول وفعل س قامل نہیں مین اُنکی سندلائی حاسنے لیکن سلمانون کے مقدس رستا سیمبر علبیدالسلام پھشیتہ برمین برعمل کرتے بسبے رونشن نمینرطفا ہے راشدین سنے بھی اپنی عمرین تدہرون کے سکھا يين سبركين قرآن ياك اورحد ميش مشركعت بين عمده تدبيرين حصول حشات دميني اور ینیوی کی سکھا نگ کئی ہن ۔ نیس بیرکهنا کدمسُار تقدیرِ حبکا سیجے اور موشمندُ مسلمان عققاد تے گھتے ہن ہار جے ترقبات دنیا ہوا کہ ایسا بیان سخ سکی صداقت ایک کمجہ کے سیلے بهى تسليم نهين كى جاسكتى - سيمنه قبل زين تابت كيا سركدا فعال عبا وأن كلها طائر ف*در*ت مین داخل کرنے ہے سگئے ہین کیکن پتنج بقصو د کا خالق وسی ہم <del>دھسن</del>ے بندون کو يداكيا ہولہذاجب باقتضامے السعی منی والا تمامون اللہ مسلات مراد نتیجهٔ افعال نیک پیدامون توالیسی حالت مین هبی ایماندارون کا فرض به که نا کامی کوثره قضاے اکہی ورضاہے پرور د گار با ورکرے اُسکی کینی پرنیوشد لی سکے ساتھ صبر کرین۔ فَا الدِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْغُونِ وَالْجُرْعُ وَنَقْصِ مِينَ أَلَا مُسُوال وَالانْفَيْسُ وَالنَّمْرَ إِنِّ مَ وَبَيْتِ الْمُتَّابِرِينَا لَيْنَ إِنَا الْمَا أَبُّهُمْ تُحْيَيبَ مَتَّ وَالْوَالِيَّا لِلْهُ وَلَا تَكَالِلْكُهِ وَجِعُونَ مَا (يَارَهُ مِ-سورة البقرركوع ١٩) ا درالبنة سنم نکوتھوٹے سے خوف اور بھبوک اور مال اور جان اور بدیا وا رازاعثی کی کمی سے آزما ہیں <del>کے</del> درسار مبغيه سليسيع صركرسين والون كوخوشتخبرى شناد وجوبروقنت بريسن فيصيسين بول أستفقه بن كهم العدمي کے بین اورائسی کی طرف ادے جانے اسے بین ۱۲

ے) جب تقدیرات سیعنےعلوم از بی مین تغیرنہیں ہوسکتا تو کیر فرآن کی آ اَيْسَاءُ وَيَثْبِثُ عَ وَعِنْكَ مَا أُمَّ الْكُنْسِبِ (يُررُهُ-١٠-سورة الرعدركوع) كباتعبيريو- (حج) وقت تنسيخ احكام توربيت ا ورائغيل كيمخالفون سنے بيجيت بیش کی کهاگراسلام دین آلهی ہوتو و و خد لمکے احکام کوکیون منسوخ کرریا ہوخدا سے اس مجت کی بین تردید کی که یا تغیرات ا*نسی سیم حکم سے تعیقے ب*ہیں اورائن کا قرار دا تخلیق عالم سے بہلے لوج محفوظ میں ہوجیکا ہے جو خد الکے قبضتہ اقتدار میں ہر یہ بھی تعبیر کی گئی ہوکہ علم آگہی مين بهرحنية تغيرات كوگنحا كش نهين مل سكتى ليكن لوج محفوظ كي تقرير ون مين روو مبل مو لرياسي يدنعبيرأتسوقب صيحيح موسكتي بمرجبكه تسليم كرليا جاسئ كدلوج محفوظ يورى تقاعلم آتمي ى نهين ہجا وراُسمين كچيرشرالط وجو د وحدم وجو د واقعات كے متروك ہن كيونكه اگراُنكا اندراج ٹھیک علم کے موا فق ہوا ہوا ورمبررطب ویانس پر یحیط ہو تو پھراس طرح کا ر د و بدل علما ربی کے ر دوبدل کا اثر کیے گا۔ بعضون کا پیخیال ہو کہ اُن کا ککہ کو چوخد 🕆 يرمامورين بغرض تغميل اكيب كتاب حواله كيجاتي هجا ورحب محووا نبات كاذكراس يبهين آیا ہرو و اسی کتاب بین مواکرتا ہولیکن اس تعبیر رد واعتراص وار دہستے ہیں۔ اولاً- يكتاب فرشتون سكه إس ريتي بهوا ورا يكرميرين اس كتاب كا الذكره برجو خداك ياس بر-**ٹا نیا۔ یہ کتاب ب**طورانتخاب لوح محفوظ کے ہوگی اسیلے وہ ام الکتاب کے م اسدمبکوچا متا ہومنسوخ کرتا ہواور حبکوچا متا ہو برقرار دھتا ہوا و رائے کے یا س مال کتاب ہو ۱۲

يرقات كاللَّف والى آفتون بركيا اثر بح- (ج ع) د عاا ورصد قد مجي مقدرات بعنے علم آلہی مین معین مہوچکا ہو کہ فلان بندہ پڑھیبست کنے والی ہولسپ کن ت کے حضور مین التحاکرے کا پانیت خالص سے صدقہ دیگا جسکے نتجہ من والىصىيىبت مل جائيگى- ( سر )) يرا كے طرح كا نقصان قدرت سج كَارْ عْلَمارْ لى سے تجاوز نہین کرسکتی۔ ( ج ) خداکی قدرت خدا ہی۔ کے علم سے پابند مرنی ہو اسلیے یہ پا بندی کما لات اکہی کے مفرنتین ہوا وراگر بیر قدرت حیط بعلم سے با ہز کی سے نةِ لامحالەسلىمكرنا بېوگاكدائس دات پاك پرجېل كى تارىكى طارى ئېوسكتى بېچىقىڭالتالىدا عَنْ خَلَافٌ عَلَقُ ٱلْكِيدِيَّا (سر) اسلام نه نعيم عبنت كوشهوا في اورصبها في سوى مسكوروها بى قرار ديتا ہجاسيليے بالقا بلسلامي عثقادا نیسی کی طرف اکل ہیں۔ (ج ) متی باب ۲۲ مین یہ مذکرہ موجود ہرکہ صدوقی فرقہ بے بہو دیون نے جوقیامت کےمنکرتھ میٹیج سے سوال کیا کہ جوعورت دنیا میں جنا مرد ون کی زوجه ره چکی مو وه آخرت بین کس کوسط گی اس سوال سسے ظاہر ہو کہ لإشتحنه والحكم ومبثن فن مناظره مين مهارت يستطق تقيرا وراً نفون في استحال استحال سے یہ ارا و ہ کیا کھا کہ پوم قیامت کی ترو پر کرین ہرجا ل اُکھی قوت اوراکیہ کوقابل بمجهرك سيسح عليه السلام في جواب دياكه أس عالم مين نكاح وبياً مكيبياه بالقيمة مان

يانئ حا ډيږور په جناب سيځ ك جنكى تعليم عمر يا تمثيلون مين مواكرتي تقى د ورخ شریح بون فرما نی هزر این آ دم لمینے فرشتون کوکھیچئے کا در ہفتے س چېر ون اورېږ کار ون کواُسکی اوشا مېت سيځن کراُ کفين جلته ته نورين د ال ین کے اور ویان رونا اور دانت پیشا ہوگا رمٹی با بسرا ورسس کم وہمہًے) س انتخاب سے ظاہر ہوکدا بھیل ہیں کھی حسمانی تشبیہ سے معاملات آخرت میں ا اکام لیا گیا ہوا درصد وقیون کے سوال سے ستہ ملتا ہو کہ پیو دیون میں جوفرقہ قیا<sup>ہ</sup> كالعققادر كلمتاتها انسكائجي بهي خيال تفاكه نغيم حبنت ورعذاب دوز نيحبهاني بين كابورا نقشه بون دياكيا سحكه وه ايك مربع احاطه ساسط هيسات سوكوس كيحور مبن ہجا وراُسکی دیوارفرشتہ کے ہاتھ سے ایک سوچوالیس ہاتھ کمبی چے ڑی اویخی۔ شاہُ ر بی پوچیر نیشهه که به بلند و پوارسنگی سری باخشتی تواُسکا جواب بھی اُسی کتاب بین ملے گا یشیب کیاس تصریح کے بعد شہر کی بارہ بنیا دین بارہ تسم کے جواہرات کی یان کی گئی من اورسب سے زیا دہ حیرت انگیز توم کا 'مات کے دروانے میں جن مین ہرا کی بےجوڑا یک ہی موتی سے بنایا گیا ہو وغَایُرُ ذٰلاک مِنْ لَعُمَاءً الْجُهِ سِنَا لِيَا ہو وغَایُرُ ذٰلاک مِنْ لَعُمَاءً الْجُهِ سِنَا فِي سانئ بھا بی حبی جنت ایسی شاندار ہوسلمانون کی حبنت برحیثاکم نہین کرسکتے میکن مزی*ترمصرہ کے ب*لیمین کھی تقیقت حال بھی گزارش کیکے دیتا ہون۔

نے ماک عرف میں طہ رکیا اور اُسکی الی غرض پیھی کہ عرب ہ <u>غرض کے لیے سخت ضرورت داعی تھی کہ نماک کا مون</u> لتتصحاليسي طرزمن ببان كيرجائين حن سيءأن كورغبت عمل بيدا مهومه كاريون كا ئے کہا فعال قبیجہ کے ارتکاب سے بازرہن پر گرم ملاکے رہینے بے وحثی صیبتون رصبرکرنے والے تھے گرائسی کے ساتھ جب وقع لمجہ عیش *مرستی کا کو*ئی دقیقه اُ گھانہین س<u>کھت</u>ے۔ ہم سب دا قف ہین کرعیش سیتی کی ہیا<sup>تا</sup> کا چیور<sup>و</sup>ا دینا مهذب ملکون بین کسقدر د شوا رههرا ورکیراندار *ه کرستکته مهن که*اس ، پیه کیامشکلات رنگیتان عرب مین میش تھین حبکبرو ہ خونخوارون کا زا ہرشب زندہ دار بنا ناچاہتا تھا۔خیالی تدبیرون کا لینے خیال مین سلسلہ اندھنا ورخيال ہى مين اُسكاخاطرخوا ەنىتجەنىكال لىيناد وسىرى بات ہولىكن عملاً انسا ن كى قسا ويتقلبي كود وركر ديناا ورأسكواحكام آكهي كاايسا واله وشيدا بنا دينا كدعزت وآبرو جان ومال اورتما می عبیش وراحت کوخدا کے نام پر فدا کرنے کھے آسا ن کا م هرحق نسيندد انشمند كوا قراركر ناجاب ميي كهيني يبليه السلام كايهبت بروام هجزه تقس جِند ہی سال کی تعلیم بین عربوب کو آبسا مهذب نیاک کارنیا دیاً کہ اُنمین لٹردنیاکے بینے منون<sup>ور</sup> تقوی تھے پینچوشگوارنٹر مکبھی جال نہو تااگراُن لوگون کونیجینت ں کیفیت اُنھین کے مذا ت کے موا فق نتیجھا نئ جاتی اورعذاب ورخ کی تشریح لیسے الفاظ میں ہنوتی کہ نہایت سخت مزاج آ دمیون کے بدن کوشنکے کانپ ماین

مها الما المراك من وہی بیان کے سیے ہیں جنگوگرم ملکے رہنے مالے کے ہیں میں مالے کے ہیں مالے کا حق ستفادہ توگرم وسر دہر طرح کے ملکون کوچاس ل ہو۔
اسیلیے توی قیاسات موجود ہیں کہ یسب تثیلی بیانات ہیں اور وہان کی نفتون کی وقعی حقیقت اُنھیں خوش نفیدہون کو معلوم ہوگی جنھیں گئے استفادہ کی عزت حال ہو۔
حقیقت اُنھیں خوش نفیدہون کو معلوم ہوگی جنھیں گئے استفادہ کی عزت حال ہو۔
جب خدا قادر طلق تسلیم کیا جا تا ہی توجہ مانی راحقون اور جبانی عذا بون کا مہیا کر دینا

أسكة نزديك آسان المريس اگر قرآنی وعدسے جسانی شکل مین بورسے ہون تو فهوا لمرا دا دراگرر وحانی بیرایه مین حبوه گر ہون توسیحان اسدائی خوبیون کا کیا کہنا ہم ا ما مرغم الی علیہ الرحمہ لینے رسالہ صنون کبیرین تقریر فرطتے ہیں کہ کی عجب

پر کہ بعضان کو حبانی وروحانی دولزن طے کی لڈ بین حکس کی ہون اور بعضون کو صوت جسمانی گرخالص روحانی لنز تین توانھین لوگون کو حال ہون گی جوعار دف با ملٹر بین اور لنذات محسوسہ کو بہ نظر حقارت دیکھتے ہیں۔ یہ تقسیم کچھ شاک نہین کہ معقول اور دلجیسب ہر کیونکہ دنیا بین مشخص کا مذاق جداگا نہر اور عا لمان خیر کے درجات بھی متفاوت ہیں اسسیلے عالم آخرت بین سرا کیکے حرصلے اور درسے سے سنا

لدات کی تقسیم ہونی چاہیں <del>الغرض</del> بغما ہے جہنت کی واقعی نوعیت اور الکیفیت طاقت مبیان سے با ہر ہوا ورجو کچھ قرآن پاک اور حدیث شریف مین باین کیا گیا ہجودہ صرف ایک اشارہ طر<del>ی ک</del>ے کیفیت اور نوعیت کے ہی ۔

30

استعالى نەكىرى كىنىدىن مهیای برحسکوستی گھرنے نه دکھااور نیسکی آ في كاخَطَرَ على قلب بش**نروا ف**رأوا منا اور *هُ كسان ان كال رُسكي عيعة كيز*ي سى- بىرھواگرچا بىدريارە- ۲۱-سورة لىسجەد ركوع مين فلانقَلْ نفش كالنَّفِي كُرُ من قراة احين ع-

رسول اله صلى الله عكته لَّمَ قَالِ اللهُ تَعَالِلْ عِن دُتُ لَجَادً الحين ملاعيثن رأتكا اذت نَّتُدُوْلَانَعُكُمُ نَفْتُهُمْ الْمُنْفِي كهرم مِن قُرَّة أَعَيْن -بروالا النخارى ومسلم

معتقدات اسلام بين حب بيبائيرمغزاشاره بكدبيا بصريح موجو دم وتو يحركون كهسكتا بمحكه أن مین اعلی درجه کی بلندخیا لی نمین سجا ور دو ده سے وہبی سفید ما دھ سے ال مراد ہ جسکر گوسلے با زارمین نی<u>صح</u>ے تھر<u>تے ہی</u>ن اور <u>حسکے ن</u>سبت خیال کیاجا ّنا ہم کہ مونشیون کا نون برداه رحبها نیشین سے اُسک*ار نگ*اور دالقه بدل دیا ہو۔قرآن مین ارشا دیمواہر راہل حبنت کے سیلے وہ سب چیزین موجو د ہونگی جنگی اُنھین خوا پمٹ ہوا ور کھر فرایا ہم کہ وہان کی نعمتون مین سب سسے برط ھ سے خداکی رضا ہوجواہل جبنت کو صال هوگی - عزیرنو - دو ده و شهر کی *نهرین عده سسے ع*ده قصر خو لصورت حورین ترو مازه ے پسب بے حقیقت ہن فرشتین کے آسمان بریکے لگا نا بھی کوئی ٹریکامیا بی نهین ہواگردید ٔ بصیرت کھکے ہون تورصناے البی کی تدر کروا وراس بغمت کوطلب کر ا میں کو بی نہیں جانباکہ اُن کے لیے آنکھون کی کیا ٹھنڈک پوشید مرکھی گئی ہوا

حبکوخودخان کائنات سب معتون سے بڑھی ہوئی تغمت قراردیا ہے۔ نورانی ہمرہ عرولولد نفسان کائنات سب تعمون سے بڑھی ہوئی تغمت قراردیا ہے۔ نورانی ہمرہ عور ولولد نفسان کا تماشاگاہ ہوسکتا ہوئیکن لائع عظم نے وجانی سرور واکھنیں مرستان طبح کے حقوق گرفت کے اللہ فقط کے کیے میں معتون کا اللہ فقط کے کیے کہ کہ کہ اللہ کو تعمون کا خوات کو اللہ کہ تعمون کا خوات کے اللہ کو تعمون کا بحوال کا معتون کو اسی دفیون سے بھوا کی اسے علیہ السلام سے کیا تھا اُسکا کیا جواب ہوگا۔ (رح می اُن منکرون کا بحواب تو اسی حقیہ السلام سے کیا تھا اُسکا کیا جواب ہوگا۔ (رح می اُن منکرون کا بحواب تو اسی دنیا میں شوہر لاحق لف کرتا آیا اسی دنیا میں شوہر لاحق لف کرتا آیا اسی دنیا میں شوہر لاحق اُلف کرتا آیا اسی دنیا میں دوسرون سے دست بڑد سے محقوق کو اسی دنیا میں دوسرون سے دست بڑد سے محقوق طاشتھ اورا کھیوں کی موجود گی میں عورت پرخواب عدم طاری ہوا تھا۔

## الفرشران

مسلما ون کو مرحند دیگراسمانی کتابون کا عقاد ہولیکن وہ قرآن کو الیسی الهامی کتاب کے ہیں جسکے معانی اور الفاظ معجر نما ہیں وروہ الیواخ برا بلغ بین جسکے معانی اور الفاظ معجر نما ہیں وروہ الیواخ برا بلغ بین جسک معانی اور الفاظ معجر نما ہیں اسلام حلا وہ محاسر لفظی وعنوی کے جنمین بعضون کا ظہور کھی ہو جبکا ہو جی البخہ بیروان اسلام حلا وہ محاسر لفظی وعنوی کے الیا المسلام سے الیساد اخبار کو کھی کے اس دن بہت کو کون کے مشخص و تارہ النے بروردگار کودکھ ہے ہون سے ۱۲۔

نوایاتها در اوراگرتولیند دل مین که کمین کمیوکر حابون که بیبات خدا و ندگی هوئی اور ایران که بیبات خدا و ندگی هوئی این به بین به توجه این اور وه جوائسنه کهام و تعیین به توجه بین خدا و ندست کهام و تام سیم بیجه سی که به توقی منه و با بیرا نهو با بیرا نهو با بیرا نهو با بیرا نهویا بیرا نهویا بیرا نهویا بیران بیران

## العراظات

نظم وننرکی نوبیون پر بررجهسا دی جودت الفاظ مُسن ترکیب وصنا کع وبد اکع کا اثریق ناهم اورضمون کی دلا ویزی با پُه کلام کوبهت او بنجاکر دیتی ہی نظرین الیسے محاسن کی زیادہ گنجا کشن ہوا ورنظم کے میدان کو بحروقا فیہ کی یا نبدی نے نگ کردیا ہم لیکن فطرت النانی کونظم کے ساتھ خاص دلیسی ہوئی مقروم سے والور کی ہنانا اور ہنست محمولی کرست میں اور دنیا میں اور جنسی سرورالوقت کورولا دینا نظم کے معمولی کرست میں اور دنیا میں اس کم دبیش اثر نہ ڈالا ہو برم عشرت میں اس کم دبیش اثر نہ ڈالا ہو برم عشرت میں

6/2/6

وه شا بدانه چال حلیتی ہو گمرمیدان رزم مین اُسٹے انہنی بار وشیر نمیتان کی کلا ٹی تو طرفیتے و ہیں ا درائسکوشن *کے عرصہ جنگ* میں دُون ہمتون کے دھر<del>ٹسکتے</del> ہوے دل کو قرار آجا الهو-ا س دَ ورمین شاعرون کی جاعت گھٹ گئی کیکن <u>شرانے</u> شعرون کی وتین على حالها برقرار ہن ارباب تهذیب کے إل وحشیون کے جوبال من سننے میلا ا پنے ہذات کے موافق اس موزون کلام سے ہمرہ مند ہوتے ہیں۔ کی کرار سے عالم تهنا بيُ مين دل بهلتا هواورمُرها بيُ مو نيُ طبيعتون مين مار عني پيدا موجا تي ڄو- ننثر عهی لینے طرز مین خله شان قدرت ہوائس نے علمی ا ورتمد نی مراص میں ہیشہ المعا لم لوممنون رکھاا وراحبل کے رہا نہ تہذیب مین توو ہ بیٹے بیٹے جو ہرو کھا رہی ہم خلاصه په که ننژیین برهون کی متانت او زنظم بین جوالون کی سی شوخی موجو د ہوا سکلے ز ا نہ مین شوخی کلام کی بڑی صت رتھی گراپ نٹڑسنے بھی اپنی دقعت اُسی کے برا بر لى ہو- يون توہر توم اپنى نثرونظم كى دلداد ہركيكن عرب كى جابل قوين لينے ن<u>ظ</u>ے مین لٹر پیچری مان نثار شیدا ای تھیں حسکو فضاحت و ملاعنت کی زاگ میزی سے أن لوگون نے بہت دلفریب نیار کھا تھا آلیسی کارروائی کی علت غالبًا یہ تھی ک عربی د<sup>ب</sup>ان مین استعدا د ترقی موجود تقی ابل د<sup>ب</sup>ان دکی انحس گرد گیرعلوم <u>سن</u> آثر تھے اسلے ایکی تمامی د ماغی قوتین لٹر پھرکے شدھا کرنے بین مصروت رہن اوروشان و ان لوگون سنے اپنی فضاحت وبلاعنت کوالیسا یکتا سے زمانہ سمجھ لیا کہ مالک قبیر ان لوگون سنے اپنی فضاحت وبلاعنت کوالیسا یکتا سے زمانہ سمجھ لیا کہ مالک قبیر

فصیح کج مج بیان) کہنے گئے اور عق یر مرکز کھوٹے اور ڈ<u>ے صلے ہوئے ل</u>فظون ی طلب کاسا تھرقوت انٹر کے ظاہر کرنا آئی رز بان کاجو ہرتھاا ورمتنوکت بھے۔۔ تنعرون كابالبدابهت موزون كردينا توعربي شاعرون كاابساكما ل تماحسكي نظير وسرى نومون بين نبين ل سكتى ہى <del>توب</del> مين يەطرىقەر الىج ہوگيا تھا كەلى<u>چ لىچ شاعراپىي</u> یدے قریش کے روبروایام جے میں بیٹے ہتے اوراُئین جولیے ندکیا جا 'ااُس کو ار کان کعبه پرعزت تعلیق عطا کیجاتی آتس عزت افزانی سیصرف شاعر فی اتی نامری تر قی نهین کرتی بلکه اُسیسے تمام قبیله کوسلینے تهجینسون مین فخرومبا بات کا عدہ ذریعی ملجا تا بینا نیم<sup>ر</sup>جب عمروا بن کلنتوم تغلبی کامشه *و رقصیده جوسیعمعلقه مین ش*ایل برد بوا<sup>ر</sup> عبه بیرآ و بیزان بهوا تو منوتغلب نے است*قدر دون کی لینی مشروع کی ک*رایک<sup>ی</sup> و*سرسے ش*اع لوانکی نارسن بریون ریارک کرنا پیژا ۔ لفي بني تغلب عنى كل مكل من إقصيدا يَّا قَالْمَا عَمُ وبن كلنْف لغرض بمقا بانترك عرب مين كلام منظوم كى برطى قدرتهى اورسمسمير بفرور وتخويج ساقا زیا دہ ترمیخواری جنگ جم نی اوزعیش بریتی کے تذکرے کیے جلتے جن کے منتق حَبِلا ے عرب کوطبعی رئیسی تھی۔ تھیک اُسی رہا ندین حیکہ فضاحت مبلاغت کا آفتا ، لند ہوسکےمعائب معنوی بین گهٹا یا ہوا تھا نرزول قرآن کی بھی مسعود ساعت اگئی ا<del>گل</del>ی کے بنی تغلب کو ہرطرے کی برزگیا ن حال کرنے سے اُس ایک قصیدہ سنے غافل کر دیا حبکوع ا بن کلنڈم سنے کہا ہو ۱۱

سانیٰ کتا بون مین اسیلیےالفاظ پر زیا دہ توجہنمین ہوئی تھی کہوہ جن قومون سکے لیے ابتبدائراً تا رئ كُنين أن كوفصاحت مبلاغت مين عربون كى طرح انهاك نرتفااو . د نشمند ماصح کا فرص ہرکہ پہلے مذا ت اہل محلبس کا اندازہ کرسے اور *کھیر مقصود کو*لیسے شاپیتہ طرز ین گوست گذارکرے کو شننے والون کو بھلامعلوم ہوا ورکا ن سنے گذرتا ہو السکا اثر وبيسك قلت كمسترحاك جنا نخة قدرت نفريجي المصلحت كوبيش نظر كطااؤ معنے قرآن کوانسا مُرز رخلعت بینا یا که اُسکی ظاہری شوکت نے دلون مرع ظمت او سَ عَظْرِیے ہے ''کھون مین چیکا چوند بیداگردی ۔حمزہ بن عبد کم طلبے بروقت اسلام نے کے برُءوش لھے میں شنسرا یا ہی۔ تلى تالله عين هُداى فُوادِى إلى الإشكر هو الدين الحنيه لمان جاء مِن ربِ عـزيزِ خبريالعباديهم لطبعن اَذَا تُلِيَتُ رِسِاتُلَهُ عَلَيْنَا تحتر دمعزى اللباكحبيب رسائه جآء اخمد من ها بأياب مُبَيِّنَكَةُ الْمُحُروفِ

مین نے خداکی تعرفیت کی بیکدائستے میرسے دل کواسلام اور دیر جینیفٹ کی ہاہت کی ۱۲

مسلک وہ ایسادین ہوجو پروردگارغالب درایسے پروردگار کی طرف سنے کیا ہو بوبندون کے مالات سسے

خبروارا وراكن برهمربان مهواا

معلی استے بھیجے ہوسے پیام حب ہمپر رابھ جلتے ہیں تو عقل ندا درصا کب الرائے آدمیوں کے آنسوٹیکٹے ہیں اا کے دہ ایسے بیام ہیں جبکی ہایت کواشکہ داضی سحر فون میں دبر کلام نصیح ) لاسے ہیں ۱۲

ت كي جاني سيحكه وليدين المغيرة قبيلة قريش مين سب سيرزيا وه فصيح كناحا الق سنے ایک'ن درخوامت کی اور میغمیرعلیہ السلام سے اُسکوقرآن کی برآہنہ مُنیا کی تَّ اللهُ بَا مُرُّبِ لَعَدَ لِ وَ ٱلإِحْسَانِ وَلَيْنَا ۚ ذِي الْفَرْ لِـ وَيْمَالِي عَنِ الْفَحَيْنَ إِوَالْمَنْكُنِ وَالْبَغْيِ عَيَظِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ تَعَالَكُمْ تَعَالَكُمْ وَالْ رياره به ا-سورة انحل-ركع ۱۳ وليدسيغ اس آبيكود وبايره يرمعوا ياا وريا وجودعنا دسكة أسكوا قراركرنا يرط اكذلطق نهاني یسے کلام کی ایجا و برقا درنهین ہو۔ عثمان بن ظعون سنے ریان سسے کلمہ مڑھولیا تھا ليكن وه ننود كتنه بين كها بهمى تصديق فستسلبى سيه محروم تنفيح كراميت مذكوره بالاجسنه محارم اخلاق كوحيندالفا ظامين جمع كرديا بهجازل بهوئي دليرأسكا ايساكهرا اثربيط اكمهومن صا دق بَن گئے ۔ برزا نه منزول قرآن اکثر فلوب پرصرف معجز ہ بیان سے پوراقبصنہ رلبيا ا وربهبنون کو توسيرسے جا درمشتقي<sub>م</sub> سريلا څالا ا ورا تبک<del>ت ا</del>کی تشخيری قوشا واکسي<sup>ي</sup> کون نہیں جانتا کہ الفاظ بےمصنی مهمل <u>تھت</u>ے ہیں اورمیرامقصو ویہ نہیں ہوک عض لفا ظامعے زما ہیں ملکہ حال تقریریہ کے مسفے کی معجز نما ٹی بین قرآن سے الفاظا و نفظون كى تركىپ كوچھى خاص قىسم كى مراخلت ہو- **قال الله تڪ لے** 🗘 الدحكم دیما ہم انضاف اورنیکی اورقرابت مندون سے سلوک کا اور منع کر تاہی ہے جیا ٹی اور برتہذیبی ا ورنیا دتی سے ۔ وہ تم لوگون کونصیحت کرتا ہو کا ش تم یا در کھو ا

إِنْ لَنَنْهُ فَي رَبِّ مِنَا لَرُّلْنَا عَلَا عَبْلِ لَا أَنُوا بِسُوَرَةٍ مِنْ مِنْ لِهُ وَادْعُوا نُهُمَا أَنَّكُمُ وُتِنَ دُوْنِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمُ صَادِقِ أَيْنَ هَ فَانَ لَّكُونَفُكُ وَانْفَعُكُ فَاتَّقُواالنَّارَالَيْمُ وَقُودُهَاالنَّاسُ وَإِنْجَارَتُهُ الْعِثَّاتُ لِلْلْفِرْيِنَ ه رِ با ره ۱- سورة البقرر كوع ٣) عَلَّ لَكُن الْجَمَعَتَ الْمُ الْمُنْ وَالْبِحِثَّ عَلَّاكُ ثِيَّا الْوَالِمِيْشِلِ هِلَمَا الْفُتُحولِ بِي كَ يًا تُوَنَى بِمُثِّلِهِ فَالْكُوكَانَ بَعُضُهُم لِبَعْضِ خَلِهِيرًاه رمارُه \_ هـ - مورُه بني لرُمُار كوع ا ن آیتون مین پرتصریخ نهین هرکهالفاظ ومعانی بالاشتراک معجز نا بین یا بالانفراد اسک مين بوجوه ذيل ثابت كريابهون كهلفظون كى تركميب مين كلى كجمرانسي كيفييت مضم مرحب كاقوى تردل بربية باسرا ورصاحبان طبيع ليمرحب أسكا احساس كرسليته بن توانكو بوجوه ذالامحال سلم كرنا بيرتا ببوكه يهتركبيب خداسا زمير يغم جليه السلام ياكسي دوسرس انشا برداز كوقدر تقی که ایسی حیرت انگیز لفظی ترکیب کرستے۔ ا ولا وعوى نبوت سى يهك يغيم على السلام سى انشا ير دازى بين كونى ا دراگر کوم س کلام مین شک بوحب کو سمن لینے مبندے پرنا درا کیا ہوتو تم تھجی لیسی سی ایکٹ رہ نبالاہ ورسوا سے اسد کے لینے تعامیون کوئٹی ملالا واگرسیھے ہولیں اگرامیا ذکرسکو اور ہرگرز دکرسگو کے تواس آگ سے ہ اجسکے ایندھن آ دی اور تیمرین اور منکرون کے لیے مہا کی گئی ہو ۱۲ معلی اسے پیغیب کمد دکراگرا دمی اور جن اسیلیے جمع ہون کہ شل اس قرآن کے لائین تو م کے کا نالاسکین سکے اگر حیا کی دوسرسے کی مدوکرسے ۱۲

بلاغت قرآني أنفيين كى قوت ببانىيكا نيتجهم نترد بواركعبه برآ وبيزان نه ديكها جا يا ـ سسسےعریے تحاور کیا ا ورو ضوسن ليسه كلام معجز نظام كوسش ك عرب کی گرم با زاری هندندی پژگئی ا در با وجود تن بخو*بها* محب**یندک**ے انهین ہواآن واقعات پرنظرکرسے کیا کانشنس رانسا فی کہ یے کوخود میغمبریا امشکےکسی ہمرار سے بنالیا یا بنا دیا ہم کیونکہ اگرالیا تھا بٹی ور گرقبائل ہے الاک خیالون سے خوریا دوسے ون ورەكبيون نىپىن ئىيش كى ا ورىيەموجە د گى ولولەنھە دىسرى كے جوا كاخام نے محبس مناظرہ میں کیون سرحیکا لیے۔ **شما شگا** تجربه ثنا به بوکه عمده مسعوده کلام انسانی حبب بیلی مرتبه برژها جا-وآا نكه كنزت كرايح بعدوسي كلام جوكبهي موحب تفريج تها باع اده برستاما اله هُوَالْسُلْقَ كَالْرُدْتُ هُ يَتَضَوَّعُ الْكُ

MAG

یر سنی کسیسی ر ورا فرون حلاوت پیدا کرتی ہج۔ (سس) پیب اعتقا دی جا ہن جنگوسیروان اسلام سلک عجاز مین منسلک کرستے ہیں - ( رہم الركتاب بعي آسما ني كتاب سب اعتقا دى نيازمنديان سكھتے ہيں ليکن اُن کولو مهمات او ى قرُات كاالىياوالە وشىدانەين بى<u>ل</u>تە \_ (سىسى) دوسرون سىم بىيان كى سندىنىير ب کے سپرویا صرار سکتے ہیں کہ انکوا پنی معتقد علبہ کتا ب کے پرط سطنے ہیں قند وزیا " مزه آنا ہی - (رہے) دعوی کی جانج نتیجہ سے کرنی چاہیے قرآن کے لاکھون حافظ بطرباسے اسلام میں موعود ہن والا اسیون کا شمار کیاجا سے جو پوچنا کی انجبل سے برابرقراني آيتون كويا دلسكفته ببون تونقدا دبهبت بزه هجاسية ليكن دوسرى كتابون كمح ا ما فظا اگرونیا مین موجود مون تو بھی معد دیسے جیندسسے اُنکا نمبرکے نہ برطیسھے گا اس تفاوت کی خاص دجہ بیر کر قرآن سے لفظی محاسن *اسکے حفظ کا حوص*لہ *و لا تسب* لىن اور د *د سرسيے صح*ا كفت مين ليكسي*ر محاسن كا وج*و د نهين ملتا ً الناسيك قرآن مين المناسيكا ولنشين كرنامقصو دبالذات تقاا سيك قرآن مين ے ہی بات ایک ہی تصدا کی*ب سے ذیا دہ سور تون مین بیان کیا گیا ہومضمون کا* اربار ا" نامعمولًا ُ کلام کی خورتی کو کھو دیتا ہو کسکی*ن ست آن کی ہر نگرارمین خ*اص<sup>و</sup> لا ورج<sup>ی</sup> وس ہوتی ہی۔

بی موجود بوکه وه ازانتدا تا انتها مکار. زنگ ضحاکا رنگ اتنی مرت کے اندرکیمی گهراکیمی تعییکا موتا رستا ہو حیکو پخر بشناس ہمچا ن لِينة بن - اب سوال يهر كد قرآن مين آخراليا تفا وت كبيون نهين بج اس سوال كاس<u>ع</u>ا جواب یمی هر که وه برور دگار کا کلام هر حبکی ذات وصفات مین صدوت و تغیر کوراه تل مسكا \_ انسى ضمون كوءوموء د في القرآن ہي بيان كرنے والا دور غظون مین بیان کرسے تومصنمہ ن کی قوت اوراُسکا انر گھیٹ جا تا ہوں پر اگر مُسکی کھ مين سرايهُ اعجار بضمر نهوتا توجاب يت تفاكه نقشر أانى نقسرُ اول سي بهترنهين توكسي برا برہوجا ّا۔ (سرے) قرآن بلحاظ نوعیبت مضا مین ابداب وفصول بینقسنمین ہج سرزشتهٔ سخن اُلجها ہوا معلوم ہوتا ہی۔ (ج ) قرآن کمی کتا ب یا داستان اُقعات ىة نەيىن ب<sub>ى ل</sub>ىكە دە وغط دېند كا دل نىپنەر مىموھ بېرىجىنىكىتىن مىين امىم سابقەسكة تەزكىرىپ لئے ہیں یا چند تدنی احکام کی تعلیم کی گئی ہو۔ تمنودكيهي ناصح بن كے دیکھ لو کہ ایک مرتبہ کے کہنے میر طبیعت کوشکیر بنی لز ہو تی ا دراگرنشیسے متنم بالشان ہو توبار یا اُسکی کرار کی ضرورت داعی ہوتی ہ<sup>ے۔</sup> حندا کو ينشب سركشون كاتمجها نامنطورتقا اورامك ايسي كتاب تباركرني مقصوذتني حوامدالآ وأسكے بندون كا دستورلعل سے بیس و ہ انسانی ترتبیب كاپا بند ہوسے لینے ہلی تقاصد كوكبيون بربا وكرتا - صانغ قدرت اپني صنعتون بين انساني ترتيب كالتقليفيين ج

نبا مات اورانتجار مین اُس نے برطے برطے کوشتے قدکت کے نمایان کیے ہدین کین اُنکی اُنگی اُنگی اُنگی اُنگی اُنگی ا شاخ اور برگ مین وہ مساوات اور وہ تقابل یا یانہین جا نا حبکوان این صنعت عمو گا اختیار کرتی ہی اِسیمہ اس بے ترتبی مین ارباب بصیرت وہ موزونی مثا ہرہ کرتے ہیں ا جھکے بیان سے ربان قاصر ہی قریق ہے گڑ مئی قال ۔

نطفی بری ہو تحسن ذاق قبالے کی میں گل بوٹا کہان ہو نطفی بری ہو تحسن ذاق

مانى تساك

قرآن کی سیط کتاب مین جندا حکام بیان بعدے بین کین دیا دہ تراُن عقائد استے جمعہ نور دور دیا گیا ہی جبکا تعلق تصفیہ روحانی سے ہی جبسا کہ قبل اسکے چھ بنوسے دکھا اسکے جمع بنوسے دکھا اسکے جمع بنوسے دکھا اسکے تعلم مراحکام قرآئی معتدل اور فطرت انسانی کے موافق ہیں اورا عتقادیات کے اسمین ایک ذرہ سے برابر بھی فاغی اس اور خیرو کو جرچا ہماں کہ گوئی ہی کہا تھی اس مرق اور باور ہوا ہمان مدتون اسمیم میں میں بر میں بر اسمی کا ایک نے برابر بھی فاغی اس مدتک ترقی کرگئی تھی پر ندادی اس مدتک ترقی کرگئی تھی پر ندادی اور کا میں کہا گئی تھی برا میں جو سے میں جس قوم میں بھی تا ہو ہے کہال پر فائر سیمھتے اور کا مل کی ڈگری عطا کرنے ہے سے بین جس قدم میں بھی تا ہو ہے کہال پر فائر سیمھتے اور کا مل کی ڈگری عطا کرنے ہے سے بوسکتا ہو کہ دقائق آلہی ہوت کی سیار کھال قرار یا تک ہون اسمیکی اور اور کی نسبت یہ قیاس کی ہوسکتا ہو کہ دقائق آلہی ہوتا ہو کہا کہا کہ خواب بین بھی دیجھی ہوگی لیکن قدرت کی کا رسان بون کو دیکھیے کہائی تو میں کہا تھی کہ میں کہائی تا ہوئی کہائی تو میں کہائی تو میں کہائی تو میں کہائی تا ہوئی کہائی تو میں کہائی کا دریا کی دیکھیے کہائی تا ہوئی کہائی تو میں کہائی کہائی تا ہوئی کہائی تو میں کہائی تا ہوئی کہائی تو میں کہائی کہائی کہائی تو میں کہائی کہائی تو میں کہائی تا ہوئی کہائی کہائی کہائی کہائی کا دریا کی دیکھیے کہائی تو میں کہائی کو میں کہائی کو میں کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہا

35.65

بُّامِياً عُهُ كُلُوهُ البِواا وراُس-ببشيء فلاسفرون كى رسانئ مو نئ تھى اور نەتورىر ں میں ونسی تشریح کا نام ونشان تھا۔ بلندی مضمون کے ساتھ اُس ہارہ ن وحانی تولؤن کے جلو سے نمایان تھے جنکے انریسے وہ قلوح نہر جھرہت آگئی نفی بنتیجے پیرموم بنونے انٹر کا رحبت آلہی کی گری *سے بچھل سکئے ۔* بهودی معجزات وسوی کے تذکرے کرتے ہیں اور عبیا کیون کے دفترین بڑی لمبی فہرمت معجزا موحود ہوجن مرائکی تبلیغ*ی حق*ون کا دارو مرا ررمیتا ہولیکن قرآن بے باغراص اب بديق سے اعجا زمخيری پر بھروسرنہين کيا بگر فطرت اُنہی کی مضبو طار میں پراستالال ن بنیا در کھی اوروا قعات ناریخی پرتوجہ دلاسکے اپنی حقیتت اور پروروگاری عظمت *طرح ب*رلا كإعقابي أمبت كرديا كه ذو**ق ليم الم**كى حجتون سيم فعلوب بهوكميا ا وراس ورمن بھی کی تقلی حودت عجمیب وغریب کرشنمےصنعت کے دکھا رہی ہواُن محتون کا *حلقهٔ اخربرِّه هنا هی جا تا هر-مسٹرووت ایک انصاف پسندروشن دل فرباتے ہی*ن <sup>ر</sup> أن تنبه يلات مضامين مين جوشل *برقې تيزوط ار*ېبي ا س *كتا*ب د **مت**سرآن *؟* ى ايك نهايت خونصور ت يا بي جاتى ہرا ورگونتھى / دامك شهور ترين جرمز جال) كايى قول بجاببح كم حبتقدر يم أستكة قريب بهو سيخته بن يعضائس سيرزياده غوركرت يبن ده همیشه د و طفحتی جاتی سی بیعنے ریا د ه اعلی معلوم مهوتی س**روه بند ریج فرلینهٔ کرتی س**ریم اکرتی ہوا ور آخرکا رفزعت آمیز تخبیہ بین ڈال دیتی ہم ،، اور س

ن حوانسیوین صدی کی تصنیف سی تقریر فرسانتے بن درمنجابهت سی اعلیٰ درجه کی جوقران کے بیلے واحب طور سریا عث فیزونار ہوسک ز ند نعالی کا ذکر ما یُسکی فوات کی طرف اشاره هریا صنتیار کییا گیا هموا ورهسبید بضا فدیما ں طرف اُن جذبات اورا خلاقی نقائص کی نسبت نہین کی گئی ہی جوانسان میں یائے مروه أن تمام خيا لات باطل اورالفاظ ركيك ورقصص اخلاق ا ورنامه دب مون کیکن افسوس کی بات سرکه پرعیوب کتب ئے جاتے ہیں درخقیقت قرآن اِن سخت عموب سسے ایسا مبرا ہم کو سیمین خفیف سے ينيعت ترميم كى همى صرورت نهين سجار البتدا كانتها يرط هرجا وُگراُسمين كونئ لفظاليه ورکیک اورمنزم وحیا کے خلات میو به قرآن مین دات باری کی تعربی<sup>ے مشرح</sup> اورصات ہری ورجوبذمہب کسنے اپنی خوبہون کے ساتھ قائم کیا ہروہ وصدت اکہی کا پختہ اُور تھکم بقين بريجا سے لسکے كه ضاكوفلسفيا نہ طرز پرائسيامسىب الاسباب ان لين جواس عالم

ىقىرە، قىرانىين برىھلاكے خودالىيى شان وغطىيكے ساتھ الگ ہوكەمىس بك كو ئىشى بەم <sub>كى</sub>خ

ي كتى از كشف تعليم قرآنى وه هروقست حا ضرو نا خرا ورعا لم كالنات ميرعا مل وترمصرت بم

به برشاط نهدن برجوسمجه من نه که که اور حسکو در دستی قبول کرما میشه باهركرديا سحاورسب سيحاخيرمات بيه وكدندمبب اسلامال ببيدون نتركات اورتصومرون كى سِيتنش اورنا قابل باثنين اورحكيها مذ ا سون کی تحریرو تعدیب نفس مالیل خارج که دی کئی ہو، آپ طا تقوالضاف كرنا جاسبيه كمكس رنانه مين اوركس قوم كيصلقهين قرآن مازا نے کیسے اعل احسنہ ا ورعقا کرحقہ کی موامیت کی۔ اُسکا نور ماہیت طرح بھیلاا ور دنیا کے اخلاق میرلئسنے کما انٹرڈ الااُسکی تخریکر ے ہوئے تعلقات کیسی موزون حالت برها کم ہو گئے ہرحندزما ن بدلین کیکن اس عقلی دَ ورمین بھی آرزا د دہشہ سندائسکی خوسو ن کیتنی آل درخ ى اعترات كريميًا كه يه ياكيزه ا دربيرتا شريدا نتيون كالمجموعه كا رَبيت فيت الهامى بحقوت نشري كاكام نه تفاكهاسيسے موثر بلندخيالات كا اظهار بالحضوص أن د نون مین کرلیتی حب کها ولا دراً وم سُت برستی کی سنت پداا ور بداخلا قبون کی خو ہور ہی تھی

شائع کرایا ہو حبکا انتخاب ہم میگزین المنا مصری سے بتائید اپنی رساے کے حسب یل تحریرکرستے ہین مرمتجله اُن معجزات سکے حبکو دیکھکرانسا بی عقل کو نہا ہے جیرانی مینژ آتی ہووہ دقیق حکمتین ہن حین سسے قرآن مجہدکے احکام کوایک ممتا ر نوقست صال بهجا ورانسان کی مذہبی طبیعت کے اقتصابیر اُن احکام کا ایک عجمیب طور نیطیق ہونا ورمیرؤن کے دلون میراُ نکی عجبیب وغریب تاینر سریا اوراُ کے نفوس کا انسانی کمالات كيطرت متوجه بهونا سقيتست قرآن كي ايك زبردست دليل برليس اسلام اسينے بيرُون كو د ونتمندی اور فراغ دستی کی صالت مین و قار کا لباس بهنا تا اور فلسی و تنگی جستی مین صبراوررضا وتسليم كضلعت سے آراسته كريا ہو بينيك مسلما لؤن كوحي طال بوكه وه ہم سے پرچین کرکیامتل محاسے کسی اُمی کے سابے بغیرضا کی وی کے اورانسکی مدد کے ﴿ المَن هِ كَلِيكِ اعلى درج بسك حقائق ودقائق اور ليسه احكام بيان كرسه جوانساني نفوس به ایرسلط بوجائین جیسے که قرآن مبیرسن بیان سیک بین »

اخارالفر

. قرآن یاک مین صرورت سے موا فق سانے شاہے واقعات کی خبر رص<sup>ا</sup> و الفاظ مین دیگئی بین اسیلے بیان کرمے فلے پر یہ بنگا نی نہیں ہوسکتی کہ اُس نے وسط

ترحمهاس مضمون كالهندوساني اخبارون مين بهي ما هجولال سنسفله عرجها ما كيا سحرم ا

بڑھانے اعتقا دے ایسی انجھی تقریرین کی ہیں جبکا کوئی نہ کوئی ہبلو واقعات عالم سے کم وہین مطابقت بیدا کرنے ایسی انجھی تقریرین کی ہیں جبکا کوئی نہ کوئی ہبلو واقعات عالم سے کم وہین مطابقت بیدا کر سے جو ان کی حقیقت تو اُسی وقت کھلیگی حبکہ مربرون کے دروا شے بندم وجا کمین سے اور دیدیشین گوئیوں کا وقت طہورا بھی کچھ دور ہو کیکن حق کے ڈھونڈ سھنے شالے ذیل کی بیٹیین گوئیوں کے کوف استفاو کہ اطبینان نہیں کرتے جنگی تصدیق موجی یا ٹایان طریقہ سے ہور ہی ہوگی اُٹایان طریقہ سے ہور ہی ہوگی یا ٹایان طریقہ سے ہور ہی ہوگی اُٹایان طریقہ سے ہور ہی ہوگی یا ٹایان طریقہ سے ہور ہی ہوگی اُٹایان طریقہ سے ہور ہو ہوگی یا ٹایان طریقہ سے ہور ہوگی ہوگئی آئی فیلی نے اُٹایان طریقہ سے ہور ہوگی ہوگئی آئی فیلی نے اُٹایان طریقہ سے ہور کوئی اُٹایان ضرورت کے ابتد سے اوقت وفات بغیر علیالسلام کے قرآن کی آئیسین ضرورت کے ابتد سے اوقت وفات بغیر علیالسلام کے قرآن کی آئیسین ضرورت کے ابتد سے اوقت وفات بغیر علیالسلام کے قرآن کی آئیسین ضرورت کے

ابتداے نبوت سے اوقت وفات بغیرعلیالسلام کے قرآن کی آیٹین ضرورت کے موافق نارل ہواکین اُن د نون اہل عرب کتا ہی تدوین سے نا واقف تھے یا پروردگار کو اپنی قدرت کا پرجلوہ د کھا نامنظور تھا کہ بگڑی کا لئوئی حالتون کا سنجھال دینا انسسکے نزد کی۔ دشوار نہیں ہم برحال قرآن کے سبے بہا موتی سلاک تحریمین منسلک نہین بہر ہوال قرآن کے سبے بہا موتی سلاک تحریمین منسلک نہین بہر ہورے تھے کہ آفتاب نبوت کو ابر رحمت نے جھیا لیا اسکی غیست کے ساتھ ہمی سلامی دنیا برشکلات کی تاریکی جھاگئی اور اُن سب مین ریادہ لائی توجہ بنا دکی وہ طلمت تھی جبکو مسیلہ چھوٹا دعویدا رنبوت خطمین میں بین جھیلار ہا تھا روشن خمیر خلیفہ نے وقت منا برجنگی قو نون سب فنیا دکی جو کھا کے دیا گئی اور اُن سے فنیا در کی جو کھیوٹے برخی کے موجہ سے زیا وہ یہ کا میا بی جہنگی بیٹ کے جھیوٹے برخی ہوئی اس حلمین سامے کئے جو جھیوٹے برخی ہوئی ارد سوو بردا سے قال اور کی لیکن نرخ مروجہ سے زیا وہ یہ کا میا بی جہنگی سے قصیب کھا معہ برکیا گیا تھا ۔ ایک ل فوید فتے کے ساتھ حب ارامخلاف سے مین

(1)

اے حنگ کیفضیل بیان کی گئی تو ہر گھوسے گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہوئین ة كو تصنية الهندن كما ليكو ، دورا ندنشي سن أن كواند بيشه د لا ياكه أكرالسي خي نرييز والبيان ادر بھی لڑنی ٹیرین تروہ مجاعت جو قرآن کوصند وق سبینہ میں محفوظ رکھتی ہج لڑے جائیگ<sub>ی ا</sub> ورائسی کے ساتھ کہاعجے سبج کہ قرآن کا کو بی حصہ نسٹا میشا ہو*جا*۔ چنا نچیرا کیب سال بعد وفات نبوتی قرآن نشکل کتاب کھولیا گیا گرپرسون گذرسگئے ا وراُسکی انتاعت کی نویت نهین آئی حبکی وجه بیمعلوم بهوتی به که اُس دمانه کیم توت حانظه كوقران ميرفدا كريسيع سقصه انكوبيروا نهقى كه بأغراض ما دد اشت كاعذ دقلم سے استمدا دکرین لیکن تعلیفہ تالیث کے دور تھومت مین اسلامی جاعت بہت طریکئی سیلیے قرآن مرتبہ کی نقلین دور درا پر شہرون کوجھیجے گئین ۔ وہ جلد حوضلیفہ کے ستعال ىين تقى اتىكەتسىچەرىدىيىنەمىن محفوظ اور دريا رئىگا ەخلاكت بى*چىكەكسىلا سىجرى م*ين مسىجەرىنيوى لى عالىشان عارت معتمامي سامان موجو و ە كے حل گئي ليكن و ه قىچىبىر مىرى عنماين ر کھا تھاصا ت بچے گیا اسی طرح کششہ ہجری میں کلی گری اوراکٹر حصہ سجد کا جاگیا لیکو س وا قعه بین هی تاریخی صحت کو کونی صدمه نبین بیونخا - بعداسُ اشاعه کے ح کرہ کیا گیا کٹرت سے قرآن کی تقلین ہوتی رہن قدرت کی کارسار یا ن لائق حیرت ہیں دہی آمیتین اورسورتین جوکبھی کھچو سکے بیتون اورخرسے کی چھا لون برلکھی جاتی تھین تھوٹے ہی د نون مین طلاوندسب اوراق میردید منیا زکی بتلیا ن گائین کتاب کی تام

بندیان اُن برنتار موئین اور تحلفائے وہ وہ رنگ کھائے کہ حشم مانیا اِن رَمَّهُ بِي حِيَا سِيْسِهُ البِهَا مَا سِرَكُهُ شَا بِإِن تَمِيورِ بِهِ كِي سركار مِن ايك لِيهَا قرآن موجوه تھا جیسکے اوراق سوسے سکے بترسسے بنائے اوراُن پرقیمتی جوا ہر کے تئے شیع ہوئے ئے گئے تھے۔الحال ایجا دھیا یہ سے پہلے اکٹرمسلما نڈن کے گھڑین تتعد د جلدین قرآن کی موجو د تھین ا وربعدایجا د حیا پیسکے تو لا کھون جلدین ہریا شائقىن بوتىكىن ا ورا تېك خرىدا رى كى گرم بازارى بەستورىچ يەتۇتىخ ىرىي سامان خطبة کا بیان ہوا قدرت سے 'گس سے بھی زیا دہمضبوط ایک د وسراسا مان حفاظت نہیا کرد ہوکہ لا کھون عقید تمندون کے سینہ مین بیرا قرآن محفوظ ہجا ورر وزبر ورحفظ قرآن کا شوق ترقی کزاچا تا ہو۔ حفظ کا شوق پاچا نظون کی کثرت اتفا تی بات نہین ہر کیونکہ خدا نے بالعصداننا نی حافظیر قرآن کو آسان کر دیا ہو تحال الله تعالی کی و گفت يست كاالْف ان اللي كُوفَه لَ مِن شَكَ كِدِه (اره - ١١ سورالقر ركوع ١) نام حصص دنیا مین سلمان ت<u>نصیلے بعی ئے می</u>ن اور ترتیب فت آن کوتیرہ سویرس کا زما نهگدر حیکا ہولیکن اتنی برطری کتاب کی ایک آیت کی نسبت بھ*ی تحر*لفی<sup>ن</sup> کا الزام سی دنېټمندسەنىنىدىلگا يا-اورنەقىياساآيند*ۇسى قرىقىن*ە كاڭمان يا ياجا ما ہو۔ اس عالم کاخدا وند لینےارا دون کا نفا ذانسا ب کے اوٹ مین کرتا ہواسیلنے اظرین وا قعات مذکور ہ پریخور کرکے اندازہ کرین کہ پرمیٹین گو نئ کس ولٹرق کے ساتھ کی گئے تھی مل ہم نے قرآن کووا سطیاو کے آسان کردیا ہویس ہوکوئی کہ اُسکویا دکرے ما

ورمیثین گرن<sup>ی</sup> کریے ویلے نے کیسے توی اساب حفاظت قرآن۔ سينے عه تنگ تحرفف کانهو ناسر و لي معمور صاحب نے بھي تسليم کيا ہوجيا کندوه اپنی کتاب لایف آف محدمین *حرر فرس<mark>الت</mark>ے ہی*ں ، رنهایت قوی قیاس سی ہم *سکتے ہ*ن مبراماي اميت قرآن ك*ي محدك غيرطر*ن اورشيح الفاظ بين <sub>"؟</sub> ، ذي علم صنعت<sup>اً</sup> كُونِصفاً اُرْا دی کو کا م مین لا تے تو اُنکو بحاسے قوی قیا سے لقین کا لفظ استعمال فرما نا اور . حن ایتون کی نسبت و ه محدصلی المدعلیه وا له وسلم کی طرفت کرسته بین اُ نکوخدا وندخداکییظر منسوب كزياح اسبيه بتقاليكن أنكااتناا قرارتهي غلنمت بهربا قي رسي تقورتري يحجيجا لسك بھی کیا عجب ہو کہ یورپ کے روش ضمیراُ سوقت ترک کردین جبکہ متعصبا نہ جوسش ا و ، تقلیدی نفرت کوشالیتگی کا د ورمٹائے۔ ا الله تَعَالَىٰ إِلَيْهُا الرَّسُولَ بَلِغَ مَا أُنْ زِلَ إِيِّكَ مِنْ رَبِّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّ وَإِنَّ لَيْ الْفُكُونُ فَكُمَّا لِلْغَنْتَ رِسَاكَتُهُ ﴿ وَاللَّهُ بِعُصِماكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهُ ﴾ يَهُ لِ كَالْقَوْمَ الْكَافِرِيُّنَ ٥ ( إره-٢-سورة المائده-ركوع٠١) یه آنهٔ کریمه جنگ احد سکے بعد نا رل ہوئی اور بعد انسکے نز ول سکے کوئی براندلیش حضور کو حبهانی صدمه نهر پرونیا سکا دنیا کے بادشاہ واسطے زاتی حفاظت کے بہت کیوسا مان کے اے بینمبر جو بیام تمبیر تھا اسے بیر ور د گار کی طرف سیے نا دال تیسے کی من لوگون کو بیو بیا د وا وراگر سقفه ایسا ندکیا توگویا پر در د گارکی رسالت کونهین بهونخا یا ا مدیخها ری حفا طِنت آدمیون سسے کرنگا میثیا کہ اسدائن لُوكُون كورا ونهين وكها تا جوكا فربين ١٢ لیسے وا قعات گذشتے ہین کہ کو ٹی حقیر دشمن جان پر کھیل گیا ا ور نے بڑی قمیتی جان صنا کئے کردی ۔ ہم دور کی سند کیون لائی ننتين كذى اقتدارخلىفه دوم اورعاليعت درخل سے بھی یا ہرتھی۔ تیغمبرعلیہ السلام ن صا د ق ومنا فق مرقسم کے آ دمی نثر کیے کست لوئئ خاص امبتام نرتها بااینهمه اُنهکا دنشمنون کےشرسے محفوظ ر یز نهو توبھی ایک واقعہ لائق لحاظ ضرور ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں ، ون نے محفوظ رندگا تی کا استفارہ کیا ہولیکن مقصود پر ، بین وعده کیا گیاا ورنتیجه اُسی سے موا فق بپیدا ہواا سیلیے وہ خبر را قت قرآن براطمینان دلانے والی ہج جوتشنی اورر مال کعبی وا قعات آینده کی خبرین شینتے مہینا وراُنمین کچھ بھیجے کا کا قتابین مطرح ہم تسلیم کرتے ہن کہ قرآن کا یہ بیان صحیح کیلا لیکن برتبا ہے اُ اطمینان موکهوه خدا کا بیان ہو- ( ح ) جوتشیون اور را لون کی ماتین کچھسپچ نابت ہوتی ہن لیکن قرآن کی کسی پیشین گو <sub>ٹی بی</sub>را تیک الز وقيقه سنج خيالات يربه واقعات قوسي إثر دليلتي بهن كهينم ببعليك

دنه شمندی این کے خالف بھی تسلیم کرنے ہیں لیکن دنه شمند دعویدار نبوت صاف الفاظ مین کھی ایسا بیان نمین کرسکتا حبکا دوسرا پہلو بھی ممکن العرقوع ہو کیونکالیہ کہتا میں صریح اندیشتہ کہ نتیجہ خلاف بیدا ہوا ورخود البنے بیان سے اتنے بیٹے دعوی کی تردید ہوجا ہے ۔ حضورا قدس کو کوئی ضرورت داعی نہ تھی کہ اپنی ذاتی عصمہ ہے متعلق ایک ایسا بیان کر شیتے حبکی صداقت مشتبہ تھی اور بالحضوص الیسا بیا جس کی صداقت مشتبہ تھی اور بالحضوص الیسا بیاج بہر میں سکے دشمنون سکے حوصلے بلند ہون اور باغراض تحبلا سے وعدہ عصمہ کے منا لفائد تدبیرون کو دیادہ و بعت دین ۔

انس است مردی همی که ایک مفرین سعدا در صدایی خیر نبوی کا پیرا شدے استے مقد کہ ایک مفرین سعدا در صدائی الکی عمولی گرانی کا بجی استے مقد کہ ایک عمولی گرانی کا بجی انتظام تورودیا گیا بیس واقعات مظهر که بالاظا مرکزت بین که پرخبراس کا لم الغیسب قادر توانا سنے دی تھی حب کو ساپنے علم ازلی پراعتما دہجا ور بحسک ارا دسے کو کوئی کا در توانا سنے دی تھی حب کو ساپنے علم ازلی پراعتما دہجا ور بحسک ارا دسے کو کوئی

قوت بشری روک نهین کتی ۔ مورین کا میں ۱۷ شکوی میں میں

(س) فَالْ اللَّانَعَالَى قَاتِلُوهُ مُنْ يُعَدِّبُهُ اللهِ بِالْيَدِيْكُمُ وَيُجْرِفِهِ وَيَنْفَعُ كُونَ عَيْبِهِ مَ وَيَشْفِ صُكُ وُرَفَعُ هِ مُنْ فَعِيدِيْنَ لَا وَيُدُوهِ مِنْ عَيْظَ قلو يَهِمُ اللَّهُ عَلا اللهُ عَلَا اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَل

مَنْ لِتَشَاعُ فَااللهُ عَلِيْهُ حَكِيْتُ وَ بِإِره ١٠٠٠ سورة التوبة - ركوع ١)

ملے آن نوگون سے نظر والدیمھا اسے ہاتھوں ککوسراو کیا اور کمونتیاب کر بگا اور سلمانو کی سینہ بھنڈا اور اُٹھا غصہ ورکرد کیا اسر سبکی تربہ جا ہے قبول کر لے الدجا نینے والا اور سکمت والا ہو ۱۲

ت فتح کمہ کے بعد نا ز ل ہو ئی اُسوقت مسلما نون کی فوت ضرور نے وعوی مسری نمین جھوڑا تھا ۔ جنا تخرجہ نکواطلاع دی گئی توخیرہ شیمی کے ساتھ کہنے لگے کہ سمنے عہد کولس کشت ڈال ج اسے اور محد کے تبیغ آرنانی اور سزہ مازی کے تعلقا پراکهی کوشکھیے کہ بعد نز ول ا س آیہ کے صرف معمد بی ح<u>ملہ بھ</u>ے اور پیرتما م<del>زحائیۃ ،</del> *، وخاشاک شرک سته ایسا یاک مواکه تیره صد*یان گذرگیمن رنا نه بے کتنے ل<sup>ی</sup> لمِن شُرُكُ كاكونيُ يوداا بْنَكُ أُس رْمِين بِرِسرسبزا ورباراً ورنه بين موا سر- ابْ كاه لحجدا ورا ونخي كروا ورد نكيمه وكتفويظي مهى دلون مين خو دسرقبائل جربربا دى اسلام ساعی تھےا'سیکےجان نثارہا می بن گئے اسیلئے کھیلاحصہ آپئے کریمہ کا واقعات سے بون مطابق ہوا کہ بدحہ اتحار ماہمی مسلما بزن کے <u>کلی</u>ھے ٹھنڈ سے <u>ہو</u>ے اِنه تعلقات سنے تحصین لی۔ *خداسنے اتنی ہے اعتدا*لیون *سکے بعبر بھی ہ*تون ں توبەقبول کی او راییسے سرکشتون کو تا ربع فرما ن بنا کے اپنی حکیمانہ شان د کھا دی تعجش بالغضىب مسلما نون كو دحة تعجب حال تقى كداسينے رسول *كے بايسے دشم*نون كو . بلنت بربا دنهین کر دیتا لیکن عالم علم ار بی جانتا تھا کہ شبنے ا دیکم لبھی باا د ب بن کے را ہ راست پرحلیین سے '<sup>ا</sup>ن مین کھیے کا م کے آ دمی ہین اورامکہ وب شل بندگا مخلص اسلام کے کام آئین گے بیس لفظ علیم اس آیہ مین واستطے تنبید ن تعجب کرنے والون کے آیا ہی جواسرارا آہی سین<sup>ا</sup> واقف اور درخفیقت عجلت بیند ستھے

والسنة والمرابعة وَلاَّتُ جُنْدُ نَالَهُ مُوا لَعْلِيْكُونَهُ فَتَدَوَّلُ عَنْهُ مُنْمُ مَتَّى حِيْنِ وَقَالْمِيمُ مُ رما ره-۲۳-سوره افتان دما ره-۲۳-سوره افتان -رکوع۵) فسوف يُنْكِي فَي نَ انبیاے سابق مطلع کیے گئے تھے کر نبی عربی فتح یا کین گے اور تفتین اُس فتح ولفرت لحضدا وتدخدااينا جلال كبرما بيُ ظاهر فرطية كا-أَيُهِ محوله مين اصحاب رسول الدمرا ديلے سكئے بن اور خداسنے لينے بينم ركوسكير و دی ہوکہ ہم آپ کی بعثت سے بیلے انبیا ہے مرسلین سے کہ چکے ہن کہ ہم انہیا ن مبغیمبرآخرالیزمان اعداے دین برغالب آئین سگے لہذا آپ چندسے انتظا رکر**ی**ز مشرکون کی جاعت نو د جلد د کھی لیگی که اُسکا اسجام کیا ہوتا ہی۔ يه ايتين أس زمانه مين زل مونين كبراسلام البكاه صيبت موريا تفاا وربطا هراً سبك بهرين سے سامان دکھا ئىنہین میتے تھے لیکن سبب الاسباب بے غیر شرقہ بہامان ىياسىيە ا ورآخركارسلىنے ياك وعده كويدراكرديا- تارىخى روايتىن شهادت ويتى ہين له خدا كالشكر حراصحاب محدى سع مرتب مهوا تفاحب كك نيابين قائم رياسلسله وار کامیابیان حال کراگیا اُسٹے گنتی کے برسون مین خطرُ عرب سے جوبنی قیدار کا طِن ہج م ایمنے اپنے بندون سے جو درجۂ رسالت پر فائز ہوے پہلے ہی کہدیا کہ وہ لوگ (مسلمان) نتحمند ہون *سگے اور ببشیک ہا را لشکر*غالب آئے گا ئیس اے بینم برحنیدروزائن لوگون (مشرکون) سے تعرض نکروا وران کو د کیما کرو حلدوہ لوگ خو د د کیم لین سکے ۱۲

ت نزك كومثماديا ا در مرحنيداً سبكي اركان خو دعى مث كيك ليكن أنكي فتحمند لون - كاركا ه عالم قائم برصفحات اريخ سيمشتى نظرنمين آتى الغرض يه قرآن اور د گیرکتیب ما دی کی گفلی مورئی میشین گونی تقی جدیوِ رسی مورئی چنا بخیراً ئی قرآنی ِ تَوْجِم لمُفِظها نَقَل كَرْسِيكِ ابْ كَتَابِ بِسِعِياه كالكِيم انتخاب ملاحظه مهو- ‹ دبياً بأن <del>اور ك</del>ى مدّیان قیدا رسکی آبا د دہیات اپنی آواز لبندگرین *گے ۔سلع کے بسینے شا*لے ایک میت گائیین سگے پہاڑون کی جوٹھون بریسے للکا رہن سگے۔ <del>ٹان</del>ے ضدا وند کا جلال ظاہ رین سگےا *ور کبری م*مالک مین اسکی نما خوا نئ کرین سگے ۔ خدا و ندا یک بہا درسکے مانند شکلے کا وہ حبگی مردکے ما نداسی غیرت کو اسکائیگا " (ماب۴۴ کا بسیعیاہ ویس ۱۱- انا ہے) بھرائسی کتا ب<sup>ا</sup> ورائسی باب کے ورس 2 امین ارشا د ہوا ہر <sup>در</sup> فے تشیخے مثمین اور نها بیت بیشیان مهون عو گھدی بهوئی مور تون کا بھروسا نیکھتے ہیں اور ڈھاسلے ٹیمنے نتون وكتيب كمتم اكت المرمو، ر رحضرت معیل کے بیٹے تھے (دیکھیے کتا ب پیدالیش باب ۲۰ ورس الغایت ۵) ریش اور چند دگر قبائل عرب اُنفین کی اولا دسیم بن (فیکھیے انساب کیکت این) لع ایک پیارا کا نام ہوجو مرینرمین وا قع ہور دیکھیے نفات عرب کی کتا بین ) حبنگ ر اب بین اسی کو ہ سلع کے دامن مین لشکراسلام نے نیجے قبالے اور ائس۔ 🚨 علامه ابن نعلد دن بخرير فرنشته بن كه اگر قبطان ولا داساعيل سينسليم كيا حجاجيسا كدهبن مورخون كيسلير بي الم عرب شي اساعيل بين كنير كم قحطان وعد مان أكمى سب شاخون مربعا وى بين ١٢

ے بغرض حفاظت خندق کھودی تھی۔ اعدا کی کثرت نے بدا ندلتیون ک اب بنیا داسلام ل جائیگی اورائسی بنیا دیر نُرز د ل منا فق مسلما بذن برطرح طرح نے کسنے سکتے مسلمان تھی۔اتنے گھیرائے کہ واسطے اُنکی شکیوں کے ارا دہ کہالگ . قىمىلەفزارە اورغطفان كوا مكت لىن پىيا دارنخلىتان مرينەكى دى جا ئە تاكەرلىشك رپیش سے علیحد گی اختیار کرین اور دشمنون کی جاعت اس تدسیر سیے گھٹ جائے۔ ا مرداران الضارسيخ جانبازي كاحوصله ظام ركبيا اور يمغلوب يالسين تمام يحيوري ئی۔مشرکان قربیش نرٹے۔سا مان سے کئے اوراسینے ہما درد وستون کے علاوہ يك فتتنذا نكبز جاعت ببوديون كي هي سا قفر لاسك تقر ليكر جيسيي كه دهوم تقيي معركهُ کا رزار کوگرم نیکرسکے اورمیدان کی مہوا کھھ انسی بدلی کہ دشمنون سکے دل بل گئے او شامت کے ماسے لینے سربر یا نوئن رکھ کے سیدسے گھر کوسدھا کے ۔مشرکان ک لی بی آخری کوسنسٹ تھی اور بعدائن کے انہزام کے میغیر علیہ السلام سنے میں شیدی گوئی ُّرِما بِيُ لَنْ تَعْبُزُقا كَمُّهُ فَمُ لَيْنِيُّ بِحَدَا عَامِهَ كَمُرُها فَا ١ سِيالِ *كَ بِعِد بِهِرَّلز قري*ش ُتم لوگون سسے جنگ آ رہا ئی کمرین سگے چینا نخے ایسا ہی و قوع مین آیا ۔ خلاصہ یہ کو السی سخنت ازمانسش مین ساکنان مدمینهٔ ناست قدم سیسے اوراُنکی دلیری سے دام پر ذلت کی جیبینٹ ترشین نهین دی۔ اسی ایک معرکہ پر شخصر نہیں ہو ہرایک م مین وفا دارا نضاراً سطے کئے اور سمیشہ اُن کے زور بار دسسے جلا ل کبریائی کاظر ہوتا ریااسی وجہستے فرما یارسول المصلی المدعلیہ وسلم سنے ایٹ ہ اگا بشمان حُتُّالُمَ نَعَارِوَا يَنُهُ النِّفَا فِي بَغْضُ لَمَ نَصْادِ-

درس(۱۱) کی پرتشریج ہو کہ نبی آخرالز مان سکے عہد مین با دیہ نشین عرب اور بنی قعیب دار نفر کو توحید بمبند کرین سگے اور بالخصوص لمع سے سہینے قبالے حدا آئی سکے خوشنوا تراسے ن گائین سکے پہاڑون کی چو تی سے دشمنان خدا کوڈ انٹین سگے اور پھرع فات سکے پہاڑ پر لببیک کی صدا کون سے مشرکون سکے دل ہلا دین سکے ۔ اہل مرینہ کی نسبت سلع کی طوف اسیلے کی گئی ہو کہ اُسکی حوالی مین اِن سعا د تمندون سے بیا تا اور اُنھین سکے استقلال کا اِلمہا ہو کیا اور اُنھین سکے استقلال سے آخری حملہ قریش کی کمر توڑ دی اور بھروہ برط ھوسکے مسلی نون پرکوئی حملہ نہ کرسکے ۔

الضاركي دوستي ايان كي اوران كي دشمني نفاق كي نشاني تهر ١٢

ینه شریف سے منکلے سکتے اور ترتیب فقرات سے تھی بیا شارہ بیدا ہو تا ہو کہاُسی مقاد ھے جہان کو ہ سلع وا قع ہجا ورجہان *کے سہنے شالے خدا کا جلال ظاہر کری*ں سگے خداو<sup>ہ</sup> لها دران خروج كرے گا۔ ورس (L2) بین اُن وا قعات کی طرف اشاره کیا گیا <sub>۲</sub>یجو بعد فتح مکه عالم ظهورتی<sup>ل ک</sup>ے پیغیے تُبَت ا توسطے گئے نئیت پیستون کی جاعت ٹوٹ گئی مشرکون نے غلبۂ اسلام کوئیشیم خود دیکھالیہ ا در سمجھ سکنے کہاُن کے بالئے ہوسئے معبود خود اسپنے تئین دشمینون کے ہا<u>تھ سے ما ت</u> توبير جاريون كىكت تكيرى كرسكتے بن -( ه ) العَالَ لِلهُ تَعْلِلِ قَالَدَيْنَ هَاجَرُقَ الْفِينَ بَعَدِ مَاظُهُ وَ النَّبُقِ مَا مُعْمِدُ اللَّهِ مِنْ بَكِي مَاظُهُ وَ النَّبُقِ مَا مُعْمِدُ مَا مُعْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا فِي اللَّهُ نَبَا حَسَنَهُ مَا وَكَاجُرُ الْمَخِيرَةِ وَكَلَّ بُرِلُوكَا نُسُوايَعَلُمُونَهُ الَّسَانِ سَنَ صَبَوْق ا وَعَلَى رَيْقِ مُنِهَ تُوكُنُّ فَ ٥٠ (ياره ١٨١-سورة لنحل ركوع ٢) عمه ٌ اسردارون کی حالت اُنکے توابع سے احیی مہوتی ہوا سیلے جب اُن د نون کی تمدنی حالت كايته لكا بامطلوب ہوتو بغيبرعليه السلام كى طرزمعانشرت پر جيسے ہم اينده ببي لرین *گے نظر کریے قی*ا س کیاجا سکتا ہو کہ عام سلما بذن ک*ی تمد* نی عسرت کس *حد تک*یبھ جٹ تھی۔ ء بون کا یہ خیال تھا کہ بیٹ پر تیمر با ندھ لینے سے گرسنگی کی تکلیف کم مہوماتی ہی۔ البطلدر وامیت کریتے ہیں کہ ایک ن سم لوگون نے آنخضرت سے بھوک کی شکا سیت کی ا درجن بدگون نے خداکی راہ بین بعد مظلوم ہوسنے کے گھر تھو پڑا انکوسم دنیا بین چھی تاکہ دیکے اور مزیکا اجر تو مرا بوکاشت<sub>ا</sub> لوگ<sup>و</sup>انتے بیدو، لوگ بهن خبون نے صبر کیا اورا پیغیر وردگا ربر بھردسا کسکھتے ہین م<sub>ال</sub>

نے شکم مریتھرون کی مندشین د کھا 'مین حضور نے بھی دامن اُٹھا یا لوظا ہر ہوا ک ے تیھربا ندسے ب<u>عومے</u> ہین اورشکم مبارک برد وتیھر مندسے ہیں- جہان گرسٹگی کو طرح تشكين ديجا تىتھى دہان ومگراساب آسا بيش كاكيا ذكر حنا مخية حضرت عُمُرا كم حاضرضدمت نثمنئ اورد كمياكه أب كطجور كي شانئ بريليتم من حميث كالكيرجسمين كلجور كي بچھال بھری تھی سرکے بینچے ہوا درچٹا ئی کے نقش حبدمیارک پراُ کھرآ۔ پەلسلامانىينى ھىيىتىن نىھىيلتە تھەلىكن ھنتى آلىي مىن اپسااستغراق تھا كە دنيا دى كليفين محسوس نهين مبوتي تفيين يامحسوس مبوثي كقين مگرانكي كجومر وانهين فرات يق قا کی حب بیرحالت بھی تو بھرتعجب کی کیا بات ہم کہ جان شارخا و م اکثر جها جرون سے بن پریوسے کپرسے شیکھ فاقون بیفاقه کرنامن بزرگون کامعمولی شعار ہوگیا تھا الفین مصیدیکے د نون مین خدا و ندعا لم نے وسعت آیند ہ کے و عدسے سیکے لیکن غور رسے قبالے اس موقع برغور کرین کہ ظاہری سامان کھیے نہ تھا کیمران وعدون سر کیا وجہ اطمینان حال تھی کہ امسیکے بجرفسسے پر ارکا ن وطن خارستان صبیب کی طری نزلین کوکرتے تھے اور میب میصینتین ترقی کرتین تواُنھین کے پیماینہ مرمیققدانه تا ہت قدی ومرطبطا لينتح كتتب تواريخ كيرير يطيضني فيالي تفضيل جان سيكتع بن كهسورة المخل كا وعده بهتن مهاجرين كيونكربورا مهوا مكرين بالاختصار تترسر كرتا مهون كه نبوت كسوطون برس قصرکسری س<mark>عدبن وقاص</mark> ایک مهاجریسکے قبضه مین تھا اور ما چصفرسنه مذکورتن المقون نے تا زحمیدائسی قصر کے اندریر می تھی۔ عبدالرحمن بن عوف کا بھی شما فقرا مهاجرین مین تفاسس جری مین اُنفون نے وفات کی لیکن خدانے اُن کے بیتے ہو جا ہون کی ندر کیے اورا کی بیتے ہو جا ہون کی ندر کیے اورا کی مرتبہ قطعہ اراضی کی فروخت سے چالیش ہزار دینا رطال ہو نے اور یہ بورا زر نمن خدا کی راہ مین بانٹ دیا بھر مالک شام سے نوسوا ونٹ مال سے لاے بھوئے اُن کے کی راہ مین بانٹ دیا بھر مالک شام سے نوسوا ونٹ مال سے لاے بھوئے اُن کے پاس کے اور مال کو مع محمول خیرات کر دیا گربا وجو دالیسی فیاضیون سے اُسکے اُسکے مروکہ سے بوجب وصیت چالیس ہزار دینا رصواب بدر کو نے کئے اور ایک کرور انتخابیس لاکھ دینا روار تون سے ہا تھر لئے ۔اسی طرح روایت کی گئی ہو کہ زبیر بن العوام انتخابیس لاکھ دینا روار تون سے ہا تھر لئے ۔اسی طرح روایت کی گئی ہو کہ زبیر بن العوام کے مسروکہ کی تھی۔ چار کرور ڈر ہم لگا ئی گئی تھی اور اُن سے غلامون کا شارا کی ہزار ایک ہزار اُن سے بھار کرور ڈر ہم لگا ئی گئی تھی اور اُن سے غلامون کا شارا کی ہزار اُن کے مسروکہ کی گئی تھا ۔

وَالْ اللهُ ثُعَالِ وَعَلَى اللهُ كُنْ اللهُ كُنْ إِنَّ الْمَنُوا مِنْكُو وَعِلُوا السَّلِيٰ اللهُ تَعَالَى اللهُ كُنْ اللهُ كُنْ اللهُ ا

سے ایک دنیارد زن میں ایک سوج سونے کے برا ہرا ورتقریباً ہیں، کلدار کا ہوتا ہو ہو ہے۔ مسلک امکیب درسم کی تعمیت ۵ رسسے کچو دریا دہ ہوتی ہوا درا یک سودرسم کو دزن میں ۲۶ پلے تولیا ورقعیمت مین عصدہ ممکلدار دانگریزی کے سراس تھے، کاجا سندیں

منگوں تم لوگویت جولوگ ایان لکنے اور نیک عمل کیے اُنسے ضانے دعدہ کرلیا کہ اککوبالضرور زمین بیضلیفہ دیا وشاہ) بنائے کا حبیبا کہ اُسنے اگلون کوضلیفہ بنایا اور حس دین کو اُن کے لیے بیند کیا ہو اُسکو اُسکے واسطے مضبوط کرنے کا اور اُن کے خون کواطبینان سے بدل دیگا وہ لوگ ہاری عباوت کرین سگے اور کسی جنرکوہا کے شرکی نکرین کے اور جولوگ اسکے بعد ناشکری کرین وہ نا فرمان ہن ۱۲

پیمنیین گونی یون پوری مونی که بعد وفات نبی کریم **ا بو مگرص رکو<sup>ه برخن</sup> د** ورتر ے بضمیت خلامت کوانچام دیا اوراُن کے بعد دس برس تھیے مہینہ جاردن خلافہ **گار و کی** رض کا دورر ہایہ دولون خلافتین جمبیع الوجرہ خلافت بیش بن لون کے ہمراً نھین بعدشہاً دت حضرت عمر<del>ظ کے عثماً لٹ</del>ے ذی النورین خلیفہ مقرر <del>مہو</del> اور نیر دن کم بازہ ریر فرا زوا کسیے تنجلہ اُسکے چھ برس مک یہ وور بھی شیخیین سکے طرز برچلا لیکن امسکے بع ارکان خلافت متزلزل ہو پیلے اور بلوائیا ن مصرکے ہاتھون اس دُ ور کا خاتمہ ہوا ہ میں میں منبرخلافت نے علم م**رکف ک**ی ایک جار ل نوسبینےزمام ضلافت کی مقدس ہاتھ مین رسی اور باغیون سے ر اکیان ہواکین آخر کا رسنت بہری میں بیشمع خلافت بھی ایک برنخت م<sup>ی</sup>جی اسلا<sup>م</sup> ے ہاتھ سے گُل ہوگئی۔اس آیت مین خدلنے مها جرا ورا نضا رکی طرن خطاب فرطاما ها چنانچه رنا نهٔ خلافت<sup>یل</sup> شده مین وعدهٔ اکهی حری*ت بجرف پور*ا بهواستحکام <sup>د</sup>ین ک<sup>یو</sup>پی کسیل ہوگئی ممبران گروہ منا طب نے اپنی عمرین خدا برستی بین بسرکین ا ورشرک سے وطبعى نفرت رسى اب سوال يه كرمنَ كَفُسَرَبِعُ كَا ذَلِكَ فَأَوْلَيْكِ كُلُهُ هُـــ الْفَالْسِنْفُسُونَ ٥ سسے كون لوگ مراد ہين مين کهتا ہون كه بلوائيان صرا ورباغياز شام اور ہرگاہ یہ لوگ اُس مقدس فرقہ مین شامل شتھے جن سے اس میثین گوئی بین

الطامْت يَجِمِينِ مِلْ اللهُ مَعِينِ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِنْ اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالِي اللهُ مَعَالَى اللهُ مُعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالِي اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَالِقِيلِ اللهُ مُعَالِمِينَ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله کوٹریے معنے کشیرے ہیں اوراس لفظ سے مرا د ٹھیرکٹیر ہجا ورا بتر کے لغوی مصفے ڈم بری<del>دہ ک</del>ے ہن بھا و رہین پیفظ مقطوع لینسل متروک لذکرخستہ جال بے یارومد دگا رکے پیجے استعال کیاجا تا ہ<sub>ی ب</sub>سورہ مک<sub>و</sub>مین نازل مہو ئی جبکہ سلمان معد<del>قہ نے ب</del>ینداوروہ بھی تقیم کھال سقھ بيغم عليه السلام كے صرف كيك وبر فيليتے كئى صاحبزا نے قبل ز سجرت عالم ظهوريين آئے کیکن بایا م طفولست کہوار کہ عدم میں سوسے اہل عرب لوکیوں کو پیختی کی نشا بی جانتے اً اگراولاد ذکورکے بیٹے دلداد ہ تھےجنگی نسبت اُٹکا خیال تھا کہ مصیتیون میں ہدروا ور میدان جنگ مین ماب کالم نفر ثبائے شائے بین مرسے سے بیر اُنھین سے پرسنی موری . | قائم رستی بها ورومهی دوستون کونیایب سلوک کا معاوضه نسیتے ا وروشهمنون سیسے سلوک کا جواُن کے باپ سے ساتھ کیا جائے برلالیتے ہیں اسی خیال کی بنیا دیرعاص مراکل ابوجهل لولهب اور ديگرجهلاے عرب يغمبرعليه السلام مرتعربيفسين كريت كه ده اولاد ارقسم ذکورمنین ترکیته مرسے کے بعدکوئی اُن کانا م لیواا وربات کا نباہنے الانرمہیکا العام المان المراق المراقي ويا بولس خدا كانما زيرٌ هو اوراً سيكة ما م يرقر بابن كروع وها را مُراحِهُ سى كا نام ليوا نرسيعه كا ١٢

تضامه فطرت انسانی ہوکہ دشمنون کی البیسی حوّیدے موٹا دمخراش ہوتی ہیں در انسيى حالت مين كهسارازا نه وتبمن موريا ثفامتهي عيرما لعبين كي اورخودا بني جان عرض خ مین بھی ا درصا حبزا دون سکے صدمۂ فراق نے ملائم ملب کودرد مندکردیا تھا ہم قیاس کم سکے ىبن كەاعدىلەپ كى يەتلەچنىين كىس قىدرجانگرا روح ۋرما رىبى مېچىگى جنائىخە بەوادىدا ن عالات کے بیرور دگا رسے لینے رسول کونشکین دی کرا سے گھیرائین نہیں آپ کے۔ بڑی بڑی برکتین مقدر کی گئی ہیں اور آپ پر تعریض کرنے میانے بالصرور تقطوع اسامیو ہے ا وردینیا بین اُن کا ذکر نیمیرکرسنے والا با قی نمینے گا۔ اب بهما ورطرح کی برکنتون سیے قطع نظر کرے لمجا ظ کشرت نفوس مغمیر علیہالسلام| دراُن کے ا**کٹر ایکے یہ ملر ڈواکٹر کٹر بحک**ے شاراعدا دحرمنی نے حال مین ایک تا پیٹران جلهذا مهب كمصمتعلق تحرمركي بهجا وراثن كابيخيال بهجكمنجله ايكب بيم مُويِّن كروِينتاي لاکھ دس مبزا رائس آبا دی دنیا کے جوکسی ندسب کی یا بند سی سترہ کروریا ون لاکھ <u>نفٹ</u> ہزازسلما ن بن لیکن یہ تعدا د حبکو ڈاکٹر موصوف سنے تقریر کیا لا کُق اعتما د سکے نو یونکهسلما نون کی آبا دیا ن صحرا ہے افریقیرا ورد ورا فتا دہ جیز اکرمین موجود ہی جاکھیکہ تخبيه ومثوار ببحا وراسي طرح وسط لهيشها اورعالك حين مين سلما نون كانشمارا تبالك كثر اطبينان نهين مواہم توين تو بعض تخسينه كرنيو الے بہت كتنے ہين لكن زيا دہ ترقرين قبا س يتخنينه بمحاجاتا هوكه ونيامين ببروان دين محرى كى لقدا د درميان جالىس اوريجاسرك كياج

اییخه آقا کے ساتھ اس درجہ بڑھی ہوئی ہوکہ اگر کو بی صاحب کرامت ذمہ ے کہ اس عالم من وہ کیفیے انزر کی حملک د کھا نیے گا تو آج ہزارون عقید، اپنے مال وعدال کواس مشوق کی ندرکر دین سگے کدا یک نظرجال محدی کی زیارت م <u> مربه ک</u>رلین <u>. آنے میالے معتقدون</u> کی الیبی نیا زمندیان رسول امدیر پوشیدہ ن<sup>تھی</sup>ین چنا مخد صند النهار الفيب فرايا سي التي المين المنكرة الميني المنكرة الميني المنكرة المنتي المن الْعِيَّانِيَّا مِنَّ يَيْكُرُ فِي بِعُن يُ يَوَدُّالَ مِنَ هُمُّ لَوُزَادُ فِي بِأَهْلِهِ يَ مَا لِب مشكوة لمصابيج) نفين خاومؤن الميطاعت ساوات بني فاطمه كي هي شامل برحنكي ركون مین غدن محری د و در مایجاوروه اینے تئین ریسول انٹد کا نشبی یاد گارقرار دیتے ہیں خدا کو پسلمتہ تھی حرامینے ما کا نَ **حُجُلُ**ا اَبَااَحُکِا تِنْ *بِتِنَا جَالِ کَ*حُارِشا دِ وَما ما اور كاسلسلها ولا وذكورد نيامين فالممنين موابيهي سيح ببحكه نزاسي عمومًا بدري خاندان عطرت <u>کھیجتے ہ</u>ن لیکن حب وہ ما دری سلسلہ کو ب*یر ری سلسلہ برمرح ی*ا اُسسکے مترا ہر کر دمین ويعرببيون اوربيتيون كياولا ومين كونئ فرق ما بدالامتياد نكالانهين جاسكتابيس كسا ب محكه جوفوا ندبقا سے نسل سیے مقصود کسینتے مین وہ سب بدرجہ کا مل جناک لتا آ ربنی فاطمہ کے وجہ دسسے اورائکی کنزت سے حال ہو سگئے۔ اب ایک نظر شرکو کی طرب گئے ك سرب بشه و وست د ولوگ مېن جربيب مريز كے بعد آئين گے اُسين سے بعفر خواہش كينگے كه كاس ابخال ا درهیال کوفداکرکے بیچھ و مکھریلتے،

ليهجي اكنثرون كاانجامهبت بُرامهوا مدّنين كذرين كه أنمى اولا د كاسلسله مقطع مركبا اوراكه کیمرلوگ<sup>ا ن</sup>کینسل سسے باقی بھی *کے ب*سے توانھون سے اپنی نسبت بہنام مور روّن کی طرف رنی حیموڑ دی۔الصل اگران لوگون کینسل کا وجو د فرض کر لیا جائے تو کبھی اقیسا دجووعدم سے اچھی حالت مین نہیں ہو۔ ذکرخیر کا توکیا ذکر کون**نا** دن ہو کہ کرور ولغنتن بدنجت روحون كونهين جونكا تنين اوررات دن مين كون ايسا لمحه خالي جا تام كمكو يئ نہ کو بئی جاعت اسلامی اُن پر نفرین کے انگا کے نہ برسا تی ہو۔ عَالَ اللَّهُ نَعَالًا غُلِّبَتِ الرُّوعُمْ فِي اَدْ لَهُ أَرُضِ وَهُ مُ مِّن بَعَدِ عَلَيْهِ إِ ؠۜۼۜڸؠؙٛۅؘؽ؋<u>؋ٛ؞ڝؚڔڛڹٛؠ</u>ڹؗۄؙڔڷۨٳٳڰڡۧڞؙڔڡۣڽ۫؋ؙڶؘۊڡؚڹؙڹػڰڟۊڲۅ*ؽ* يَّفَ رَكُمُ المُؤْمِنُونَ لا بِنَصْرِ اللَّهِ لا يَنْصُرُ مَنْ لَيْسَكُمْ وَهُو الْحَارِيْنِ اللَّحِيْدُهِ وَعَدَاللهُ عَلَا يُتَعَلِقُ اللهُ وَعَدَاهُ وَالْكِنَّ ٱلْكُ تُكُولُنَّا السِّ كايتُعَكَّونَ ٥ (بإرهُ-١١-سورة الروم-ركوع ١) عرب کے نقلقات کم و مبین روم وایران و و نون کے سابھ تھے لیکن عبیوی المذہب ومى وحدت بارى كے مقیر سقھ اور آنش بریت ایرانی پز دان وا ہرمن دوختلف ورب کے ماک مین روی مفلوب موسکے لیکن وہ لوگ بعد مفلوب موسے نے جیند بریسون مین تا ہ ا جائین کے ۔ بیلے اور پیکھلے وا قعات سب امد کے اختیار میں ہیں۔ رومیون کے غلب کے <sup>و</sup>ن مسلمال المدكى مدوست شوش مېون كے و محبكى مددجا مبتا ہى كاتا ہى دوردہ نبردستارىم والا ہى۔ المدستے وعد ، كمرليا اور السدوعده كحفظات نهين كرتا ليكن أكثراد مي نهين سيحقق ١١

نالقهٰ ﴿ ، كا عَتْمَاهِ بِرَكُفْتِي تَنْفِيمِ - إن دونون ذي اقتدار قومون بين مل ز ججرته ٹھن گئی اور بچار عرب کے قریب مقام افرعات و نفیسری میدان حباک قرار یا یا۔ بالطبيع ايني عبلا في مرغوب سج اور بعيروه درجه بدرجها أن لوگون كي بعبلا في حياستا سي عيسك بالخرنسبي ملكي نواه اتزادي دا عتقا دي قرمت سطقه بدن خيا مخير مجازيون بيز هرضدا ڑا ڈئیسن حصہ نہیں لیائیکن بہتحرمکیا عقیقادی صبنیت کے گھر نیٹھےمسلما ن عمیائیون کی درمشركين اسراندون كى خبرمنات تقط -اتفاقًا أس لروا بئ مين عيسا بي مغلوب ہو سه ورسشرکون سنے زر دشتیون کی فتح کولینے علیہ کے لیے فال نیک قرار دی پیرکیا تھا حامیان توحید پرمشرکین آ دا ر*نب میشند لگے ک*رعیسا سُون کی ظرح تھین بھی ایک ن نیجا دکھنا پڑریگا۔مسلما نون برحب یہ آوا نے گران گذشے توخدسلنے آنگی تنگین سکے سابع ارشا د فرما یا که چندسال مین پاسا م**یٹ جلے گ**ا اور حبیدن عیسا نئ غالب آئین سے مئی <sup>د</sup>ن سلمان بھی امدادا کہی می**خوشیا**ن منائین گے جنانچیں بچرت کے دورسے برسر ٹھریک ی دن حبکہ بنگے بدرمین سلما مؤن سے فتح یا ن*ی عبیبا نئیون سے بھی رر*ششیون بیٹا یا اور مدائن مک کھد ر<u>ٹ نے سے کئے</u> ۔مسلما نون کو دعد ہُ قرآنی نول کطینان تما أ<u>سلخ ايك حلسدين درميان **الويكر صديلق** غ</u>اور **الى م خلف** کے نکرار ہو بڑی ایک سنے اصرار کیا کہ ایسا ضرور ہو گا اور دوسرے سنے کہا کہ تھی نهین ٔ آخر کا روس ۱ ونٹون کی شرط اور تین برس کی میعا د واستطے انتظار نیتیجہ کے کٹھہ لئی۔خدانے زیا نہ کا تعین تقبید سال نہین فرمایا تھا اور چھٹینے کے لفظ۔ و، میمات کی جاپ چوال پروار و سی جانگال

(س) قرآن كى بىلى سور ە مىن حسكوسور هُ ٱلفَالْيْفَ نَهُ كتيمين إلى الشفي نعبك والسيالة لنك تتعين اوراسيطرح كرد كرالفاظ واقعين ن سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ کلام آکہی نہین ہوکیو نکہ خدا کی طرف خطاب کیا گیااور سبکی رف خطاب مبواائسی کوخطا بی کلام کانسکلم مجھنا نا دانی ہی۔ ( رہیے ) رو کون کامعام جب دب کی تعلیم دیبا ہوتوائن کو وہ نقرات بھی سکھا تا ہوجنگا ستعال بزرگون ا وراُستا دو<sup>ن</sup> دِر مین کرنا بیاسیے لیسے نقرات کا استعال اطفال دبستان کرتے ہیں کیکن ، ى شخصتے من كه يہ كلام استاد كا ہج اوراً تفين كى مقدس ردبان سنے تحلا ہی۔ عجر سرہ فرحها أريناس ستوره كىكىفىت نزول يبان كى مركه رسول المرالي لايلية ہو پخ گیا لیکن سات بریں کے بعد کسری کو ہر قل نے الیسی ہی تکست فاش دی ۱۲ ( ابن خلدون ) تعظم اختلان ہؤکہ پیلے سورۂ فاتحہ از ل ہوئی پارٹو ٰہ اقراُ باسم کب میمن ہوکہ یے ونون سوز بین ایک ہی سا مین مازل ہوئی ہون ۔انچال سلما نون کا عقیدہ سور 'ہ فانچہ کے نسبت ہیں ہو کہ پر وردگا رکے الفاظ عرض نیانه کاطریقیه انکو سکوا یا گیا ہو، ۱

بشور هٔ خدیج الکبری ورقهٔ بن نوفل سے اپنی حالت بیان کی کیمیب مین تها ہو تا ہون تو . آوازسنا ئُ دِين ہولِ فُسرَّا اُ رِيطِ هو) ﴿ رَقِيمُ وانشمند بزرگ تھے اُنھون نيصلاح دى كەحبىلىيى آوازسنو توكھوشے رہوجیا سخپراییا ہی كیا گیا خدا كافرسشة آیا او *؞ كەردە* ھورېئىپىراللوالتۇنىپ الرىجى بىم الغائنجير تك بيس درهيقت خداكي برطهي حمرما بي تقي كدائسسنے لينے رسول كوخو د و ه اللهات سكھانے جنگے ساتھ لینے تئین مخاطب کر نا اس کوخوش معلوم ہوتا تھا۔اس<sup>س</sup>ورہ مین سات آسین بن جنسے خداکی تناظا برووتی ہواسی لیے اسکوالسینع المناکب المي كنت بن - قال الله نعالي وَلَقَلْ النَّهُ نَاتُ سَبَعًا مِنَ الْمَنْاَ عِنْ -(ماره ۱۸-سورة الحجر-ركوع ۷)\_ میں جوا عتراض کیا گیا اور صبی نسبت ایک شهور رفا رمرکبطرت کیجاتی ہو ومحض خیف ورمعتر صن کی بے خبری برحثیاک کریے والا ہی۔ ( سس ) کھر قال (کہو) کے لفظ سے مثل ورسور تون کے کیون برسورہ سنسٹرع نہین کی گئی۔ ( رہیج ) اس سورہ کا ام اسلے فاسخەر کھا گیا ہو کہ انسی سے نا دون مین قرآنی قراُت شرفرع کی جاتی ہوں اِلّا لفظة فل شروع بين لا يا جا ما توبيطلب فوت بهوجا مّا يا ايك لغظ قل بیر" با اور به دونون تکلین حسن ادب کے خلات تھیین — (سس)سور<sup>ا</sup> مرم رکوع دوسے فلا ہر ہوتا ہوکہ سیے علیہ السلام نے گہوارہ میں لیسے وقت باتین کین جبکہ النیان کے ل سار مغیر سینه کوسات آیس عطاکی مین مه ریض سورهٔ فاتخر) ۱۲

يتح بول نهين سكتے ونيا كا دستور ہوكہ بيروان ملت لينے رمنما كىكرامتين بڑھا كے بيان كريت بين بس حبب المجيل ربعبرين ليت تتلم قبل از وقت كا تذكره يا يانهين جايا توسم كنية مكر ما وركر لين كرقر آن كى روايت سيحى بيوا ورمولفان أنجيل كوس كي خريبين مى إيكه النفون بي القصد ليسيم بيان كوجيمورا ويا - (ح )مسيح عليالسلام صرف نىتىيىڭىرىس تىچەمەپىغەا سى ھالم<sub>ى</sub>مىين رونق افرو زىسىپىر لوقا باتب ورس <sub>7</sub> سىيىتا بىت ہونا ہوکہآپ سے حبیوقت منا دی *شروع کی* اسُوقت عمرشریف ۳۰ برس کی *حد تاک* پهوپنج گئی تھی امدنا صرف سانشھ مین سرس کا قلیل رنا نه باقی رنگیا جسکے د وران بین ربون داشنفا د ه **ن**یوض حجست کامو قع ملا ۔ ح<del>ب ح</del>ی *رکت*ین اسمان برصعود کرگئین توجیند د ن أستكه لعديطور لايعت يالمفوطات كيبس انجيلو ن كي باليعت عمل بين أي حنب لفامل چارمشهورا ورُقبول بن اِن چاکے مصنفون بین *سرف منگی* اور **لوحث ح**واریت کی عزت سے ببره مندستھ اسلیا گرائکی تصنیفون پردیا ده محروسا کیا جائے تو لوق رهرنسط كووحبتهايت كي حال نهين بوسكتي اب لل خطر كيجيه كه زا نه طفوليك ا کے پیمرسیح کی تاوندت دفعت امام رازی نے تحریر کیا ہو گرایضون نے تیننتیں برس اورا بن خلدون نے صرف کے انجیل نتی با ب ورس ۹ مین تحریم ہر د معیر حب سیوع و بان سے آگے بڑھا توستی ہے اکمشخص کو محصول کی حو کی ما دیجها) ا س طرزمیان سیه خیال کهاهها تا میجارمصنف بخیل متی کوئی د دمراشخص سو ۱۲ مسلم کها جا تا هوکه لیارس حواری نے اس ایخیل کو روی دابان مین لکھا اوراپینے شاگر دمزس کی طرف دانسہ مگربه بیان قرین قیاس پایانهین جا تا ۱۲

ی نے پر مکا برت مخرسر کی ہو کہ میندیور بی جوسٹ سینے کی کھوج میں د**شا هے اُز**ی سے تفکو کی اورجب اُسکو معلوم ہواکہ ان لوگون -استار ہ پورپ مین دیکھا اورا باً سیکوسجدہ کر<u>نے آئے ہ</u>ن تربیااُس نے ان اُوگون کومپنے يحقى فنتش حال ميرمامورا درببت لمم كى طرف روانه كياً - أسمان كاليكت راه ك الرن ى رہبرى كرّما ہوا جيلاا ورويان جا كريمُهرگيا جهان لۈكاموجود تفاوغيرہ وغيرہ -اس حيرت أكبر مرسسے زمین ورا سیان دونون کا تعلق تھالیکن دوسری انجیلون مین انتے بیٹے واقعہ کا لونی تذکرہ نہیں ہو۔ لوقا تحریر فیرطتے ہیں کہ قبل اد حمل خدا کا فرشتہ مربیہ کے پاس آیا اور بعبا دا ب رسم سلام لیجی حامله پوسے اور لاکا بینے کی بشارت دی ۔ قرآن مین کھالسی بشار عاتنه کره موجود هوکنیکن اورانجیلون <del>مین کی ک</del>انیک بھی نہین سنا نی دیتی ۔ لوقا کہتے ہن ک*ارم*م حاملہ ہو کے ما دربو مناکے یا س تشریعتِ لائین اور پو حنا مان کے بیٹ بین اُحیالے سے حِم کے بچیکا یون اطہار نیا ر کڑنگلم فی المهدست ریا د ہنجینے نیز تھالیکن اور مؤلفون۔ سكاكونۍُ تذكره نهين كيا ہى - **دو گونسست** الضاف كروا ور لما ظ طرز ماليف المخالفو لے سپے تبا 'وکہا گرنگلم فی المهد کا تذکرہ ان لوگون نے متروک کیا تونعجب کی کہا بات ہو۔ حضرت مربم البك شركفت خاندان كي عورت تفين اورمعمو لي محيركا آ دمي بهي تشليم لرنگيا كەغىرىعمولى ولاد**ت بىرىر د**سيون ا *درسى*نسەتە دار د ن مىن خىت بىرىمى بېدا بونى كقى وركنواري مگر بحيروا رسيك كنا ه برسرطرف سسے المست كى لوجيا الرين برسى مو كى لسيكن

يلون مين واقعه ولادت تبيكل معمولي سان كياكيا برحبر بسينابت بوما سركرا. نولفون سے پُر در دوا قعہ ملامت کو بالقصد ترک کیا ہوات سوال یہ ہوکہ غیر **ت**رند عفت ک<sup>ا</sup>ر یی نی کوجور وح السد کی مان بنائی گئی تھین کیا خدانے بیا ہ چھور<sup>و</sup> دیا کہ ملامت کرتے و تيز وتند فقرات سسائسك نارك دل كوحييد يت رمين اور ده كونئ دليل مة مائميدا ني عصمة لے میش نذکر سکے ۹ دوسرون کواختیار ہو کہ اس سوال کے جواب بین جو کھے جا ہیں ارشا د ین گرسم خا د ماک پیچ کامیرخیال ہر کہ معجز نا بیٹے کی مان کوخدا سے حلیل نے عد ملے یزالسی صیبت مین ندیمینها یا مو کاکمتیس سرس یعنے اُسوقت کے سحاب نبوت نے بارا ن *فیفن برسا* نا شر*وع کو*ایا دم <del>وست</del> رسار بدنا می کے انگارون پرلوشتی رہیے۔ مریم کے پاس فرشتہ آیا یا یہ کہ ہوست سے خواب دیکھا یہ بیا نات ولسطےصفا ڈئر کیکا فی شقے ا ورسخت صرورت داعی تقی کہ کوئی ابسا کرشمہ قدرت دکھا با جاسے حسکو دیکھ سے اقل درجها بل خاندان اورقرسیب کے رشتہ دار توطیئن مہدن کدائلی عزت کویاک امرابط کی نے بٹرنمین لگایا ہو۔ جنائیے قرآن پاک سی قرین قیاس شورسٹسل ورقریع قالونتیکین *ی طرف*اشا ره کرایه و رکهتا هر که دقت وضع حمل مرمیم گفرست دورکسی حبکه جامبیّوین ا و حب اخترسعاه ت کاظهور موجیجا توم کوگود مین لیے گھرلوٹین لوگون نے ملامٹ شروع کی اینے نے کے کی طرف اثنا رہ کیا ا وراُسنے لینے مدا رج لطوراعجا رہاین کیے یعنے پیمانیا قدرت دیچوکے ملامت کرنے والون نے تیجھ لیا کہ مولودمسعود غیر ممولی ہواس لیے غیر سولی ولادت بھی الزام کے لائ*ق نہی*ن ہو۔

دارون اورد وستون کا دنیا مین وستوریه کهایسے واقعات برحن سے نام دیروه ڈسلتے ہن جنا بخد اُن لوگون سے جولیسے تعلقات حضرت مرتم کے خاندان سے نته يته سرحندا نيااطبنان كرلباليكن غيرون كوسجها نااورأن كومطمئن كردنيا دشوارتفا يلينفيرمعموني ولادت كى شهرت البيند كى كئى اورتىس برس مك بمب لوگ كتے اور سمینے بسیعے کمسیح علیالسلام پوسف کے بیٹے ہن دلوقا باب سرورس ۲۳) قری قیاسات واقعات كررخست برده مثنا ديا اورمين اميدكرتا مون كداعتراص كرساخ واسلمار ات کی ت*ذکوہیو پنج کے خو*د مجھ لین *گے کہ کیو*ن اس معجز ہ کی شہرت <u>ہونے</u> نہین یا لی تھی ( سس) سور هٔ آل عمران رکوع ۵ مین سیسح کا به دعو*ی تقریر پیچکه بین چی*رایون کیشکل مثمی سے بنا آا وراسین بھونک<sup>یا</sup> ردتیا ہون ا<del>ور و ہ</del>کلین خداکے حکم سے پرندبن جاتی ہین ورسوره المائده ركوع ه است بھی ا س معجز و کی مندلمتی ہوئیکن اناصل اربعہ معراً ہسکا تذکرہ مین ہوا <u>سیل</u>ے صداقت بیان شد تب معلوم ہوتی ہو۔ ( جے ) مین سے قبل اسکے ثابت کردیا جا مولفان انجیل نے ممل حالات تحریز ہیں سیے بی*ں حبطرح ایک سے بیان سیے بیٹے* مجزه کو بین سے متروک کیا ہم ویسا ہی قربن قیاس ہو کہ بعض وا قعی مجزون کا تحریر کرناچارہ نے ترک کیا ہوا سیلیے دلیل تر دید صریحًا نا قص ہو۔ انتمبیوین صدی کی امت ہر حنیدا س مع<sub>ة</sub>. ه كې صحت بېرملىنن بنولىكن وقت نز ول قرا ن تو ولاد ت سېيىچ كوصرف چەھىديان گذرى لتقین ورخطهٔ عرب کے عیسا فی اس معجزہ کے معتقد تھے کیونکہ اگرالییا نہوتا توسٹ کو پنج علىهالسلام اپنى با بى كتاب مين د حبيا كەعىسا ئيون كاخيال ہى كيون حكيث ـ

ي سورة التوسرياره - ١٠ - ركوع ۵ مين تخرير پي كديمو دعن بركو خدا كامبيّا كهته مرضالا يون سن تبهی ايسانهين کها هرد - (ح ) کهاجا تا هرکه ايک فرقه پهو د کابزما ند نزول فرآن سطیح کاعقیدہ رکھتا تھا گراباً سعقیدہ کے بیرو باقی نسیے مکن ہوکہ اس بیاہے قبول کرنے بین معترص کوٹامل مواسیلے مین عرض کرنا ہون کہ عبری ر<sup>ب</sup>ان مین عز سر*سکے* معنے کارنگ کے بین اوراس سے مراد **لعبقوں** علیالسلام بوجہ لینے حسن **عبال** . میں سکتے ہیں حنکو ہیو دیون کی کتا ب بین خدا کا بنٹیا ملکہ بلوٹھا بنٹیا کہا گیا ہر د کتا خر<sup>و</sup>ج لاب م ورسس ۱۲۷ مشجهنے کی بات ہر کہ رمینہ میں یہ سورہ نا ر ل ہیو ائی جمان کہ ہیودیون کی جاعتین موجود تھین سيله مكن نه تهاكه ان يوگون كى طرف كسى ليسة عقيده كي نسبت كرديجا ني حبيجاو اضار رنهين تِے تھے۔ (مسر) قرآن بین وار دہواً کنٹھ ترکیکی فعل سے کہا کہ باکھتا ہے۔ لَفِيْلُ الْمُدْيَجِعِ لَكِيْكُ مُنْ فَيْ نَضُلِنًا وَارْسَاعَ لَيْمُ مُكِيِّرًا كَالْبَابِيتِ لَ ال تَرَمَيُونَ إِنِجَارَةِ مِنْ سِجِمُ لِجُعَلَمُ كُمَّعِصْفِ مَّاكُونُولِهُ يَعَايِت مَاس مين نهين أنى - (ح ) خداك بنظر حفاظت أس مقدس كهركي جوقديم الايام من السط السي ہى تغبيرطارب نغات عبرانى حناب مولانا عنايت رسول حيريا كو كى فراتے ستفے ١٢ دا وُن کوهشکا نهین دیا اوراُن بربرنشے تھنٹ شکے حجمنٹر شکیسے جواُن برمٹی <u>ما بعو</u>ئے تیم <u>کھیکتے</u> تھے اور المكوشل جياسے ہوسے تقبس كے كرويا ١١

ش کے بنایا گیا تھا اپنا پرکشمئہ قدرت دکھا یا تھا ہتند وہو لىقىي خطاب ہواس ايك كرشمه بركيون اعتراض كرين حبكہ خو داُنكى ندمہى كتابان ہي ميكرون حيرت انكيزروا متيون سي بحبري بن كين هم البير بجبي كريسيتي بن كه وأقع لا رشه د کھا یا گیا تھا۔ بیان کیا گیا ہم کہ خطۂ مین براُن د لون حکمیت کے کا د شاہ ہم پر بھی کے ران روا تھا ا وراُسکی طرف سے البرسمبر ایک عیسوی المذہب کھیو ہ کاگورنر تھا بینا " ببصنعابين حوائس ملك كاوارا كحكومت تقا ابك مصدبناياا ورحبساكه بالقتداز عتقد ف ہ شعار ہوجہا نتا*ک ہوسکا اشکی تعمیرا ورا را ایش من نٹے بٹٹے تک*لفات کیے اس کنیسہ کا م المبيس ركھاگيا اوراُسكے بابی نے بالجزم ارا دہ كرليا كہ اپنی رعا يا كو جج كعبہ سے ے اور سچاہے اُسکے قلیس کی سالانہ دیارت کرائے ۔ **اسرائی کا**ر کا نایا موجد دا پنی سا دگی کے مدنون قبا<sup>ک</sup>ل عرب کا زیا رت گا ہ رہ چکا تھالوروہ لوگ<sup>مشا</sup> بل جبین عقیدت کوژسکے اُستانے سے اُٹھا سکتے تھے اسلے رعایا اور حکومت مین برمزگی بولی موراتفاق سے انھیں دنون کسی عرب نے کمنیسہ میں آگ لگا دی یا وہ اتفا قبیر طل کیا ہرجال ابر مہدیے ہیں اے قائم کی کہ معتقدین کعبہ بے برا ہمصے کے سکامعید کھونکر يابهوا سيليه اسكاشعلة غضب بمبرطك أثماا وروه حبشيون كيهبت برثري حاعرتيا لقط ربر چراه و ورط اتا که انه دام کعبه سے اینا کلیج<sub>ه</sub> ٹھنڈاکرے ۔ افریقیہ بین ہاتھیون کی کنرت يبط يهي بهت تقى اوريب فورز ما نە قدىم كى لۈاكئيون مىن بۈا كارآ يىمجىما جا تا تھا اسىيا رک<u>ے جلوم</u>ین ایک یامتعد د ہاتھی تھی <u>کہ کئے تھے ۔عرب می</u>ن یا تھی ٹایا بہن *اسلے مہیا کاع* 

حله اً ورون اورقبا ُل عرب کے را ہ مین خفیف چیسر سجا ه مین دیا گیا ہویہ وا قعد گھیکے سندولادت میں پنجم علیہالسلا بین بھیک<sup>ا تاہ</sup> تھے اوراسین تومطلق شک نہیں کہ وقد تھے جنگی آنکھہ ن سٹے واقعہ صحاب ت موجود و كدا لوالعياس سفاح يعاما سلسه بجری مین سربر نیلافت برمتکن مواقعا ا بوالعیا س بن ربیع عال کمسره م کوتکم دیا او س کا کھنڈرکھو دیے مال کثیر ترا مکیا۔ یہ توقیاس میں نہیں آتا کرکسی لیے غلط كاقرآن مين حواله ديا جا ما جيسكة حبشلاسين شاك كميثرت موحود تقع بيس قرآن كا ن ضرور سيح بوليكن أسمين يتقريح نهين ببركه طَيْرًا أَبَا بِسِلَ سِيرَكُم یا کیفیت گذری تھی نعیض مفسرون سے بیان کیا ہو کہ کنکر ما ن ار ن عباس سے رواہیت کی ہوکہ کنکریا ن حب لائق اعتماد ہم حیرت کریے والون کی حیرت کچھ کم ہوسکتی ہو کیونکہ ممکن ہم کہ آدمیون اکثرت اور باتھیون کی غیرمعمو ٹی کلین و کھے کے سی درہ سے بہا ٹری چٹر ئین کل بٹرین اکسے حینگلون بین درہ کی زہر بی شی ہنگریز ون کے ساتھ ملی ہو ٹی چلی آئی ہوا کے جھونکون سے صفیوں کے برہم ہند برن برہمی با دہ گرااورائس سے بالخاصہ جبی کی ایسے میں مکن ہو کہ جہ کرخالات کا ہے قریب بہونچا تو ہرطروی اپیا ری نشکر مین بھی مکن ہو کہ جہ کرخالات کا ہے قریب بہونچا تو ہرطروی قبائل عرب دور شیسے فلاخن سے یا اور طور پر اسطیح شیھرا وکیا کہ حکم آورون کے برن سیھر گئے عرب کی ہو کہ وہ بڑی بڑی منزلین کھ کرکے اور اسطے حابیت کعبہ کے بہو پنج گئے تھے الغرض استعارہ سے کام لیا گیا ہو یا امریون سے سمجھا تھا وہ النزام کذب سے بری ہو۔ رہم الے الای ایسے کا ایس دیا سے ادمیون سے سمجھا تھا وہ النزام کذب سے بری ہو۔ رہم الے ایک المرائی کا الزام کذب سے بری ہو۔ رہم الے ایک المرائی کا الزام کذب سے بری ہو۔ رہم الحقادہ المرائی کا الزام کذب سے بری ہو۔

سيدنا محملال الشعلية وللم

دل وجانم فدك ناسس باد

عرب بین ہرگا ہ تریری یا دواشت کا دستور نہ تھا اسیلے تعین اوقات واقعات الدشتہ بین را ویون سے بہت اختلاف کیا ہوا ورہم لوگون کے لیے ایک بیان کا روس کے برترجیج دینا وقت سے خالی نہیں ہی این کم کہ کہ تعدر شہور روایتون کو اضتیا رکر سے میں تحریر کرتا ہون کہ افتاب عالمتاب نبوت کمہ کی مقدس زمین برحب کا یا پی عظمت آسانون کی رفعت سے ریا وہ ملبند ہے وقت صبح روز و وشننبہ تباریج ۱۲ - ربیج الاول اسی سال

مهينه مدية حل سرك كذبهت تنفيح كمعضو يمتك والدسدنا عيدا بسرن عبدالمطلب كؤ خربت بیین آیا و رحب آپ محدیرس کی عمرکه بهوسینخ تو مان کارامرنبغفت بھی سرسے اُ کھ گیا بھرتو پیررا نەشفقت کے علاوہ ما درا نہ محمد شت بھی جدبزرگوا رکوکرنی ٹریمانگیر نوین سال ولادت بین موت کے ہا تھون نے یہ تنسیراتم کیا کہ عبد کمطلب بھونے ارفانی سے سے ۔ **الو طل لیس** برا دعینی عبد اللہ کے ہرحنید نا مورسردار قرنش ۔ یٹے ننھے لیکن اُنگی ہالی حالت اتنی بھی ۂ تھی کہ اپنی ا وراسینے عیال کی خاطست عجرا ہ ر روری کرسکین با وجود است نگی معاشے نیک لی رشته دا رسے مصیب نے دکھیتیجہ کو ، مین لیا اور خود اینی صلبی اولا دست زیادهٔ تادم مرگ اُسے کساکھ بزرگا نهالطا ف کابرتا وکرتے کہ سے گراحتیاج اورعسرت کا پرتقاضا تھاکہ دین وونیا ہے باوشا ہ کو بنو سے سے پہیدا ہل کمہ کی مکر این حیرا بی برطین ۔ جشخص طفلی سے جواتی السيم مبتون مين مبتلار لم <del>موا</del>كي نسبت ويم وكما ن بمي نهين بوسكتا كابل علم كي ييمسنفيد مبوايا اسكوليسه دانشمندون سيه تبا دله خيالات كاموقع للعركوكل للت بین ملبندیر وارزی کرسکته مهون -ا<sup>ی</sup>ن د مون ایک ججا زی عرب کی نوشجا لی *بهی* تقى كرچندا ونرٹ اور كيھر مكريان لُسكے يا س ہون-اكثر كھچے رون سسے اور كہيم ہان حوين ہےاپنی سٹ کمریروری کرلیتا ہوا ورابسا اً دمی تواُ نکی جاعت میں بڑااقبا لم پیجھاجا ماتھ

ہ وقعت پیداوارشام کے آبا د شہرون کولیجا سے اوراً نکو بیج – مان حسكى ضرورت بليآب وگيا پرخطه كوتھى اونىٹون برلا دلا قبالمندون مين ايك ببوه عورت محد تحجيم منت خويلد كابهى تنارتها جوبذريعيرا بينف كحكاروبا رتجارت جلارسي تصين به مغمس عليه السلام حبيجيس ال عمر کومپوسینچ تومهر مان بیچاسنه مبرعواله عیال داری اور قلت م **یی بی کوبھی ال کئی جا را و نٹون کا ہمعا وضئہ ضدمت عطا کرنا قبول کباا در اُن کے غلام می** وخوبی وابیس شکے -گرم ملکون مین سوسے ملبغ عبلد اُجا ما ہر کیکن غالبًا باقتضا. عاش حضورسنے انبک<sup>تا</sup>بل کا ارا دہ نہین کیا تھا گرخود خدیجتہ الکبری کو یہ لھا فاشرافت یانت و زیاده نرلوجهاُن برکات کے جنگومیسره نے دوران سفرمین د کیماا دراینیالک سے میان کیا تھا آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو دئی اور ملکی رواج کے موا نت نکاح کریا عرب مین نکاح کا برانتر تھا کہ شوہرز وجہ کے مال ومتاع کا بھی مالک بئ جا س تعلق مین مالی فالمره اسی قدر تال مهوا که نفقه عیال کا با رأتها نانهین بریزاا و زهرواین مصورت کل آئی۔نکاح سوطوین بریس وی النی کا نہ نزول وحی کے چوستھے برس اعلان نبوت کی ہزمت آئی پھر توساینے اور مبکا یون کے ہاتھ سے رسول خدا کو وہ وہ مصیبتین جمبلنی رئرین جیجا تھا مستقل سے متقل فینا وارنہ پر کج

بالسنك ان صينتون كالجيمة تذكره كرديا ہردا ورمن لوگون كويورى دم لی مبتجو ہووہ کتئ<del>ب</del> پر ہلاحظہ کرین ۔ ہبرحال میرہ برس جُسیح کے ساٹھے بین برس ستلخ اور ْناگوارستھ صبروسکوت مین گذر سکئے اور آخر کار پنجیے علیہ سلام اور اُن-ما تھی<sub>و</sub>ن کوترک وطن کریے **مدسٹ**ر جانا پڑا ہو**مگ**ے۔۔۔ گوششا کی اورمغرب پرواقع<sup>۔</sup> مجکل ۱۲-روزمین بیمسافت اونٹون بیرطو کیجاتی ہو **در میٹر منور و مین** صرف دس بر*س ابرنبوت وه مالان دایت برسا* تاریا حبس سینهٔ آجنگ **حینستان توحم** شاداب د کھا ہجا ورصبکی مبرولت دنیا مین وہ آبشا رہن بھیوٹ کلین حبکی آبیاری سے حیات ابدی کا خوشگوارنمره حال موتا ہو آسی دس سال کے دوران مین اپنی حفاظیت! کلمتا مسکے سلیے جیسا کہ کسیعیا نبی ہے بیشین گوئی کی تقی جنگی ہیرا یہ بین خدا کا جلال ظام ہوائٹ تعرث گئے ٹُت خلنے سریا دہنوئے اور تقریباً کل خطہ عرب ظلمت شرک سے یا کہ ردیا گیا - ا بیرانهم ور اسمعیل سنے خود لینے اتھون سے ایک گھرحبکو کھیے کتے ہن ما ظہار نیاز بنایا تھا کہ اُسین خدلے واحد کی پرستش ہوا کرے لیکن ہ شرکون کی حامیت مین بین سوسا گھرمتون نے صرف اعتقا د وحدت کونہین لوٹا ملکوخا :ا غدا بربعبي ابنا مخالفا مزقبصنه جاليا تھا۔ ہجرت کے نوین خواہ انھویں میں جثمن فتح مکہ برا ہر کا يعمده نتيجه ببدا مواكه مت السه صب وحيل سجا نكال شيه سكَّ المدوالون في منكا خدمات کی ذمه داریان اُتھا کین اور بجہدالد تیرہ صدیون سے اُس گھرین نغرہُ لؤحیہ بلند ہور ہا ہو۔ ایس زمانہ کی مفتوح قوم اس کا رر وا نی کوطا لمانہ قرار دیتی تھی اور اسلام

منهز کمنته صندان کرنے میں لیکن قباس کرنا جاسیے کہ مانیا ن کعبہ کی وج بُرِفتوج ضامے حنت مین اس کارگذاری کی سقد رحمنون منت ہوگی ا و بغیر تمند پر ورد گارکوا حقاق ق کی پرکوشششتین کس حد مک بھائی ہونگی الحال فتح کمدینے خداکے وعدہ وَاللّٰہُ مُنتِحةً انُوْلُهُ ﴾ وَلَوْكُرِهَ المَكَا فِيرُوْنَ ٥ كويداكرديا ورأسكه تعويشه بهي ون بعد قنديل عرش کی چکیلی سشننی (روح احمدی) جلوله دن دگھا کے لینے مقرم الی کو والیس حلی گئی۔ بردائة تيام كمه جوتحل برماكيا أس يرقوبها ك-مخالف ثنفونهين ككول يحج ا بان مدینه کی ده ساله ملکیا و رجنگی تدبیرون کوشن کے تیور بدل شینتے ہیں اورا گئی یا جسانیا حداعتدا ل سے تجا وزکرجا تی ہیں۔ طالب حت کا فرض ہوگہ وہ دوست و تشمیرج ولون أكى حاعت سيعلنجده كفرا موا ورغامض نظرسيه شيكيح كدابسي كارر وائيان ودغرصني ای تحریکیب سے گئیئین یا یہ کہ عقل سلیم ظامبر کرتی ہو کہ وہ مشاسب وقت تحصین ورخدا وعالم کے بالاستح*قاق کُشکے ع*ل کی ہدایت فرما ٹئ تھی۔ بین *عرِض کرنا ہ*ون کہ یہ مرحلہ بمرد قیباس ُطی کیا جا سکتا ہوا وراُن بزرگو ن ک*ی رئیٹس بھی بطور سند مین کی جاسکتی ہوج*ٹھا تقد س جاعت خالف تسليم كرتي ہو خيا نخيرين چند وجوہ كومعرض بيان مين لا تا ہون حواتي وٺون به الی ربینمانی کرسکتی بین دنیا کی نه مهی حکایتین اورعه دعتیق کی نیرا نی روایتین طاه کرتی بن که اسکلے یہ مانہ بین حب بنی ا دم حرائم سکرشی کے مرگلب بھے گے اورائم کی سنے ارتبین حد سے ا هروَلُ گلین تب ما در توا ناسنه قاهرانه د با کودالا بهار یا ن کفیلین آگ برسی ا ورا یک مرتبر الا بن کا دیساطه فان آیا که سولے چند نفوس کے تامی ساکن نارض کوپمالے گیا ایسی

عبرت انگیز آفتون سے چندر و دابیا اشرقائم رکھا لیکن بھر آ دمیون کا جھتی گردہ اگلی روست برجیل کھڑا ہوااور وا فعات گذشتہ کوائس سے اتفاقی کہایا شارون کی گردیش وارضی آثارات سے اُٹکا چورٹ ملالیا۔

آیات قا ہرات سے لاکھون نبے کرورون جا نور بھی گنا ہمگارون کے ساتھ بربا ہے۔
اور ضیلکے بُررونق بازارون کو دم کی دم بین لوٹ کے ویراند بنا دیا۔ ہرگا ہ بھا بلہ لیسے
سنگین نقصا نات کے فائدہ کسانے نام حال ہوا تھا اسیلے قدرت سے دوسری بالسی خیا
گی۔ بپروان حق مامور مہوے کہ مہتیا را ٹھا کمین اور کا فران نغمت اللی کوائے کے کردار کی
مسزادین ۔ یہ پالسی کسی قدر ملائم تھی اور علا و تنبیہ مجران کے اسی کے ضمن بین باند ارف
کی آز ماکٹ میں ہوا کی اور گرا نبہا انعامات خدمت ان کوبلا کیے لیکن بھر بھی کہنے کے لیے
ایسختیان ما قی رہین ۔
ایسختیان ما قی رہین ۔

**ا و لاً**۔صرف سرکشون مک نائر هُ خضب محدود نه تھا بلکه ان کے بچون اور پالوجا نورون مک کبھی کھی کہا کہ بچرنج گئی۔

من انتها قوت قهرید نه دروازه نوب کواییا گھیرلیا که سگرشون کے سیلے کو دئی را ه نجات کھلی نر ہی ۔ د د سکیھیے موسیٰ کی کتا بین وراُ نکے بعدا وزمبون کے صحائف،

جب یہ تدبیر پھی تخن بنی سے محفوظ نرہی توصیروا خلاتی سے اوّ ارسیح علیہ السلام بھیجے گئے جنگی تعلیم کا یہ بپرداز تھاکہ ایک گال برطبا بنچہ کھا کے دوسراگا ل صنا رب کے روبروسی فی لروا وراگر کوئی ایک کوس کے لیے برگار پکڑے توا سکے ساتھ دوکوس ہے جا وُجالی

لون مین السی تعلیم کا کیا اخر ہوا اُسکی شرکے غیر خروری ہی گرشے سکھے ہدزب اسرائسلیو آئ بھی فروتنی کی قدر نہ کی اور مرمخ و مرنجان قد سی نفس کو ذات کے ساتھ سولی برحیڑھا یا یا کی ، زمین برینا ه نهمین ملی توخد لمك لمینے سفیر ما قو قركوآ سان بروانین ملالیا ت<sup>نمی</sup>ن طرح كی ر بایشون کے بعد ما بین الافراط والتفر لیط میمتوس*ط تدبیرلسیند کی گئی ک*ه ایسدوا لون کے ہاتھ ظالمون کوسزادیجاے کمزوزخلقت بے گنا ہ مخلوق (عورتین بیے جانور) پرمردان حن تُینی آرما بی نمرین اور رکشون کومو قع دین که ایمان لاسکے مرگزیدگان پرورد گائے شامل ہوجائین ما جزیہ وخراج نے گردن اطاعت جبکا لین۔میں چوتھی تدمیر پنجیرآخرالزمان کے عہد مین بر تی گئی اوروہ در قیقت قرین عقل وقرین صلحت تھی اوراُسکا اعتدالُ تحق تقاكه ووست ونتمن دونون تحسين كربن مكرمات يه وكدكام كبيبا هى معقول موفطرت انسابي ارئی نه کوئی بپلواعتراص کاپیدا کرلیتی <sub>" ک</sub>چپ<sup>آ</sup> بپر تعکیم یافته مشنری بھی جواگلی کا رروائی<sup>ن</sup> نوالها می ت<u>جمحه بن</u> اس *چیقی کا رروا نئ پرمعترض بین اور پ*نهین سوچته کهاسلام کار<sup>و</sup>انی سے یکسے عمدہ نیتیج نکلے کہ اُسٹے خداکے رسول کی ابر وبرقرار رکھی اور دنیا کو بھی سنگین نقصان نهین بهونیایا - نسلساه ستیجے اساد طاہر ہونا ہر کدسری راصم کی اور سری **سن حی سے لینے اپنے وقتون میں راچھسون کے نبون سے کرہ جاتی کوگلزنگ** ر دیا اوراً سی ننونریزی کی بدولت دهرتی کا بار امتراا در زمین کا دامن کفر کی لوث سّ ا ما المرجم کا ہرحنیدا و مارون میں شمارنہیں ہولیکن وہ بھی مندُستان

ے فائنل برگزیدہ مرمیشور جمھے جاتے ہیں۔ انھین کی تقریائیے پورہ نرم ن بھیل کما تھامقدس سرزمن بھرت کھنٹہ سے جبراً مٹایا گیا بم<u>ٹ برٹ</u>ے نامی مندر ن<u>قش</u>ے ۔ یے اورا تیک ہے وست ویا ناک کٹی مورتین ویرا بؤن مین اُن دست دراز یون کی شرکا رىپى بىن جەأن بىر كىگئىن كىسى نەسب كا بىتىنى ماك بىن اپنا عام اثرىھىيلارىكا بوجىيس كهير ديناآسان ندتهاا سيليه ظاهر ہوكہ سخت خونر ریزیون کے بعد سیدخوان برہم یں لینے را دون مین کامیاب ہوئے اوراکثر قومی جاعتین بیروان بودھ کی حب بیوندخاک ہولین تواُسوقت با تی ماندون نے تبا دلہلت کی کھی گوارا کی مالینے وطن سے اُحرط گئے آپ ہود یون اورعیسا پیون کے رومرونھی گُنگے مققدعلیہ مزرگون کی کا رروائیان اور خدا وندیووا ہ کی ہوائیسن سینے کر امون اوراُ نکو حیندانتی اب بیرعلاوہ اُن انتخابون کے توجہ دلاتا ہون جوقبل سیکمعرمن تحریر من ایچکے ہیں 'دکہ میرا فرشتہ تیرے کے چلے گا ا ورنتھے امور پون اورستیو ن اور فرزیون اور کہنعا نیون ا ور حویون اور پیوسیون سکے بہے مین لا نے گاا ور من اُنکو ہلاک کرون گا ہز توان سےمعبودون کوسجد ہست کرنہ اُنکی عبا دت کرند اُن کے سے کام کر ملکہ تو اُنھین صاف ڈھانے اور اُن کے مبتون ک ترودال ، (كتاب خروج باب ۲۳ ورس ۲۳ و۲۷) ک<sup>ی</sup>ا بالاعداد باب ۱ سرمین اُس حیرٌ ها بی کا وکر سیج جوا بل مدیان بیر کی گئی تھی اورخلام ہو کہ موافق اُس حکم کے جوف اکی طرف سے بنام موسی ہیو نیا تھا بنی اس مردون کوما رژالا مگرعه ر زون اور بحیون کور نده کیرالا کے کلیم اللہ کواس رعامیت پربڑاغصاً

درسرداران لشکرست سوال کیا که کها تمنے سبعور نون کورندہ رکھا ،۶ ۱ وربعاظها جو کھیے ارشا و ہوااُسکواسی با ب کے ورس ے اور امین انصاف کی عیناک لگا کے ملاحظ يهجيه يسسوتم اُن بحون كويضِّك الرُّك مِن قَتَل كروا ورسرا كي عورت كوجوم د كي تحبت سے واقف تھی حان سے مارون نزلیکن شے لڑکیان جومرد کی حبستے واقعت نہیں وُہیٰ 'کولینے لیے رندہ رکھو'' کتا لِشننا کے باب مین خدانے سوسلی کو وہ سلوک بتائے جرکنغانی وغیرہ مفتوح قومون سے ساتھ کرنا لازم تھا <sup>در</sup>سوتم اُکنے پرسلوک کروتم اُن کے لذبجون كو دُها د ولُبُنِي بتون كو تورمو وأسكے گھنے باغون كو كامٹ دالوا و را كلى تراشى ہو نى مورتین آگ بین حلاد و " (ورسسa) اب بٹے سے بیڑا تیزنفرنکترچین اگروان اورصدیث بلکہ فقیہون کی تصنیفات کوچی ت ورق اکٹ جلنے اور مبرسطرا ورہر حرف مرگهری نظر ڈالتا جائے تومین با ورکرآ ہا ہوں کہ آ كبهى ليست سخت احكام كا وجودسشرع محدى مين منسط كالسيليم كيون تسليم نهين كياجاً، لمرجو جنگی کارر وائیان بعدر مان<sup>ر</sup> ہجرت کے ہوتی رہین وہ شان نبوت کے خلا<sup>ج تھی</sup>ین اُلِکہ ضدا کی قما ری<sup>خف</sup>تضی تھی کہ وا قعم<sup>ی</sup> سے کے بعد کا فرون کے ساتھ ایسا ہی سلوک بر تاجلے لے ( سس) بیغمیرعلیهالسلام کینسبت شبه ہرکہ بوٹ کے لاپچ اور تصبیل خراج کے شوق مین المنهون سنے یہ دروسرگواراکیا تھا۔ ( رہیج ) کتا بالاعداد باب اس سے معلوم ہوتا ہوکہ ریا و الريحباك مين بني اسرائيل كوجيولا هويمينية سرزار بهيير تكبريان مبترسة إركاب بل السطير سرزار كُلِّ المده اورتتيس مرزاركنواري لريكيان لطورغنيمت بإلحرا بي تقين اورمه نغدا وعلاوه ما عوية لن

تقتولون کی بقدا د*یخربرن*ہین ہولیکن مبریۃ کنوار*ی ل*ڑکیون کے قیاس کرنا جاہیے کہ اُنکی ىقدا دغا ليَّابتيس بېزارىـــــــ كم نرىپى ہوگى - لرا انى مىن جولوگ ماسے سگئے<sup>ا ئى</sup>كاشا رغى*رفرو*ك یکن بعدائمتنتا م حنگہ جن ابا لغ مرد ون کوپنی اسرائیل نے بربسرمو قع ملاک پیااُ نکی بھی میں کہیں ہزارسے کیا کمر رہی ہوگی الغرض لبعدا س بحث خونریز می کے جو ت لائن تقسيم قراريا يا اورنقسيم بهي مواائسين جسب تجويية موسى عليهالسلام خدا كاجيم کالاگیا تھا۔ بھیٹر کمریان بچسو بھیتر۔ گاے سل ہتر ۔ گدھے اکسٹھ۔ کنواری لڑکیا نیسیں ہما اسے سغیمیز بی الرحمہ کو دیادہ سے ریادہ قیدی مع الغننیت حباک حنین میں سلے تھے بڑائی مین توکشت وخون مبوا ہی کرنا ہوا دراس ٹ<sup>را</sup> ڈیم**ر بھی م**وا تھالیکن لجد مبو<u>سے م</u>عرکۂ کارز ارکےمسلما **نون سے تلوارکا کیا وکر** کھی**ل کی تھی<sup>ط م</sup>یھی کسی کو نہین ماری ا** وراس *لٹ*ائی مین ( نشمول غنائمًا وطاس وطالفت) جو کیمسلما نون کے ہاتھ لگا اُسکی فیفسیہ کا انجا م بھیسُن تیجیے ۔ قیدی چوہزار۔ بھیٹراوربکری چالیس سزارسے کوریادہ۔او<del>ٹ</del> ں ہزار۔ جا ندی جارہزارا وقیہ۔ قیدیون کوتوبعدا بسی لڑا ئی کے سپین سلمانون بڊنامي اُڻھا ئي تھي رسول امد الدعليه وسلم۔ ين صافت حيور" دياا ورر يا نيُ ک بين ايك حبرتهي بطور فديه نهين ليا اموال غنيمت مين بهت اونشا ورجاندي ك نومسلمون کوئخیزیے کہ اِن دنیا دارون کی بیاس نجھے اوراسلام کی فیا ضیون کو ا یک ایک اوقیه دس توله چیماشه کاتھا ۱۲

ىرە كرك شايدوه سيح ايماندارىنجائين - دامر<del>ن</del> ورکرع طمن اشاعت دین تین کے تھے اسطرح کی فیاضیون سے ہبرہ مندی ہمیٹن فی مے تورز بان نہیں کھولی کیکن نوعوا نان انصار سے اپنی محرومی کا کیچھ کلہ کیا ر<del>س آ</del> تقيقت في ان كومجها دياكه تمهاك ايمان برتو بورااعتا دېج د وسسرون كويهتاع دنيا نغرض الیفت قلوب دی کئی ہو کیا تم بیندنہین کرتے کہ پہلوگ اونٹ اور کمریان لیجائین اور تم رسول ایں کولے کے گھر لو بڑے اس کارہوت کوسٹ کے ولولۂ محبت میں لضاربہانکا سُسِيحُ كُداُ كَيْ مِبَارِكُ وْالْرْهِيانَ الْمُسْوِوُنِ سِيحِ تَرْبِيُوكِينِ اور حوش كے لہجرمین کہنے سگھ يتم غوس بن كهم من حضور كي ذات اقدس كوحصه مين يا يا به - و وسيس بنم برحلیه السلام سکے رحم<sup>ان</sup> کی بے غرضی *پر غور کر* و اورسلیا نون کی قناعت اوراُن *س*ے و شعقیدت پرنظروا لوکیر سیج کهو که کیا تھارا کانشنس قبول کرتا ہو کہ یہ لوگ بے دخم وزاقہ تھے رہیا کہ بعض تعصب کہتے ہین) یامحض رصنا ہے اکہی کے طالب تھے دولت نیز کی پیروا نرهی اُنکا جان دنیا اورجان لیناصوت اسی لیے تفاکداً وازه کفردهیماسیشے ا *در نعرهٔ توحید دنیا مین بلندمه*- باستناسے چندجن مین ربا دو سختیان برتی کنیش ایو مین بنی اسرائیل کا عام وستورلعل خلاکے اس حکم میرر با ۱۰۱ ورصب خدا وند تیراخدالیسے شیرے قبضے مین کرد بیسے تو وہان کے ہرا مکی مردکو تلو ارکی دھا رستے تال کر گرعورتون ورلوا كون ا ورموانشي كإدر وكجيمه امس شهر بين موائسكا سارا لوٹ لينے ليے سے اور تولينے دشمنون کی ائس لوٹ کوچوخدا وندتیرے خدا<u>سنے بچھے</u> دی ہوکھا کیو ہ<sup>ہ</sup> اس*ی طح سسے* 

نهین بین کیجمه در کتا استثنا با ۲۰ ورس ۱۳ لغایت ۱۵) اب خراج یا جربه کی کھٹک معترض کو وحشت ٔ لارہی ہولہذااسکی تسکین کے لئے ہم خداذ ہی تجویز کی سند تورمیت مقدس سے بیش کرتے مین <sup>دد</sup> اورحب توکسی شہر کے یاس ا<sup>م</sup>س ہسے ر*سے نے لیے ایوسینے تو پہلے اُس سے سلح کا پیغ*ام کرتب یون ہوگا کہ اگروہ س<u>بھی</u> جواب شے کھرلج منظورا وروروار ہتیرے سیلے کھولدسے توساری خلق حواس شہرمین یا نی جائے شری خراج گذار مہو گی اور شری خدمت کر گی رکتاب ثبنا بات ورن وال) ترجيع بي اربا نوسيتيك لله ع بن جها ياكيا اورائسين فقره آخريكه بيرالفاظ من يكوننوك لَكَ عَبِيلًا الْيَغُطُوكِ كَا الْبِحَنْ رَيْهُ يعنى وه لوگ تيرے غلام بَن كے بي جزير دين بنیاسائیل اور پنی سمعیل د و یون کا خداایک هی پیرا ورجه حکم اسرخصوص بین توریش کا بودى قرآن بين موجه د برحقة كيُملُوا الْجَيْنَيَّة عَنْ يَعِيرِ قُلْمُ مُ صَاعِمٌ قُانَ یعنے تا آنکہ وہ لوگ ذلیل ہوسکے جزیہ دین۔ (تسل) فرق یہ کوکمسلما ن تیجہ سنتے میں قبول اسلام کی تھی فرمایش کر<u>ستے تھے</u> اورا نبیاے بنی اسرائیل کی یہ ر<del>وٹ</del> ں نہتی۔ ( ج کے ) یہ تواسلام کی دنیا وہ رحمہ لی ا ور ملند خیا لی کا ثبوت ہے۔ ونیا کے باوشا ہ باغیون منزك موت فيت بن أى جايدادين ضبط كيلية بين ليكن كبيم معافى تقصير كالجمي فران صاوركها جاتا ہوا وراسطرے كى درگەزرىن مسالح ذيل مضمر كسيتے بين -**ا و لًا** لک عام بریا دی سے محفوظ سے ۔

**نْزُكُا** كُم كروه را ه ماغی شاید شایا دعنایت ممنون مهدن اورو فا دار رعایا خ **هُوَا لِينَّا و مِهْ بِن** يَوْأَنَكِي ابنده السّلين مَكن مركه لمينة مكين جان شار مواخوا ملط ٹا ہت کرین ۔ابھی کتنے ون موسے کہ <del>تحث ا</del>ع مین *کورناک*یا ہیون سے فساد کیاا وزخود لينخذ وندا لغمت عقابله يركر نبديان كسن ليكن بعدمنا سكيشالي كحضر وكأمعظ وکمٹ ریسرمیمیں بیٹ اُن بیختون کے قصورمعاف کیے ہمکی ہوئی رعایا کا استمالہ یا اس رحم تعبری دا نشمندانهٔ کارر وا بئ بے نائر هٔ بغاوت کوجلد بچهادیا اور آج تمام دنیا مین اُس عا ملانہ ما فی کا تذکر تحسین وافرین سے ساتھ کیاجا تا ہو مگن ہوکہ بزسپ اُل غيون سينے صدق دل سے اقراراطاعت ئركيا موليكن اب توائكى بجي بچيا ئى اولا دمولتولو ولت محاوراً أن مين اوروفا داران قديم كى نسل مين كو دئ فرق ما برالامتيار نظرنهين آتا یس دونون جهان کے حاکم علی الا طلاق بے اگر گنه کا رہندون کے لیے درواز' معافی طھول دیا کہ اخلیاراطا عت کرکے فتحمندون کے گروہ میں مل سکین توکیا سستم کیا در کونشی عقلی ما اخلاقی خرا بی د<mark>نیا مین ع</mark>یبل گئی۔اعتراض کرسنے والون کاشا یہ بیمقص . بهجکرا عتقادی اطاعت کی تخریک کیجانی یا انسی اطاعت کا افرار نامنطور کویاچآ، ا ورانتقام کی شب ش سب زن ومروا وراُن کے بحون کوللوار کے گھاٹا ُ تار دیتی

پس اگر در تقیقت به مقصد می توصاف لفاظین بیان فرمائین تا که اُنکی خوست خیا کی ا در رحم دلی و نیا پر ظا هر بوجا سے سے سیرانو یہ خیا ل ہم که دورا حدی بین اگرویختیا ن جوعه رعتیق مین ہوئین عمل مین آئین تو تہمتون کا طوفان اور بھی تیزوتند ہوجا تااور عمران

سسه بيح بي بين پيرن حارثة كوسا توايك جاعت مسلما نون كيمتعين كيا اورو وا تجارت كامال لوث لائے کسكن ليسى رہزنى كرنا اور بامنى تھيلانا شان نبوت ( 🥕 ) وا قعدیه ۴ کامشکین مکہے مظا لمے سے بیٹیم برطلیہ السلام اور اُن -ترک وطن کیا اور کامر بھی ظا لمون سے تدابیرا پذارسا نی سسے دست بر ندليتىه تلها كهموقع بإسكه وه لوگ مدينه برحية هراكين اورمها جروا لضاركا خاتمه بالخيركردين مانه تغميرسے و وست و شمن دولون مجا زنتھ کردیارت سے خانہ کعبہ کے سعادت چھل رین کین قریش سے ارباب توحید سے ساتھ ایسی ننگ کی برتی کہ وہ زیارت کھیتے قطعاً محروم کید گئے۔ دینی بق کی میشبطی پیروائ بالام کونایا دہ اکھری اوراُن لوگون سلنے داجب پالسی اضتیار کی کهشرکون کوییمو قع شیلے که براه کے حله کرین بلکدوه اس فت در ئے جا کین کہ حقوق منصوبہ کی والبیبی مرمحیور معون ۔سب بطننتے ہن کہ معرکہ حنباگ ن ما بی قوت بیشے بیشے کر<u>ست م</u>ے د کھا تی ہود نیا کا قدیم الایام مین ہیں دستورتھا اور ب بھی ہمذب قومین دشمینون کی رسد ہے تکلف لوٹ لیتی ہین اور اُنکی مالی قوت کے هنانے بین مرسرون کا کوئی د قیقه اُ ٹھا نہین رکھتین۔ کم<u>ٹ ا</u>لسلسلہ جارت کا مک شام سے قائم کیے ہوسے تھے اور خوشحالی کمر کا مدار سى تجارت برتفاجينا سخيه وشمنان اسلام كاايك كا رواح نبين ابوسفيات ابن امیها در ه ربطب بن عبدالعزی ا ورعبدا سدبن رمیمه هبی شامل ستھے مخد کی رزمین

بإتفاريد من ما رقع ما مورموك اورا نفون ك بقام ووأس ك لمان اینی بطری خوش نصیبی سمجھتے اگریرداران مشرک مارے جلتے باگرفتا ر<sub>م</sub>و ک لائے ماتے لیکن و مس بھاگ نکلے اور صرف ایک لا کھ نھوا ہ سوالا کھ درہم کا مال اِسلام کے یا تھ آیا ۔اس ہفت میں غالبًا سرواران *قرلیشیں کی* ڈات پراخرڈ النا تقصروما لدات تفالیکن حصول مال سے بھی د وفا 'پرسے حال سوے۔ ایک پیرکاشکر سلام الغنيمت سيرايني حالت واسط <u>آنه والمعركون كم وبي</u>ش سدهاريكا ا ور د وُسرا فائده جور: یا و ه لائق قدر تھا یہ موا کہ مشرکون کی ما بی قوت برشھنے زبایی حبکی پُد سے ممکن تھا کہ وہ بدویون کو حمع کرے مدینہ برجلد حلہ کرشیتے ۔ یہ کارروا ئی اُسوقہ لزا م<sub>ېۇ</sub>مكتى جېگەسلما نكسى ل<u>ەس</u>ىي قافلە كولو**ڭ ي**لىق حېسسىي علانىيى خاصمت نهوتى او غارتگری سے محض ال مفت کا سے لینا اُن کو مقصود ہوتا ۔ یہ مال لیسے لوگون کالڑاگیا ن سے کو نی معاہدہ نہ تھاعہ رعتیق مین تو کا فرون کی قوت مالی گھٹا بے سکے لیے ں سے بڑھ برٹھ سکے کا رروا ٹیان ہوئی ہیں '' اور بنی اسرائیل نے موسی کے کہنے لےموا فق کیا ا وراکھون سے مصرلون سے رویج سے برتین اورسوسے کے برتن اور کپر*ٹ عاری*ت سیلے اور ضدا و ندسنے اُن لوگون کومصر لوین کی <sup>ان</sup>گا ہ مین البیبی عزت فنثى كەڭھنون سىڭ گفيىن عارىت دى اورا ھنون سىغىمصرىوين كولوڭ ليادكتا ب اخروج باب ۱۲ درس ۲۵ و۳۹) <sup>ا</sup>ضدا نیٔ لوٹاگرلائق اعتراض **بو**تو هیو دیون ا ورعیسائیون کو<u>پہلے ا</u>س بوٹ کا جوار

ں دیانت کونیکھیے کرحضہ سے نے ساپنے عربید بھائی علی سرمی فی طل ا ہتمام میں واپ *رکر دین محتاج سے دیا دہ محتاج* <sup>ا</sup> وهُ شَرَكِين مُكُمَّ كَا مَالَ واسباب مرمينے ہے بھاگ گيا۔اعتزام بين تربحواله تاخت اژيد من حارثه يا دوسر-نزيهب الام بيرد بان طعن درار مذكرين اورحبنا كبيريح بق حال کرین ۔ ‹ کیون اُس شکے کو حوتسرے بھا کی کی آنکھ میں ہو دکھیتا س کانرط ی برجوتیری انکه مین بخ نظرنمین کرتا ، (متی باب ع درس ۱۳) براسلام سے محدا بن سلمہ کوسا تھ جیند جانیا زون کے مامور کیا اوراُس لل شرف كور خاسس ما رود الا بيمرابورا فع سلام بن إلى تفيق كى جان في الله ونون مقتول *سردار*ان منو نضیر سے متھے اس فرقه مهود سنے ين سكونت اختيار كي تقى اورا بني حالت كويذ ربيد سجارت اور دا الیا تھا ہرگا ہ اس بغلی گھو<u>ں سے سے ب</u>ے پروا نی کرنا دانشمندی۔ بطليبالسلام سنةان لوگون سيصعا مرهُ انتجا وكي خوا مهن ظا مِركي ورأ كفول َ

موقع ما حراج الحاديد المحدود والدون ما حرا

لاتھا ق افرار کرلیا کہ نہ سم آمیندہ معرکون مین سلما بون کا ساتھ دین گے اور نہ آئ سے · سلمانون بنے اس معا بہ ہ کوغنیت جا *تارع مرابخیر*توامیزیسیت بدمرسان <del>ہ</del> یت کے دل مین کھونٹ رہی۔ ہم اہل سلام معترف بین کہ بھو دیون برسر عا بِّدَاعلی **اسرا** مستمع علیهالسلام کے خد<u>انے بر</u>می بڑی مہریا نیان مبدُ ول کین گرافستوں یہ لوگ ہمینیہ مزر کا ن وین کوستاتے ا ورخداسکے عہد کو توسٹے کسیے جینا نخہ جمع تنتق ا لئے اس قوم کی بیعنوانیون کے شاہرین اور بے ساتھ اُن لوگون سے جوسلوکیا سکے در دناک تذکرسے اناحیل اربعہ کے ناظرین کے دلون میں انٹک ٹیکیاں ب لسله وارفرنسيون كوحواليغ تنين رمهماس لمت موس تھے لامتین کی گئی بین اور زھو دمعجز بیان میسے نے اُنکوسا نب اورسانپ کا برچین جسمین به اشار پطیعت موجود سوکه به لوگ اسی قابل بین که <sup>ا</sup>نکا زمبر بلاسر کمل دیاجاس<sup>ک</sup> فرآن بے بھی شوکت بھرے فقرون بین خداکے احسانات جتائے اوراس <u>ے بیٹ</u>ے الزام ناٹنکری کے لگائے ہین یا رہ لاسکے آخر میں بون ارشا دیموا ہ يَهَلَ نَّ اَشَكَّا لِنَّاسِ عَلَا اوَ يُولِّلُهُ بِنَ الْمَتْ وَالْمَيْمُ وَدَوَ الَّذِينَ الشُّكُو لغرض ان اسا دسسے ظاہر ہو کہ بہو دیون کے مزاج مین سمیشہ ایک طرح وجو دتھی حسکو و ولوگ دبنی حمیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہون گے لیکن اُنکے حرافیٹ اس کے ساتھ نامز وکرتے گئے ۔ زمانصلح مد 🚨 لے پیغمرسلانون کے ساتھ سخت عداوت کی کھنے قبلے بھو دا ورمشرکون کو یا وُسُ

**الاختروت** كانتعلى حسد استكەسىيىزىركىيىزىين كىر<sup>ى</sup>ك أىلما وە دورا اېوا مكە پھوتخپ بدریر حی مکھول کے رویا ٹیرز و رمرشنے پیٹھے لیکن ان سب مهدر دیون کی تہ مین بینی تھاکہ قرنیش کومسلما ہون کی بیخ کنی پر آبا دہ کرسے اِن سب کر تو تو ن سے بعا مرسيتم كولوثاا ورابني نناعوا زلياقت كايربهوده مكراشتعال شييخه والانكا لاكرينج عاليهلا ی ہیچوکرتا او ژسلمان شریعیت عور نون کے ساتھ عاشقا نہ مضامین کے جو رژیند لگا ماکر ہاتھ سي بهي تجا وزكرك ايك روز بغم بعليه السلام كدب حيلة وعوت بلوايا مكرارا دوم يقا عوت مین دغایا زی کے ساتھ اضارعدا وت کرے لیکن عین وقت پرحضور کو ایس ا ده فاسد کی اطلاع مل گئی ا ورمهان کشی کی تدبیر ناتمام رہی۔ بیس حب ہیجان منا دکی بیانگا بر<sup>ه به</sup> ویخ کنی تقی تواپ سو<u>ل است ک</u>ا ورکیا بیاره تھا کہ ما درخا سدد ورکمیا جائے اور ع بگاری پرصب سے اندیشہ تفاکه تا م ملک مین آگ لگ جلنے بی<u>سلے ہی یا</u> بی ڈال میاجا عَلَى الله الله الله الله على عهد التحا وكونهين تورد القا ليكن أن سب يه توقع زهى كم لين ردارکوسکوت کے ساتھ حوالہ کر دین گے ۔ چونکہ ایک شمن کے بیلے عام خو نرییزی خلاف صلحت هی اسیلیے بی کارروانی سیند کی گئی کہ بنی نضیر کی وہی انگلی حین سے ماو ہُ فأسد بهو سن تحلاتها كات دى جائے جنائي جانباز بها درون نے اسكواسى كے قلعركا ذر ندبیرون کی اوٹ بین مارڈ الا الیسی خونریزی عام صور تون بین اگر چیغیر محموم و مگرخاص حالتون مین دورا ندلیتی م یکی مفارش کرتی ہو۔ بروآیت غالب پیروا قد جنگ کھدسے

بأكدمشركين مكدمين لتني سكت موحود ہوكدارياب توحيد كوديالين بحرتوسوفاً فر . بیلے خود میغمبرعلیہ السلام اُن لوگو ن سکے محلمین بتشریفٹ سے <u>سک</u>ے نے بظا ہرمعززمها ن کاخیرمقدم کیاا ورآب ایک دیوارکے پاس ٹھا لیکن تدبیر پر کی گئی ک*دع* بن جحاش سقف پرجا کے سرمبارک برتیمر*کی حکی گرانے* خبروی اورمضورو ہان سے واپس پیطے کئے۔ اب الضاف کروکہ برحالت الیسی یے اعتبا دی کی بنی نضبر کی سکونت رسنہ کے حوالی مین کیو کر گوا راکھا تی۔الغرض فرہ قلبلہ بهالزام مدعهدى كحرون سيخ كالأكيا اكثرخا ندان ملك شام يعفه سلينه موروثي وطن ابس يتطيسكيهٔ نيكن د وخا ندان تنبين اكب ابوالحقيق كا گهرا نا بھي تھا مدينہ ستة بين افت برعقام خدم رجاب - كيلامواسانب ايورا فع بن ابی الحقیق بعد ترک وطن مسلما یون کاسخت دشمن مّن گیاا یک جاعت کے ساخر کمگر فریش وغطفان اور قبالل بهو د کواسطرج پیره کا یا که دس سرزار آدمیون کاجنگ. رمينه برحيطه آيا أن ونون مسلما يزن كي حجاعت بين صرف تين ميز ارمردمير اُن لوگون کی قوت بمقا بلرمشرکین بهت کم تھی کیکن محص خدا کے فضل سسے مدینہ دتیم سے محفوظ ر ہا۔ الحاصل الخفین برکا ریون کے نتیجہ میں ابورا فع کے ساتھ کھی وہی کا رروا نئ کی گئی جو کعب بن الاشر*ت کے ساتھ ع*ل میں اچکی تھی۔حب<sup>ن</sup> انہین

يرو و بؤن ما اُستے تمشیل کارروائيان ہوئين اُس رمانہ مين مرافعت کا ہيئ طریقيرا کچ کھا ورہرگرو ہلینے منالفون کے باا نزممبرون کو کبھی بھی الیسی ہی تدسرون سے نفح کرماتھا جنا نخبر بعد حبال المستراك عمر بور و موري المحميم تحرك سيصفوان بن اسيرك سيك مينة يأكه بغيم بوليب لأم پرتيغ آز ما ئي كرسے ليكن خدانے توفيق دى كأئسنے سلام قبول کیا اور رسول الله مسکے شرسے محفوظ کسے اسطی کے حکے عماع میتی میں بھی ہوسے اور اُٹکا تذکرہ کتا ب مقدس مین بطور ا مدا دغیبی کیا گیا ہوجیا بخے قاضیون کی کتاب ب ۱ بین تخریر بیوکه حب خداسکے رو برونبی اسرائیل گڑا گرائے ایک خدلی اسکے لیے ام و دسپرچرا کو اتھا یاوہ مواب کے بادشاہ عجلون سکے پاس بربیہ لے گیاا ور پھرائسکے بیٹ مین ایک موار جسے چھیا کے ساتھ نے گیا تھا گھسٹروی۔ ب ابهم محبث به بحركه يغير عليه السلام درهيقت خراكي طرف سسے مامورسنقے كردنيا كوش لعيت کهی سکھائین اوراطرا ن عالم مین اعتقاد توحید کی برکتین کھیلا دین یا پرکمتر فع کی تمثا اور حکومت کی حرص نے آما د ، کیا تھا کہ پیغمیری کا دعوی کرین او راینے ذاتی خیالات کوتھوٹ ج بندا کی طرف منسوب کر دین عقلاً اس تحبث کا تصفیه نظر بامورا دیسبروسکتا ہی۔ ا و لاً يُسكل تعليم رِنظر كيواك كريس كي كياحالت بو-من من اسد دعویدا رنبوت کاطرن<sup>ع</sup>ل دیکھا جاسٹے کیو کم دنیا بین آ وی کی رونش دیچھ کے اُسسکے دلی جذبات کا بتا لگے کتا ہوخصوص ایسی صورت بین کہ تمام نرکی کا طرز على مقدمور نبون سين نظر كر ديا ہو۔

من الرئی - اگر مکن ہو تو اسکے صحالف کی بیٹین گوئیون سے بیالگا ہاجائے۔ رالیگی - جو تھ ارق عا دات دعویدا رنبوت نے طاہر کیے ہون اُن بر بقمی نظر کرے اطبینائن کسی کی صورت بیدا کی جائے جنائیج اب بین انسکال ادلجہ کو حق ریے ندنا ظرین کے بیش نظر لا تاہون ۔

تعلم محمدي

Sas Sas

ورشلیث کے جوڑ بند میں اینا قیمتی وقت راُ مگان کریے ہیں یسخت حیرت پہ ىنىدد كى الحس حوصنا ئع بدا بعُ مين بيه انتها قابلىيت ا وربے نظير**لطافت عقلى كے** کھاسسے ہن اعتقادی معرکون میں کمزور یائے جاتے ہیں اورخاص وجہائیکی یہرکہ پورپ يرسينيه فيلك دنيا وى مشاغل مين اسقدرمنهاك مين كه أنكوفاسفه الهي برغوركرن في كي ملتی میجا و رحه غور کرستے ہن وہ استدلال کی تھیمو نک مین دا ٹر ہُ حق۔ ک*ل جانتے بین اور تا بشرا*ت عناصر*وکو اگب کی دُھن مین مذہب کا مقدس د* امن *طی تھے* ہا تھے سے چھوٹ جا اہر جیا نخہان دیون دہرت کا اعتقاد کثرت کے ساتھ مسررز مین يورب بريهيلاموا سحا ورزياده تروحدت في لمكيث كامسكلها ندنشه دلاتا سح ككمين فيثمهنه فوم اٹھا رشلیٹ کے ساتھ عام طو ریرخانت کا کنات کے وجود کا بھی ا<sup>ک</sup>ٹا رنہ کرجا**ہے**۔ عالملات مین ایشباکے آ دمی دیا دہ حجتی بن ا وران لوگون کو حب ممبران مشو<sup>ر</sup> حتماع صندين يعفے توحيد وشليث ذات كواستدلالاً سمجھانہين سكتے توبون بات كو نالتے بن کداس مسکلہ کی سمجھ حقل کے نس میں نہین یربا پ بیٹیے کی مهربابنی اور سرکات روح کی فراوا نی آخر کارا پنی حقیقت کے رمز کو کھول دىتى بېرلىكن شكل بەيم كە دانشىندون كواغتقا دىقىيت قىبل جل بوچاھ مىقىيد ەنلىپ كے عال نهین *بروسکت*ا اورامیدیه دلانی جاتی پر که بعبه شخکام اعتقاد کے اس عقده کوفیضان المي ص كروبيكا و هل هذه الما تعاقف النعي على نفسه وهو هاك-ے ری مسلمان بھی تو کہتے ہیں کہ ضدا کی کہنہ ذات اور رموز قدرت کا جانیا طاقہ سینسر ح

بالبربوبسي واعطامن يحياكر حقيقت ثنليث كوسمجها نهبن سيكته توان سر وهج كسبى امرأ عقل كى رسانئ نهونا مكن بوليكن خلاف عقل ضدين كاجمع بهؤما حيَّز سيرخا رج اورضدا وندقا درعلى المكنات كح بحبى حلقهُ اقتدا رسيه اسى طرح خايج هروبياككسى شركب فى الالومهية كاپيداكرنا يا خود لينية تئين ما د ن بنالينااسكى کہتے ہیں کہ سمید وصدت کی تعلیم دیتا ہولیکن کیکھتے یہ بہن کہ عام مہند و دسم تہوا و تارو بتقصدين اورا گرهم غيرشهورا و تا رون کوهمي داخل حساب کرلين لوانکمي تعدا د چوبس يهويخباتى سوالغرض ابتدا كى تعليم حوكي رسى بولىكن غتقا وحلول اور قبزني اتبارى نے معتقدان او تارکومسلک توحیدست دورکر دیا ہجا ورائکی ٹیا نی روایتی بی تحتیون کا مقابله تهین کرسکتین به چند دنون <u>سسے کیم روشن خیال منبد و توحید کی ط</u>وف ما<sup>ک</sup>ل ہیں اور سکوخوشی کے ساتھ ساپنے بھائیون کو ایسے واحب اعتقاد برمبارکبا دکہنا بیا ہیں کین الضاف کی بات یہ سوکہ وہ رشوخی سبکی طرف ہما اسے بلند نظر د وست جا اسہے ہن وہی ج جو کم*هست نکلی مدینهٔ مین بلند بهو* نئ ا درساحت مهند کوئیمی اُس سنے کم <del>دیش ب</del>ر *رمس*ن يهو ديون كا فرقدالبته سلك مع حييد برحل ريا هوليكن حبيطيح قرآن ياك خدا كي غطمة ون كو کھا ر ہا ہوہ بات حضرت موسی کی کتب ربعہ مین یا نی نہیں جاتی اوراس راسے کی بدمين اسهى قدركه ناكا في بهوكه أن كتا بون مين صرف به حوالهُ امورمعا شعظمت ابريكا

ظها رکیاگیا ہوا ورمعا د کی جزاوسزا کا کو ٹی صاف تذکر ہ اُنگے اور اق میں یا با نہ ىيس با وھودا قرار توحىيداس مذہب كى تعلىم تھى ممدى تعلىم سے تىنچھے يۈگئى ھرى تعل مين برى خونى يه بركه أس سن خداكو أن كما لات سيم تصف بيان كيابر جسك التهضلاق عالم كي ذات كوعقلاً متصعب موناجا سبيد استكعلاوه بإديان ملت كي ىشىل دائىنىڭ طرز عمل بريھى كوئى ايساالزام نهين لگايا ہى جوشان نبوت كے خلاف ہو۔ یون توکسی واقعہ تاریخی کامجھٹلانا پاکسی البی*ی خبر مری*جو واقعات آیند ہ<u>سی</u>تعلق رکھتی ہوتعریض کردینا آسان ہوکیکن پ<sub>ھر</sub>بھی قیاس انسانی طالب *ت کو*ایک طرح کا اطمینا ن دلاسكتا ہواوراً گوغیار بقصب حاجب نہو تو دنشمنداً دمی سکے لیے نحرو لینے استیا رہ ا یک وابیت کود وسری روابیت پرتر جیج دینار یا ده د شوا رنهین برگرفی از کیجیے کوعیهانی يسح على السلام كوخدا كتنه بين أنك بعض فرقے مريم عندراكوهي شريك في الالوسيت با تنقح ليكن خداكا يا بندحوا بح النياني بن جا ناخلات عقل ورخلات قياس برحياجيا ضدا و ندعا لم اینے کلام مین اسی حجت کی طرف اشارہ کرتا ہی ۔ میآ آلیسی می آبی کسٹ یکھیے **ۅٛ**ڷٚۦٛۊؘػؙڂؘڵؾؙۻؚۜ؋ٙڸۅؚٳڵڗؙٞڝۘڵٷٲڞؙۿڝڐؚؽڡٙؾ؋۫ڟػٲؽٲؽٲػؙڵڹ

( یا ره- ۷ - سورته المائیره - رکوع ۱۰) منسرة مستنج لوگون كوكما سكھاتے شفے اسكى قرمن قياس تشريح يون فرائى ہو قاقا ك لَسَيْتُ لِبَنِي إِسْرَاتِينَ كَاكِبُكُ عَااللهِ مَا يَدْ وَمَ لَبَكُوطِ إِنَّهُ مَنْ يُنْسِرِكُ اللهِ فَقَلَ حَنَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَامَّا والنَّائِطُ وَمَا لِنظَّالِكِ مِنْ اَنْ مَا يِهِ ٥ (يارهُ- ١٠ -سورة المائده - ركوع ١٠) سلما مذن اورعبیها ئیون مین دات سیح کی بایت جو پیجاً الا هموه ایک روز قاصی مشتر کے ویژ میش بوگا اورسیسے کا اطهار بھی ضرور ہو کہ لیا جا ہے عقل کہتی ہو کہ اُٹکے اظہار کا خلا صفہ ہو الموكاحبكايتا فيل كي أيت سه مناسب وَلْدُفَّالَ اللهُ الْمِيْسَى الْبُن مُسْرَيَم عَانْتَ قُلْتَ الِتَنَاسِ التَّخِيْدُ وَينه وأُجِّيَ اللهَ يَنِ مِن دُونِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَعْنَكُ مَا يَكُونُ لِهُ آنَ آقُولَ مَا لَيْسَ لِيُ وَجِقِ وَلَيْ كُنْتُ فَلَتُكُ فَقَلَ عَلِيْتَهُ ﴿ تَعَكُّمُ مَا فَي نَفْيِي وَكَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ لَكَ طِ إِنَّ كَا أَنْتَ ك مسيحة بنى امرائيل سے كماكەخداكى عبادت كروجوميراا ورقھارا بىرورد كاربىي اور كييم شاكنتين كەجوكە ئى المدسكة سانقود ومسرون كوشر كميسكرست أسبر المدى طرف ست حبنت حرام سبح اور اليسير شحض كأكفكا فادوزخ ین بردا ورظالمون کا کوئی مدد کا رنہیں ہر یں ورجب الدينطيني بن مريم سنت پوتھ گاكه كيا تم نے لوگون سنتے كها تفاكه مجھكوا ورميري والده کوسو اسے خداکے د ومعبود نیا وُ تو وہ عرض کرین سگے کہ تیری داے پاک ہمین کیون کیون کیت ہنا حب کا مجکوحی نہیں ہویں سے اگراییا کہا ہوگا تو تھھاؤٹ ئے رمعلوم ہو گا کیونکہ تو میرے ول کی بات جاتا ہجا ور مین شریسے را لا کونہین جا تا غیب کی باتر ن کوسے شک تو ہی إخوب جانستا ہویں

عَلَّامُ الْعُبُوبِ (يارة - ع-سورة المائده- ركوع ١١) بالضاف بیند ذی شعورغورکرین که پر باتین د ل نشین بین یا و ه روایتین خبی نسبت حوار بون کی طرف کی گئی ہی۔مسلمان سیح کو یا اُن او مارون کوچنگی سیستش مہند وکرتے ہین خدایا خدا کی خدانی مین شرکی تسلیم نمین کرتے لیکن برگرزید ہ تعلیم نے اُن کوسکھا یا ہو کم ے بنی اسرائیل اور حمارانبیا کون کے ساتھ جنھیں درخفیقت خدانے واسطے ہارہتے ظٰق کے مامور کیا تھامعتقدانہ نیا زمندی برمین-قُوْلُوُا اُمَتِیّا یَا مُلَّهِ وَمَثَا اُمْتُ ذِ کَ البَيْنَا وَمَا أُنْذِنَ إِلَىٰ اِبْدُهِمَ وَرَسْمُعِيْلَ وَاسْعَى وَتَعِقُوبَ وَٱلْمَاسَبَاطِ وَمَا أُوْنِي مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا الْيَ إِنَّى إِنَّا النَّبِيُّةُ وَنَ مِنْ تَبْهِا مُمَّ كَانْفُرِتُ بيان أحك هي و و تحق المسترمون و دياره-١-سورة البقره ركوع١١) س سے ریا و ہ اور کیا مہذب روست اعتقا د کی مہوسکتی ہی اورانس سے بڑھ کے عمدہ لِسْأَكُلُمهُ حَنْ سِي حِوخِداا ورخِدلُكِ مقبول مندون كے حق مین كها حاسبكے مسلما نون كا فرقه باستناسے چنداور شبیون کا ( صلوات اسطیهم احمجین) نام و نشان تبانهین سکتالیکن بے تفریق نسل اور ملک کے اِن سب بزرگون دع ظمت کرنا انسسکے دہنی فرائض مین داخل ہو۔ بہت برشی قوی دلیل حبن سیے تعلیم محدی کی راست بازخارت ہو ك مسلما مذن كهوكه مهم المدبيرا ورحبيم مېږوا برابييم واسمبيل واسحاق ونعيقوب ا درا ولا د بيڅونځ أتزاا ورجو كييرموسى وعيسلى كو دياكياا ورعبا ورنبيون كوخداسن عطاكيا ايان لاسك بهمأن لوكون مين كورني تفریق نبین کرتے اور ہم خدا کے فرمان بردار ہیں - ۱۲

بهجكه مبزما نه نعبثت احمدي دنيايين بشرك في الالويهميت كاماده بخيته مروكيا تفامشرك بیغتون سسے اس فاسد ما د وسنے خاص مناسبت پیداکر لیتھی اورعیسائیون کوتھی ارتفاكه خدا وندعا لم حبانی صورت مین ظهور كرسكتا سر بسپ اگر ما بی اسلام كی بیغرض ہو تی کہ ذاتی یا قومی فوائدسکے سامیے اسپنے شئین نما یا ن کرین تواُن سکے سیلے یہ دعو می ز یا وہ آسان تھا کہ ضرا باضدا کے ایک حصہ بنے اُن کے قالب مین حلول کیا ہوا و وہ بھی خداکے دوسرے بیٹے ہن۔ د بی درجه کا بیان جومشرکین کی دلجیس*ی کواپنی طرف* ماکل کرلیتیا یه تھا کها ن سیکسی مفتو<del>ی</del> نے لسیلیے او ارلیا ہوکہ لینے پوجار بیون کو دنیا کے جا ہ وجلا ل سے ہمرہ مندکر <del>و</del>ے لیکن اُس ذات یاک نے پیرکھ نہین کہا ا ورتا م<sup>ع</sup>مرہی *کوشش*ش مین سبر برمونی کہ ضرط کے بندے پر وردگار کی عظمت اُسکی شان سے موا فق کرین کغیم دنیا کو حقیرجا نین ۱ ور عا دات واخلاق کی د ه پایزورش اختیا رکرین جسکے نیتجبرین نجات اخروی کا ا خوشگوارنژه حال بیو-بادشا ہون کے سفیران کے بندگان خاص سے حضطتے ہن اسیلے قرین بأس نهين بركه تنام عالم كايا دشاه ليسيرا دمي كوولسط ادلب رسالسي متخب كرتا حبسكي صداقت اورصبكي وفا داري لائق اعتماميكي منوتي بيس مغيميرعليه السلام نے جو کھھرسان اس خصوص مین فرمایا ہو کہ وہ مقبول بارگا ہ *صدیت ستھ*ے بیربیا ن ئن کالغرض نھے دستا نی کے نہ تھا بلکہ ایک وا قعی بیان تھا حبس سے تصدیق آئے

یتهٔ رسالت کی موتی تقی- اس دعوی کی تائید مین که خد<del>اک</del>ے برگر: مدہنی۔ آقا کے پیام کوبلاکم و کاست ہونجا دیا میں حیند قرآنی آئیون کا حوالہ دیتا ہوں حبر عام <del>رو</del>تنی اور داست با زمی کی جھاک دوست دوشمن دونون میشا بده کریسکتے مین ورعجر بيعقيده دل نشين موجاتا سركه بيغام لاسينه فيليكوكسي قسمركي بيجانا كنتزمقه نه نقی ور نه وه السیی روایتین خدا کی طرف منسوب کیون کرتے جن سے انکی ذاتی به احتياري كشكارا موتى بو- فَعُلْ إِنْكُمَّا اَنَا بَنْكُرُ مِنْ لَكُمْ يُوحَىٰ إِنْ ٱلسَّالَ السَّكُمُ الْهُ كُولُ اللَّهُ وَالِيلُ مِهْنَ كَانَ يَرْجُولِ القَاءُ رَبِّهِ فَلَيْعُلِّ عَالِمِ صَالِحًا وَ لِيُنْ رِلْهُ بِعِبا دَيْ رَبِي آهِ احكامًا ٥ رياره - ١١- سورة الكهف ركوع ١١) إِكْ لِيَفْسِينَ نَفْعًا وَكَانَ لِللَّا لِمَا شَأَعًا اللَّهُ مَا لَوْكَ نَتُ أَعْلَمُ سُتَكُنزُكُ مِنَ الْحِنَرِة وَمَامَسِّنِي السَّكُومَ عِن آتَ اللَّ كَنْ يُرُولُنْ يُرُلِّقُوهِ يَّخُومِنُونَ ٥ (ياره- ٩-سورة الاعراف-ركوع٢٣) ے کہ دکمشل تھا کیے میں بھی آ دی مون آننا فرق ہوکہ جھیے خداکی وی اُتر تی ہو ر حسکوننداسے ملنے کی ارز وہو وہ نیکعل کرے اورا بینے پرور دگا وت مین کسی دوسرے کو نشر مکی ناکرسے ۱۲ م الم الم الم المان الما رًا ہواگر بن غمیب کی ہ<sup>ا</sup>تین جا نتا تو بہت ، فائسے حال کرلیتیا ا در محکو کو بی گزند نہ بیو مخیتا - مین ا و ت<del>کو</del>نیمین ہون صرف اُن لوگون کو حوام ہے ان لانا چا ہے ہیں سنہ ا ا در اسکی رحمت کی خوشنحربی سناسنے وا لا ہون ۱۲

مهر المرابعة المرابع ٱقُوْلَ لَكُذُا نِينَ مَلَاكُ هِ إِنَّ الْبِيْمُ لِأَلَّا مَا بُيُوحِي إِلَىَّ مِاتُكُ هِمَا يكتَوَى لَهَا عُمَىٰ وَالْبَصِ لِيُرْآفَ لَاتَتَعَاكُمُّ أَنِينَ مُ رَبِيرِه - ٤ سورة الانعام- ركوع ه) تُلُّ إِنِيْ كُمَّ اَمْلِكَ لَكُمُ مَنْ وَاقَى كَارَشَ لِمَاهُ قُلُ إِنِّي لَنْ يُحِيدُ لِيْ صِنَ للهُ أَحَدُهُ لَا فَكُنَّ أَجِدًا مِنْ كُرُونِ فِي مُلْتَحَكُما " (يار م - 19 - سور لمن - ركوع ما لَيْسَ لِكَ مِنَ الْهِ مَسْرِ لَنَّيُّ أَوْبَ تُوبَ عَلَيْهِمُ أَنَ يُعَالِّرَ بَهُمْ فَ إِنَّهُ مُولِيمُونَ ٥٠ (باره-٧-سورة آل عمران-ركوع ١٣) اسى طرح كى اور هبى أيتين قرآن مين موجرد بهن اوراليسى صديثين به كشرت روابيت کی گئی ہیں جن مین بیغمبرعلیہ السلام نے عظمت قب حلال باری سکے روہر واپنی خاکسارگا ورتضرع وردارى كا اغلها ركيا ہو۔ بيلمجہ حمد بسط اومي كا نهين ہوسكتا اور نيقا باوركرتي ل ك بغيبرلوگون سے كهدوكمين متسے نہين كه تاكمير ياس خدا كے خزاسنے بين ین غیب کی باتین حانتا ہون اور نہ مین تم سیے کہتا کہ بین فرسنستہ ہون میں تووہی روش اختیا تِا ہون حبکا حکم المدکی طرف سسے ملتا ہجر۔ اُن لوگو ل سے پرچیو کہ اندھا ا ورصبکوسو ججربرط اہرکیا زولون برابر بن کیاتم لوگ سویتے نہین <sub>۱۲</sub> و المریغیبرلوگون کوسمجھا ووکہ تھا ہے نفع تفضان پرمحکوا نفتیار نہین ہو یھی کہدوکہ خد کے ومحكوكو واسيانيين سكتا اوريذائسك سوساء يحاوكهين غفكانا مل سكتا ١٢ ك يغيم بقارا كيهراضتيارنهين بوخدا چائے توائن پررحم كرے يا اس بنيا ديركہ وہ لوگ دیا وقی کرستے بین اُن کومیزا شے ۱۲

برشخص كوضا كااعتقا دنهوما خداكهموا خذه سيه نظر مبووه بلاضرور كے حلقه مین اسطرح کی بیچا رگی طا هرکر بگاچور ون کوچپ کمسی خزوا ندیر دست رس طحایا" توه ه استرفیون کو تھیورٹسکے پسیون سے جیب نہین بھرتے اسپیئے ممکیو کر قبایس کر رکیمانی اسلام سنے خو دغرصنی *سکے جومش* مین گر سابن **نبوت بر**رز ور آزمائیان کمین اور دا<mark>ل</mark> الوسبت کو بالکل محفوظ حیمور و ما ۔ (مسر ی) دعوی الوسبت کے ساتھ ضرفررت یرنی کرغیب کی باتین بتا بی جائین اورغیر عمولی برکتین آسان سے اُتاری ساُئین وربهرگاه یه کارر وائیان بانی اسلام کے اختیار سے با برتھین اسیلئے دعوی نبوت بر تناعت كرليناا بينے عن من مفيد مجھ لياتھا - ( ج ) غيب كى باتون كااپنى توستے جانناا دربات بهجا ورخداکے تبالے سے اخبار بالغیب کزنا د وسری مات ہوسلمانہ كافرقه باوركرتام كميني مرعليه السلام ف بذرايع أوحى والهام كيهيت بيشين كوسًا ن کین اور و هسب سیحیم انترمین ا ور اپیلرسسیکر و ن مجزات کینسبت و ه لینے نبی کیلانے لرتابهوا سيليه ان كرامتون كاسليخ تئين فاعل منتا رقزاره يدنيا بيغمبراسلام سكسيك وشوار نه تھا۔ یان جوفر ماکششین کیجا تین اُن سب کا پورا کرنا ضرورغیرمکن تھا لیکن اُسکے نال فینشکامهت احیما حیله به تھاکہ ہما ری از لی حکمت اسوقت الیسی قدرت و کھانے کی تقتضی نهین <sub>ک</sub>و محبوط عربی کو حجوط گواه دینا مین مل *بهی جاتے بین جنا نخ*یاسی حجت سے غیرسلم گروہ ہا ہے۔ پنمبری معجز نا کا رروائیون سے انکارکریا ہوا ور آثكى را ويون كىصدا قت ببراعتما دنهين كرتا اسيك كيامشكل بات تھى كەمردون كوحلا

ا ههم بیونجای نے جاتے اور کھر کھی تدبیرون سے اور کھیے بر ورست مشیرہے تقی کرکو بی اند کھی بات نکالی جائے تاکہ حدیث لیننظ میعتین کی طرف متوجہ مبون ی لیے عیسائیون کی سی حکایتین بیان کرنامفید مذتھا۔ (رہم )اگرالیہ وتاتو بجفاظت ليضاعزازك زياده ترمناسب تدبيرية تقى كميسح كالوبت اورنيق و دون کا انکارکر دیاجا تا اورلون کهاجا ناکه هرگاه وین سیجی نے استحقاتی الوسهیت إبرسجا حلهكياا درأس حلهين كامياب موحلا بهواسيليه ليني حقوق كي حفاظت كوخوا ُضا وندعا لم عرش معلی سے اُترآ ما ہی ۔ ( سس ) دعوی الدہبیت کی سخت مخالفت ہیودیون کی طرف سے مظنون تھی ایلے بانی اسلام نے وہ پالسی خ<u>ے ت</u>یانہین کی ( 🥱 ) دعوی نبوت کے ساتھ بھی ہیو د اون کا وہی اختلاف متو قع تھے عوىالومهيت كيصورت مين مظنون تفااسيك قياس سيه بالهربح كمحض بإندشه مخالفت یمود کے اتنا برا امعز زدعوی ترک کر دیا گیا ہو۔ (سس) دنیا مین اسے عوارمن د ماغی کا وجو د ہر جنگی تھر کیے۔ سے انسان لینے تنین خدا رسید ہ نھوا کہسی لگ كا بادشاه با وركرليتا بواسيليمكن بركه بانى اسلامك دباغ بين خيال منبوت جم کمیا بهوا وراُسی حو*سننس مین عرفا بی با تین کرتے کسید بهون - (*روح ) اولاً پیاحتال رمدعیان نبوت کی نسبت بھی گنجا نُش پیزیر ہجوا دراُسکے ترا بع لینے نبی کٹالٹہ کھا گا

19

جسطے عارض با پنولیا سے باک تابت کرین آبطے دات ستودہ صفات محدی ہی الیے عوارض سے پاک تابت کی اسکتی ہو۔ تا نیا اسلامی تعلیم صیبیا کہ ہم نیقبل اسکے بیان کیا مصالے عقلی بریمنی ہو اور میک کوئی عقلمند نہیں کہ سکتا کہ یہ عمدہ اسکے بیان کیا مصالے عقلی بریمنی ہواور میک کوئی عقلمند نہیں کہ سکتا کہ یہ عمدہ بنیا دائس شخص سے ڈالی ہوج سکاد ماغ سجے حد تھا بلکہ ہرالضاف اپندا قرار کر کیا کہ ایسے مکیان اصول کے بتا ہے والے کی نسبت کسی عارضہ دماغی کا الزام وہی تحصل کگا سکتا کہ جو نود و دیوانہ ہویا اسکے دماغ برتعصب کا فالج اسطے گرا ہو کہ الضاف کی قوت عقل می خوت عقل کی طاقت کلیئہ داکل ہوگئی ہو۔

### طردعل

Ch.

نانىين كهنا كيكن جربيام خدلك نام سع للك موانسكو تحبثلا نامون ياره - ٥ - سورة الانعام - ركوع من مين اسى ساين كى طرف اشاره كياكيا -زرگان قربیش سمیشراپ کوعت رت کی نگا ہ سے دیکھتے تھے اورحضور نے بھی ی موقع مین لینے ذاتی معاملات کے متعلق آنکی دل ازاری نہین کی کیکن بضاکا پیام آ ونجا نافرائض منصبى مين داخل تهاجب وه بيغام ٻيونجا يا گيا ا ورمعبود ان باطل حي د میرکی کئی اور اُن کے پوجار یون کی تحقیر توانسو قت اہل مکہ دشمن جان ورموانواہاں د جنگوه اما دی کی قرست بھی صل تھی لیسے برسم شنے کہ عالی نزا دنیار ون کوجوانِ معاملات مین محض بے گنا دکھین طلاق دیدیاا و آ ينيى اختياركي كه چره مهارك جيسكى تغطيم مسيراخلاقًا واحب تقيم اِن حکایتون سے قیا س کرنا جا ہیے کہ غیرون کی شور س کس حرکت آ وررفتة رفنة ايك مختصر جاعت كُنْكِ معتقدون كي ككرطرى موكِّئي - أن دنون قبائل عَ کا تکونهین محلِشلات بکرفا لم الله کی نشانیون کا اکارکرتے ہیں،۱۲

تحاد قومی کے شیدا کی تھے اور یہی انجاد ملک میں اُنکے اعزاز کا ذر لعیہ او رحفظها اِن قرسیْں نے چا ہا کہ جو تخم نفاق بھوٹ کالا ہوائسکو تک ھے نہ دین ورىقوت مصالحت جراسے اُ كھيٹر ڈالين جنانچير کربرآ ورده مثا ئخ **الوطالس** ورخودا بوطالت بھی لینے عزیز بھتیجے سے مفارت کی کہسروا ران قوم کے بلا یمپی<u>ش</u>یں گین اورموجو د ہ ریخب**نون کور فع کرلین الغرض کمنے والون سے پ**یلے <del>ا</del>س منادى كى شكايت كى حوبحواله رسالت كيجا تى تھى اور كھر سمدر دى كے لىجە ييپ شيكا مصالحت کیمیش کن ماگرچهآب کومال کی موس موتو معلوگ ایسی مالی مدد دین که آب نام قبیبله مین بیشیے مالدارشها رسکیے جا ئین ا دراگرسرواری کی تمنا ہوتو سم آپ کولیا شا بنالین اور حلیمعاملات قومی کا فیصله آپ ہی کی تجویرز سسے ہواکرے اوران و کون سے برط هدائ اگربا وشا می کا حوصله موتو سم سب حاصر بن گردن اطاعت خم كرين ورا كم اینا با دشا هشکیم کرلین -ا<u>گلینه ک</u>ے مین جیسا که اناحیل اربعبہ سے بھی بتا جِلتا ہر دنیا ک يال مد. ساير ليم كا اعتقاد راسخ تها السيلية أن لوگون له آخر من يكفي كرُسْايا اگراس قسم کی کوئی شکایت عارض بوتو سم لوگ ول کھول کے اینا ال خسری کرین کیمکمون ہور رفع شرکا ہیت کی تدبیر من عمل مین لائین۔م بكلمات سرروى لثهاية شابع تقىلين طالب بضايح تت يزنسا بيغمرني حجأ ں یر یوا کی اور ندسرداران قربیش کی مروت سے اُن کومغلوب کیا اسیلے چوا ہے مین السيرة البنوية صلداول طبوع ي<sup>20</sup> البحيري صفحه (١٢ (١٢٥)

مات که دیا که مین خدا کی طرف سے مامور بالرسالت مہون آگرتم لوگ میری ہراہت لەقبول كرلوتۇ دىن و دنيا مىن بهبرە مند ہوگے ا دراگرىز قىبول كر و تو مىين اپنى حالىت ب م مبرکرون گاکه و *بها داور تهها را فعیصله کرشت بیس ک*هاعقل مین به با أتى پوكە كو ئى دنيا داراس بےخطر كاميا بى كوچپور" دىتياا ورموپوم اميدكے بھروسە پر ابنی جان وآبرو کوخطره مین دالیا۔ خداوندعا لم لين دنيا مين طرح طرح كى ضرورتين او تعمتين بيدا كى بين ضرورتين بقاست تی ہین اور سرا کیائے ہی روح لینے حوصلہ کے موا فق تنمتون کی سبنوکر تا ہوکیکن قانع طبیعتون کوا یک صبیر پر دنجکیرسکون مهوجا تا هرا ورحریص دنیا دا رون کی عمر من اُسی د وا دوسش مین کت جاتی بن اور تا دم مرگ میدان طلب مین اُن کومت. از رنهین آتا ان ضرور تون مین خوا مبش طعاً م سب پرمقدم ہوائیکی وُھن مین تمامی جاندا رمبتلا *یں بھے جاتے ہی*ن اورا*ئسسے کے شوق بین لب*ا اوقات انسان ماکر دنی افعال کا اڑتکاب رگذرتا ہی۔ کارگا ہ<sup>ے</sup>ا لم مین مہرحنید شا ہ وگداسب کے سب بیٹ کے بندھے میں لیکیز بعدو دیے چندفرشتہ خصال بررگون نے اس *بنتری ضرورت* کی بہ<u>ا</u>ے نام اطا کی ہوا ورگرسنگی کی دہلتی مہو دئی آگ کو انکے فناعت نے دیفیا کرلیا ہوسنجمبرعلیہ ل اوحو دا سرمرتئهٔ عالی کے جوا یک باد شاہ کو لینے ملک میں اورکسی پیٹیو لے ملت کا کینے معتقدوں کے حلقہ میں حال رہتا ہجا س صروری آسالیش کی بھی پر وانہیں کرتے تھے لذید اقسام طعام کا توکیا ذکرنان جوین سے کھی ہرروزسیری کامو تعنہین ملتا

الل ست ننوت كي متوا نزراتين فاقون كي زحمت بيره كبط تعبى اتفاق سبشي آياكه مهيننے بعر كھجورون سرفناعت كرنى سرخى اورا يك وٹیون کا خشاک کرا میسزمین ہوا۔ **تر وٹری** نے **ا یو ہر سرہ س**ے ای ہر صبحا خلاصۂ طلب کھرسرکیا جا تا ہے۔ سخت گرمی سکے دیون میر کر با سرتشریف <u>لائے **( لو مگر ع**رش</u>بھی راہ مین ل*ی گئے* اور ب*ض کیا ک*ہاں وھوپ مین بہ تقاصاً ہے شدت گرسنگی ہماوگ گھرسے با ہر<u> نکلے</u> نے فرما یا کہ میری بھی ہیں حالت ہوالغرض یہ تدنیون برزگ **الالهمائی**را ے گھرتشریعی نے گئے جسکے قبضہ میں بہ کنزت کھچورے ورخت اور بکر ما کتی رحاضرتھالیکن کچھودیر کے بعد آتنے برین لیے ہندئے واپس آیا خیر يزبإن منےمعززمها بذن کی تشریعت آوری برخدا کا شکرکیا اورا بینے نخلستان کی تھے لفجورين سيثيب كبين ورهير كوشت اورروشيان حاضرلا ياحضرت ني ايك وڻيا و، نضاری کے حوالہ کرسکے فرمایا کہ فاطمہ سے پاس ہیوننےا و وکبیو ٹکراُن کوکئی دن سے کھانا ہرنہیں ہوا ہو اُسکے بعد بمرامہون کے ساتھ کھا 'ما نومتن فرما یا کھیجہ رین کھائیں تعید یری وسیرا بی کے ہمرا ہیون سے ارشا و فرما یا کہتم لوگ گھرسسے بھوسے شکلے اور دہی اس نغمت سے ہبرہ مند ہوئے تسم ہو اُس ذات یاک کی سبکی قدرت میں بری جان ہو قبامت کے دن تم لوگون سیے اس نعمتٰ کاحساب ہوگا۔اس<sup>ی</sup> ہو کہ رزق کی تنگی کس حد تاک ہیو بخے گئی تھی میکن حب معمولی سا ما ن فراسم ہوجا تا تو

بشرع رمانه بمجرت مین توهبت شخت مصیلتون کاسامنا ریا کیچر دنون کے بعد ا بدا ہوئی کیکن مقتدر واپتون سسے ثابت ہوتا ہو کہ فقروفا قہ کا سلسلہ آخر عمرا برقرارر ہاچنا بخیر**ا مامسلکم** عائشہصدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ تین ن برا ب لے کبھی شکم سپر ہو کر کھا 'انہین کھا یا اور نہیں حالت اُسوقت کا سہر ہمی سفا يت مبيني آگيا - ام المومنين فرا تي بن كه صنور كوا يكث ن گرسنه ديكي سسكيين وبرسى ا ورع ض كمياكه ميرى جان آپ ير فدام و كاس آپ كواتنا حصه دنيا كامليا بوفرور ملعام کوکا فی مہوتا جواب مین ارشا دہو اکہاے عا کشہ ونیا کو جھیسے کیا واسطہ ہو میرسے لم مندر سولون لے اس سے زیا دہ صیبتون برصبرکیا اور سرور دگارگی حضوری مین به ونحکیر سرفرا زیان حال کین جھے شرم آتی ہو کہ معامش دنیا مین وسعت حال مہوا و رمراتب آنفرت مین اُن لوگون *سسے پیچھر جا* وُن محکبو تو اِن اَسالی<del>نون س</del>ے : يا ده مرغوب يهي سركه اينه بها ئيون اور دوستون <u>سع</u> ملجا وُن مصديقه فراتين براس گفتگو کوصرف ایک ہی حہیبنہ گدر اتھا کیجناب رسالت کے فیات فرما ئی ۔<sup>'</sup> نے کے بعدانسان کیڑون کی *طرف اپنی* توجہ مبیدول کرتا ہولیکن بنے <sub>م</sub>عِلیار نة تخريم تك بيوند هيمكه بعوز كيرون كاستعال فرما ياحيانخ كم أوركم الوركم ن الوسر مره سے روایت کی ہوکہ عا انتشر صدیقہ نے اُن کوس لکی چا درا درموسٹے کیرطے کا تذبیٰد د کھا یا ا ور فلا سرکریا کہ بنگام قیض روح ہیں دونون

بارک برتھے۔ پیعفت مآب بی بی از واج موحو دہ میں رسو عزبيز تقيين ليكن كشك كهريين كيرطب كالجيمه فاخواة كميه نه تفاجيرطب كي توشكر چرشے کا تکبیحنمین خریمے کی جھال بھری تھی ہما نے آ قاسے نعمیے ہنھال مدنہ تآفرين تعجب كرين سنمح كةخطائه عرب فبصنه بين نقا ما لغنيمت كي بعي فزا واني موجلي نقمي ت مین میشو اے امت کومیں بتین کمیون تھبیلنی پرمٹر تی تھین اسیلیے تقتی جھال بیان کی جاتی ہوکہ جوآمہ نی آتی و ه عام حالتون مین ملا توقف غربا اورمسا کین اور ویگرار مایب ہتھاق برتقسیم کردی جاتی اورخاص اپنی ضرور تون کے لیے کوئی سرما، جواً بنده کام کے بچایا نبیخ تا مقاجنا نج ن**ٹر مڈی نے ا** نشور خے سے روایت کی ا ول خداکوئی چیزکل کے لیے اُٹھانہیں کھتے تھے۔ ہت بڑی بات جو دنیا طلبون میں ہونہین سکتی یتھی کہ فراخ دستی کے و نون مین کھی نبى كريم ابنون كى ضرور تدن برغيرون كى ضرورت كوترجيج شيتے اورمعا ملامنے مين جويش قرابت اينا انرنهين دكها تاجيًا نيم ع<u>رض لو لقنعي فرساته بن كه سب</u> یک ن**یا ط<sup>رین</sup> زمبرا** ہے کہا کہ آبشی سے مین نگ آگیا ہون تم س قبدی کیانی اُن سے کسی خاوم کی درخوہت کرونورو پر 'مصطفوی۔ با ياكربيرك بالخرمين هي أناكوند هيئة كوند هي جها كي بيك بن -الغرض آم ربزرگوارکی خدمت مین حاضر ہوئین تیفیق باپ نے پوچھاکد بیٹی کیسے آئی موعض کیا و واه الامام احد وغیره (السیرّوالنبویهٔ حبله ۲ مطبوعهٔ ۱۲۸۵ مجری صفحه ۱۳۷۲)

MAA

لام کولیکن باقتضاے حیاصل غرض کوگذاریش «کرسکین اور گھرکولوٹ کین ۔اصلیاج زى حيز ہواً سنے مجبور كيا ا وريہ مقدس زن وشوسا غرشكئے اورضرور تون كوعرض كرسكے بخام مرام کی نوتر ککاری کی لیکن خداے سبے نیار سکے رسول نے صا رابل صمقه (مسکینون کی ایک جاعت تھی) فانے کرتے ہیں اور مسر پایس کوئی ساما ین برکه <sup>ا</sup> نکاچاره کارکرون اسلیم بین مکوخا دم نهین شے سکتا بلکهان قبید پون کا زرنتن چال کرسے اُن مسکینون کے نفقہ مین دون گاا لغرض دونون برگزید ُ حسنہ نیں پ<u>ے کے ک</u>ئے اورا <u>یک ایسی جا</u> دراُ وروسے پڑلے سے جوسرا دریا نوُن دونون کولوقت جهدانهين مكتى تقى كجمه دبرك يعدحناب سالتآب خو دتشرلف للبرك وران عزبزو ہے بیر بھاکہ کیا مین مکوانسی چیز نہ تبا د ون جوائس سے ہتر ہرحسبکی تم لوگون نے درخوا في نقى ياك نزاد فريزندون سنة اثبات مين حواب ديا اوررسنهاست عالم سنة انكوا كوفظيفا تا و باحب*یجا وردا تک هزار ون سل*مان *کرتے ہی*ں۔ مائلون كحرسا تقريقميل حكمر وَأَمَّا السَّاعِ كَلَ فَلاَتَ جوابل دنیاکی طاقت سے بالمرہی۔ **کھل** مہرکہ ایک مرتب بدوی سائلون نے صفہ وگھیرلیاا ورسطرح بلنٹے کہ رداے مبارک کو گھیچ لے سیکے پیربھی آپ رخبیدہ نہین ے اور فرما باکہمیری جا در بقر دیدوا ور با ورکر وکہ اگر اِن تھا ٹایون کی تعداد کے اِبرمیرے پاس چار <del>بایئ ہوت</del>ے تو مین تم لوگون کو بانٹ دست اور تم لوگ تھیک<del>ئ</del>یل حیونااورنامرد نیائے۔اس سے بھی ریا وہ دوسرے موقع میں شان اِنتاك MAA

به دارجا درا وسُ<u>تھے تھے</u> ایک بدوی نے جا در کوا س لَسَكِ ياس جائِشِے اور شاہرٌ مبارک برجا شیہ جاد بکا نشان اُنجرا یا اوجشیانا ينء ص كما كهك محد ضراكه مال سے يجھ محكود لا دوآپ مېنس نېشے اورسائل کو کچر دلا د ما -ىلام بىغ بىشەخ بىتىجوا دېرىخقىق سىسەاخلاق محمدى كىي بىيان مىن بىرى بىرىي بين تحريركى بن حبكاجى حاسبے أنكامطا لعه كريے بنتنے بالاختصا رحوحن فرقهات تحرير کيے بن اُنکو د مکھوسے ہرحق بيندا قرار کرليڪا کہ با بن اسلام طالب دنيا نہ تھے ملک بازون سيحبى حيندقدم آكے تھے حبيحا انتخاب عهدعتيق مين واسطے خديا الت کے ہواتھا۔ (سس) یہ باتین جوکہی گئین <u>سننے کے لیے ن</u>وسز آہنگ ضرور ہن کیکن<sup>و</sup>ا نکی روامیت توصرت سلمانون نے کی ہجا<u>سیلے</u> روامیّون کی صداّف<del>ت ت</del>بہیج ` روح )انضاف پیندی وقعت سوال کولپند کرتی پرکیکن کے ایر جواب نیا د و ترقیات ہم کہ دوسری قومون سنے اُس زمانہ کے واقعات تحریر نہیں کیے جن سسے ان بیا ٹات کی ويدببوءعا م طور بروا قعات مندرجة ماريخ كى جابخ عقل ا ورقياس سيم موثى بح الورتمن ناظرين طرزبيان كود كمجيرك افراط وتفريط كاانداره كرسيتة بين تتمنخ جوكيم سيسان كيه سی امک را وی کامسلسل بیان نهین هر بگر مختلف شها د تون کا خلاصه اخذ کرسکے مختصرسلسله کھڑا کرلیا گیا ہواگر بیرا وی حجوثے تعتقے تواُن کا بیا ن سلسل ہوتا

رُان بیانات مین ایسامیا لغه دیکها جاتا حیکے قبول که سے کی تر دیرمو ہی ترآ قربیزصحت کا یہ ہو کہ ہزارون آدمی یا نی سلام کی بیروی مین سرکھی کسیسے ترک وطن کیا مصینتین تھیلین اوراُن لوگون میں إرباب تاريخ سئة مزا بدانه بيان كيا بهوليس أكرينعمه علىهالسلام كاميه لىطون مة مايا أنكى كارروا مُيون من خو دغرصنى شايل مو بى توسخت مزاج عربَ كم تعل کاابساانرقبول نه کرتے اورا سکے بدولت زاہرون کی جاعت سے کے سیرواپ موجود ببن كطومى بنويق مبالغد كياييه دوسر عطور برميدان ببت دسيع تفاكه يغميرفدك اس سونے جاندی کے طبق میں بہشتی کھانے کے تھے آسا نی کیرٹے آئے زہید ہے لیکن اُن پراُنھین لوگون کی نگا ہین برٹر میں جو سیھے ایما ندار سقے گرمیجی حدیثون میں جو ہا <del>تا</del> مل*ق طراق تد*ن سیکے سگئے ہیں اُئمین اسطرح کامیا لغه نہیں ہجرا ورعیوان بیان سکھے دیتا ہو کہ بیسا نات بغیرکسی بندست کے بطور تذکرہ کیے گئے ہیں۔ ہند وُن ہیودیون وعِد ، پیان چوروایتین اُن کے بیشوا کون کے طرز تندن کےمتعلق موجود ہیں آخرا<sup>م</sup>نگی نائيدهجى توغير قومون ك*ى تقربيست نه*ين مو نى جا ېلون كانټركو نئ ذ كرنهىد.ليكن دېشىد ا مخالف ان روایتون میربطور تذکره تا ریخی نظر التے بین ادرصرت اُنھین وا قعات کی سے انکارکرستے بین جوخلاف علی مون یا حبکی تر دیرمین دوسری معتبرر و ا موجود مہوںس اسلام کلمی ستی ہوکہ دنیا اسکی روابیون کے ساتھ منصفا نہ برتا کو کرے ورحب كمت معقول وحبتر ديدمو حود نهومحض اس تحت سيے أنكى صحت كا أكار نه ك

يسح علىيلاسلام كاظهور ترببت يافتة بيو ديون مين موا - روميون كى مهذب قوم النيون والتھی کیکن کو ڈئی تحریری شہادت اُن لوگون کی بہ اُنٹسٹیعی تقدس یا اُن کے م نشان نهين نيجاتي مصرسے بنی اسرائيل کا لوشناا ورحضرت موسی کاوہ تعجزے کھانا جنكا تذكره كتاب خرفرج مين *ظرير ببريسب ليسع*امهم واقعات عقير جن سعب يرواني مير ہوسکتی تھی کسکین کیا کستی قبطی تصدنیف ننوا ، ملک مصر کے قدیم کتبون سے ان واقعات کی مائید مبر ہو ہو ہو اور کیا ہجالت نہ سلنے الیہی تائیدون کے الضاف اجازت وتیا ہو کہ جلہ را قعات ملکہ ہارون وموسی کے دجو د سے بھی انکار کر دیا جائے ؟ یون توخبر کی ہمی ہو کہ فی نفنسہ محتل صدق وکذب ہولیکن حق بیہ رکہ دنیا کا کوئی مزمہب دعوی نہین کرسکتا کا لمما نذن سيحبسطرج شهادت واقعات حهيا ركهي ہودسيي شها د تون كا دفتراً سيكے گھرجھي وجو د ہریا یہ ک*ر کسیکے متقد می*ن سے بھی انکی طرح اسما رالرجا ل کے متعلق سبیط کتا بین المعی**ت** کی بین *نیس جیرت ہو کہ کو*ئی دنشمن اسلامی روایتون بر<sup>د</sup> وسرے بنہب کی رواہتون جیج نے اور آب باران محفوظ رینا مقصور ہو گرکسی یزالے کے پنچے نیا ہے۔

ع ما كون كانتين المحالي

ية ن اپنی خا طرخوا ه اِن عقدون کی گربین کھولتا ریا ا درار ہاب ملا غیر کوکسکے اُلج ۔ سے کو ٹی سرو کا رنہ تھا لیکن بعد ظہور ملت عیسوی موسالیون کی میآیا ٹی جاتی رہی پیر بعدعر و ج کوکئه اسلام کے میدا ن فنتیش کوریا د ہ وسیع مونا بڑا۔اگلون نے جولانگا ت د وژ دهوپ کیاور تحفیلون سنے اُس سلسله کوعلی حاله برقرار رکھا ہی طرنساین پیلے ہی دائر ہُ اہام میں حیکر لُگار ہا تھا متر حمون کی نگے خیالی نے اُسکی رفتا رکو کھھ رتھی تیزکردیا اورانسب پرطرہ یہ ہوکہ ایک فریق حریفا رہنیین کے بالقصد محر واثیا لماخبار بالغيب مين سكى ستبح يرحد لقين يربهو نخيا دشوار بهيكن یقین کے بعد کمان غالب کا درجہ ہراورکون نہین جانتا کہ دنیا کے اکٹر کارو با اِسی ہ بھر دستے پر بیطنے ہین ا ورسم بھی اسی دستو رسکے موافق *ہر سہ فر*لقیون *سکے* خيالات کچر بحث کرستے ہن ہيو ديون کو اصرار ہو کہ ولسطے تصديق دين سيحي ورمحدی کے کو نی بیشین گونی صحائف قدیمہ میں موجو دنہیں یا نیجا تی کیکن بغیرکسی صنبہ داری کے اِن منکرون سے کہا جاسکتا ہوکہ ان د ونون گروہ کافروغ جوموسائیون سے بت<del>ر ،</del> برطه كيا ہواعتقاديات پرموٹر ہوانيائے سابق كواگراخبار مالغيب كى مدرت ڪال تھی تواُ ٹکا فرض تھا کہ لیسے واقعات اسم کو فروگد: اِثنت نکرتے اور اسینے معتقدون کوتہ تے کما کیٹ فصری اورد وسرائمی مٰرسب حق سرحلہ کر سگیا اور اُن د ویون کی تعلیم از شرقہ اغربیھیل جائیگی گمرتم لوگ اوراق توریت سے سلطے رمبنا اورائخیل وقرآن سے فقہ بن مین ندا نا گرد کھیا جا تا ہم کہ کوئی تر ویدی روایت اتنی بھی نہیں ہم کہ تائیدی نتخا یا کے باسک بوسکے اسلے بھورت ایم اگل روشن شمیر نوین کے جھالی متون کا یہ بیان اقرب
بالصواب ہوکہ بہ اکیدصدا قت اُسکے مذہب کے بیشین گوئیان موجود ہیں اور تقرین
کم دسین اہام اسلے رکھا گیا ہو کہ بیروان ملت نقیح مقصود کی دقت اٹھائین اوسلیے
پروردگا رسے کا رکردگی کامحقول انعام حال کرین آب عیسا ئیون کی حالت دھ کھیے
کہ دو مسیح کی بیشین گوئیان صحالفت قدیمہ سے اخذ کرتے ہیں لیکن سلمانون کونزانہ دفو
سے کو بی حصد دینا گوار انہین کرتے ایس ناظرین کوصوف اسقدرد کھولینا کافی ہو کہ
جن تسکل سے نتیج صداقت میسے مکا لاجا تا ہو اُسی خرورت کے بین دونون فریق کی چند
حیون کو معرض بیان مین لا تاہون ۔ انصاف کرتے نے بین دونون فریق کی چند
اجھون کو معرض بیان مین لا تاہون ۔ انصاف کرتے نے بین دونون فریق کی چند
ابعد لما خطہ طریقہ است دلال کے مغرسخت کا کے بین سے ۔

مُجْتُ فِي الْمُحْتُ الْمُحْتُ الْمُحْتَّاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَّالِ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتِي الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتُ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتِي الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتِي الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتِي الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتِي الْمُحْتِي الْمُحْتِي الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ الْمُحْتَاتِ

ہوسیع بنی کی کتاب (باب ۱۱۔ درس ۱-) بین تحریر پر "جب اسسائیل رو کا تھا بین نے اُسکوع بیزر کھا اور لینے بیٹے کومصر سے مبلایا" موسائی اس فقرہ کا مطلب یون بیان کرتے ہیں کہ یہ موسی کے وقت کی کہا نی ہر جبکہ وہ بنی اسائیل کو مصر سے نکا ل لائے تھے جنا مخیصیغۂ ماضی اُسپر دلالت کرتا ہجا ور بیٹے کا لفظ ہم نیے واصد ہولیکن اُسکا اطلاق اور حکہ بھی تمام بنی اسرائیل پر مواہر 'دنب تو فرعون کو

(1)

ن كهوكه خدا وندین پون فرما یا سو که اسرائیل میرا بشا ملکه میرا ملوگها سی سومین تنگه کهتا مون میرے بیٹے کوجانے شے ناکہ وہ میری عباوت کرے ،، دکتا بنحرج ماب ہم۔ورس ۲ ر میں ہا ہما ہے متی اپنی کتا ب کے باب ۲ مین ارشا دفر لجتے بین رر کہ اس بیشیدن کو دئی کا تعلق *سسے سے ہوکیہ یوسف* انکو*مصر لیگئے ستھ* ا در بعدوفات ہے پودلیں کے دہار آلا تستمیاه نبی کی کتاب (باب ۵- ورس ۱۸ و ۱۵) مین تخریر یبی ، دیکھوکنواری حامله ( K) موگی ا وربیبا بیننے کی اُسکانا م عما بوایل رسکھے گی وہ دیہی ا ورشہد کھا سے گاجسوفت کے و متراترک کرنیکا اور بھلا بیند کرنے کا استیادیا ہے، موسائی اسی کتاب کا باب م اکھاتے ہیں کہ وہ اطرکا مرتون ہیلے سیج کے پیدا ہولیا اور یہ کے عیسائیون سنے مبر الغط كاتر حمبه كنوارى كرليا ہم أسكاميح ترجم بجوان عورت ہم -متى اپنى كتاب بين قرما لین که بینتین گو دی میسر سے تعلق رکھتی ہولیکن اُنگی اُنے برچند شیع واد ہوتے ہین **ا وِ لَاَّ-** مريم عذرالے لينے فرزند كا نام نشوع ركھا تھا نه عانوايل-منات \_ تابت نهین بوتا که رنانه طفلی مین حضرت عبیهی شهراور دبهی کهایا لرسقه تقه اوراگران الفاظ سعه فيوض آلهي مرا دسالي جا کين تووه ا بنگ ممسس قد سی صفات پر مبدول مین \_ الله عیسانی تویسج کوخداسکتے بین لیس کیاخدا پر بھی کوئی ایسازمانه گذرگیا (گ ہرکہ نیکٹ برمین متیار نہین کرتاتھا ہ متی فرطتے ہیں ' اورا مکے شہر میں حب کا نام ناصرت تھا جا کے رہا ک

ن کها تھا پورامو که وہ رمیسے ناصری کهلائیگا رماب ۲-ورس ینسن گودی طری ترصیانهی گرافسوس بوکه اسکاوچ دکتب موحو ده مین ما انهیرجا مین وه تحریر تقی اُسکو دشمنون بے ضا لئے کر دیا مہو۔ یمیاه نبی کی کتاب (ماب ۱۳ ورس ۱۵ لغایت ۱۷) مین یفقا · ضلاوندیون کهتا هوکه رامه مین ایک وازشنی گئی هونوحها ورزارد: ارتشنے کی - راخل اینے لوگون برروتی ہواور اینے لوگون کی بابت تسلی نہیں جا ہتی کیونکہ فسے نہیں ہن خدا وندیون کهتا بیحکها مینی زاری کی ا واز کوروک ا وراینی آنکھیون کو انسوُون سسیے ا زر کھ کہ تیری محنت کے لیے اجر ہو۔ خدا وند کہتا ہی ۔ اور قب دشمنون کی زمین سے پیرا وین گے اور نیری عاقبت کی پایت امید سیخدا وندکهتا ہو کہ تیرے ارشے اپنی ر حدین کھیرداخل مہون گئے ، متی اپنی کتاب سے باب ۲ مین منشا، تقریر پیظا ہرکرتے من کر راخل دزوجہ بعقوب علیہ السلام) کی گریہ وزاری بوجہ قتل اُن بجون کے تھی حبکو یرودیس نے پراشتیاہ ہونے سیسے کے ہلاک کیا تھا گر بھودی کہتے مین کہ براسان نم خودارمیا ہے رہا نہ کی ہوجبکہ مخت کصریے بنی اسرائیل کونتل وربعلاے مون کیا تھاا وراگر پیگر یہ ورزاری تفتول بحین کے ساتھ محدود کردی جائے توفقرہ آخ یے معنے رسیاتا ہو کیونکہ جو در گئے یا اسے سکنے وہ نہ ملک عدم سے والس اورنه والبين آستكتے ہين -

(4)

رزر آبنی کی کتاب (باب ۹ - ورس ۹ و ۱۰) مین تخریبی داورده فروتن هجا و را گفت بر بلکجوان گده بریا کده کے بیسی برسوار بهجا و رمین افرائیم کی گا و یا انوا بروسلم کے گھوٹے کا طرق کا اور بھی کمان تورا والی کتاب کی دروه قومون کوسلے کا مزد در دیگا اور اسکی سلطنت سمندرست سمندرتک اور دریاست رئین کے انتہا تک بوگی، متی باب، ۳ مین تحریبی کدا کی گدھ کا بچیمنگولیا گیا اور اسپرسیح عالیبالاً اسوار بهوئے تاکہ بیشین گوئی پوری ہو۔ فقرائ منقولہ بین صاحب تحریبی کہ وہ قومون ایسالوگا مزده و دیگا گرسیح علیہ السلام سے خواب نور بان مبارک سے یون ارشا و فرایا ہجا اور بیسی کو گیا ہون ارشا و فرایا ہجا کہ یہ بیسی کی گوئی پوری ہو۔ فقرائ کی دبان مبارک سے یون ارشا و فرایا ہم اسلام کے دور ایسی کا مزده و دیگا گرسیح علیہ السلام سے اس کے دور ایسی کا من اور بہوکو اسکی ساس سے مجداکہ وان کہ مرد کو اسکی بان اور بہوکو اسکی ساس سے مجداکہ وان کہ مرد کو اسکی باب ۱۱ - ورس ۱۳ مرد کی واسکی بان اور بہوکو اسکی ساس سے مجداکہ وان دمتی باب ۱۱ - ورس ۱۳ موروس)

سلام مُحبِّت

**ڠَالَ اللهُ نَعَالَىٰ** الَّذِيْنَ يَنْيَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ ثَهُ كُوجِّتَ الَّذِيْ يَجِدُ وَنَهُ مَكْنَى كُا عِنْنَ هُمْرِ فِي التَّوَرُ تَةِ وَٱلْمِ خُعِيثِ لِهِ دِبَارِهِ - ٥-سورة الاعاف - ركوع 19 –)

خدا کی کتاب رحبیبا که سلمانون کاعقیده هری صاحت شهادت دیتی هرکه کنیمیبر کا مل جولدگیپروی کرته بین اُس نبی گتی کی جسکاتذ کره لینهان کی توریت اورانجیل بین پلته بن ۱۲

مین موجو دہر متقدمین کا مال لایمان نے ليحبنين لبثارت فلهورأ بكاربنجا سيلت كيموجو دتقي جناسخ روشن ضمیری نے امرا ہم جم علیم الم کو توحید کا إنقطاع نسل كا اندلبتنه يبدا مواا ورشو سركو باميدا ولادا جازت دى كمانكي عضرت مل چیر ہے ساتھ تعلق شوہری پیدا کریں بنا بخدا بساتعلق پیدا کیا گیا اورخداکی کارسا زی سے بار ور ہوا۔ اہرہ فرزند نر مینہ جنین حبکوبا ہے۔ کے اسماعیل بامرد کیا۔ کچھ دنو ہے بعدسارہ بھی بٹیاجنین اور أسكانام سبح ف ركفا گيا بيرسوكنون كانفاق اېل بىت نبوت مىن بېي زىڭىليا ور بر کتر بک زوجهٔ اولیٰ اسماعیل بنی ان کے ساتھ سطیح نکا لے کئے کا بندروثیان اوریا بی کاایک شکیزه عورت کے کندھے پیرر کھدیا گیا ا درموا فق ظام عبارت توریت کے لڑکا بھی اُسی مبارک دوش پر ٹھا و ماگ اتھا۔ الملائم دل کے آدمی تھے اور فررزندا کبرکے ساتھ انگی شفقت اتنی بڑھی تھی کرجب اُن ک ولا دت اسحاق کی بشارت دی گئی توخدا کی طرف خطاب کرکے عرض کیا مرکا

. حضور حسّالیم "اس بے در دی کو حویے قصورعورت اور کے ، ساتھ ببرتی کئی وہ کبھی کوارا نہ فرماتے لیکن خداکے حکم سے مجبور مروسکے ان سکسو ک خداکی *د*اه مین حیور ویا- کهاگیا <sub>آ</sub> که محکم ربا نی ابرا مهیم علیه لسلام حیوستے بیٹے گی گزن ٹنے پرآ کا دہ مویے نے تھے گرانضاف کی بات پر ہو کہ نٹے فردند کی صیبت عبر بھن ا ین تقی کیپونکہ تھیوٹے کے ملے براگر تھے ری جل جاتی تو فتو اے موت ایک ہی مان ا فذه وجاتا اوربرط الواليسي خطرناك حالت مين جي<sub>د ط</sub>اً كيا عقاكه اپنی شفیق ما ن <u>ك</u>يشيرنظ کھل کھل کے بھوکون م*رے حلتی ر*یگ مین ماہی بے آپ کی طرح تروپ تروپ کے اللاك ہوان ہیتباک مصید تیون کے علاوہ بڑاا ند ستیہ پر کھا کہ کو ٹی درند ہ کھوکے پیاسے غریب الوطنون کونگل حائے ۔ یس یہ بھی ایک طرح کی قربا بی تھی ہلوا ہو فوان آپھی بہ سخریک زوجۂ اولی مرتبہ ارشادمپوروگارعا لم عمل مین لاسك - باپ كى پيضداشناسى ضرورلائق آفرين كھىليكى ان ا وربیٹے کچھ کم لائن تخسین نہیں نہیں حبھون سے کو ڈکی کلمہ شکایت کا ربان سے نہین *نکا*لاا ورمتوکلاً علیا سدا ی*ک طرف* حیل کھرھے ہوے باب ہ ۲ ورسسہ یرالیش سے **ظاہر ہوناہو ک**ہ اسمعیل بھی مثل اسھاق کے بور<u>ٹھ</u> باپ کی وَمُكْفِين مِين شَرِيكِ عَنْ اسْلِيهِم باور كرسِكته بين كرسعا دت مند بيتيات سلوک بیراینا ول میلانهین کیا اوروه بهرجال رمناے اکہی برشاکرتھا عمير والحساق دولون سلب ابراتهمي سيستقف فرق مرف يتقا

اعیل کی ولادت زوجرُاو لیٰ کی خادمہ سے ہو ٹی تھی کیکن اُجکل۔ ار ا دمین فرق کرنا داخل بے در دی شخصتے ہیں کیا ضدا و ندعا لم جو اِن مهد بون کا خالق بج ا*س فرق کا ابییا حامی تھا کہ* وہ اولا د**سل** او کا پورا طرفدا رئین گیا اورا بپی صابر نے ب لچیرها ورشاکر منده اسماعیل کی نسبت ی<sup>نی</sup>صله کردیاکه <sup>ان</sup>کی اولا دکی<u>هی رتنهٔ نبوت پر</u> فانز نهوا وربيخوست گوارتمره أئسى شاخ درخت سے لليجا کسنے جوتند ہا دامتحان مین اسطح آرنا نئ نهین گئی تھی ۔ ہیو دی اورعییا ٹی جو کھے کہمین کیکن خدا وندخدا اُس صیبت سے بے بروانہ تھا جواسماعیل اورا کی سکیس ان کو اُٹھا نی برم سی تھی حینا کیے پہلی مرتبر ب بل چیر و کو برمجه وری گرحمه و را نا پروانه ا ورخدا ذیرے فرشتہ نے اُس سے کہا کہ تیا بی بی کے پاس کھرجا اورائسکے تا بع رہ + کھرخدا وندکے فرشتہ نے کیا کہ بین تیری اولا دکوہمت برطھا وُن گاکہ وہ کنزت سے گنی نہ جائے + اورخدا وندسکے فرشتہ نے کئے لها كه توحا مله ہج ا و را يك بيثيا خصے گی اُسكانا م اساعيل رکھنا كه خدا وندیے بيراد کھمن ليا ہ وحثی آ دی ہوگا اسکا ہا تھ سب کے اورس کے ہاتھ اسکے برخلاف ہون سگے اور رہ لینے سب بھائیون کے سامنے بودو ہاس کر سکیا " کتا ب پیدالیش باب ۱۶- ورس **ا** د وسری مرتبہ کے واقعات اسی کتاب کے باب ۲۱-ورس ۱۸- لفانیت ۲۱-مین کے محققین کتے بین کہ ہاجرہ فرعون نتا ومصر کی مٹبی تھین اور واسطے تربہتے کے خدمت اسم عليه السلام كے دى گئى تھين يضے دمسيكى لونٹ تقين ١٢

پاجره کولسکے **کا ندھے پروھرکر دی اوراُس لڑکے کو**بھی اورلُسے رخصت کیا وہ ر وئیٰ اورسر سبع کے بیا بان مین کفینکتی کیمرتی تھی +اورحب مشاکع با نی چک گیا ائس لروکے کوایک تھاٹری کے منبھے ڈال دیا +اور آپ انسکے سامنے لے شیتے بردور بیا بٹیھی کیونکہ اُس نے کہا کہ مین لڑکے کامرنا ندمکھیوں پر نے بیٹھی اور حیلاً حیلاً کے رونی ۂ تب خدانے اس لڑکے کی آ دارسٹی اور وفرشته في أسمان سے إجرة كوكياراا ورائس سے كهاكه ك إجرة كجكوكه ہ ڈرکہاس لڑکے کی آ واز حہان وہ میڑا ہی خدانے مشتی ۔ اُٹھ اورلڑکے کو أثهاا ورأسي لبنه بالتهسي سنبهمال كدمين أسيرا مكبطهي قوم بناؤن كالجرخيرا اسكى أنكعين كھولىن اورائسنے يانى كا ايك كنوان دېكيما اورحاكراس مشك كم مانى سع بقرليا اورلط کے کویلایا اور خداامس لڑ کے کیسا تعربتنا اوروہ بڑھااور بیابان می*ن ربا کیاا ورمتیرا ثدار* ہوگیا + اوروہ فاران کے بیا بان مین ربا ا<del>ور ا</del> کی مان بے مصرسے ایک عورت اس سے بیاسنے کولی +" یہ تو ہاجرہ سے وعدے ہو تخفه اورجو کچیرخدان ابرامهم علیالسلام سے افرار کیاوہ ان فقرات سے طام ہو دوا وراسماعیل کے حق مین مین <u>نیزی د</u>عاشنی دیکھ مین <u>اُسے</u> برکت د ون کا ا وراکسے رومندکرون گاا ورائسے ہبت بڑھا وُن گاا دراس سے بارہ سردار پیامون اور بین اسے برطبی قوم بنا کون گا " باب ۱۷- ورس ۴ )

ورسخن برستی بُری بلا ہواستھاق کی وہ حالت خدا لہ پنمہ آخرالزمان کے دعوی نبوت کی تائید نہونے ی<mark>لئے ہما ہے خ</mark>و یم که وا دی **قاران** سے مراد حجا ز کا خطه نهین ہروا در منفان<sup>و</sup> کھیے کی قمیر مرع**کمالسلام** نے کیتھی پرب یا تین سلما بذن بے بضرورت بر لرحجت کے بنالی میں ۔خداسیدا حمضان کی فبرکوبورا نی کرے حبھون خطها ایج پ نەتخىتىق سىے شبهات دورىيكے ہين كىكن بىن *صرف چناز ك*هون كاكە دىياكى ا ئى برُانى روابىي چېچ بې تو**ىتومىك** كى پەروايت كەاسماعيا (ورا<sup>م)</sup> كى مان <u>نە</u>زمىن یسکونت انفتیار کی اور پاپ بیٹے بے خدا کی بیشش کے لیے و ہان امکر نا پاکیون تسلیخ کمیجائے اوراگرخاندانی ا درقومی روایتین بلادلیل اسیطرے بے اعتبا، دیجائین تو پیرنه بنی اسهاعیل کایتا هوا ورنه بنی اسرائیل کا نشان هر **کلکه آوهم حو ا** عیمی ایسی دومورتین بین جنکوخیال کے لاتھون نے کھڑ لیا ہی۔ لمام کے مخالف نہیں سویت که رسم ختنہ جوسنت ابراہیمی ہرع ب کے رنا کہتے ن بھی متروک نمین ہو بی تھی۔ کیا اپنی عقل براتنا بھی زورنہین ہے۔ سکتے کہ اُک دجبوط نبانا ببونا قروه كيون اينا سلسله اسها يحيل تربك طلتة حنكى حقارت بهو ديون دل من همي معوني تقي ا وركبون اس مضمون كو حيمو <u>رط فست</u> كه نعيض قبائل عوب بھی بنی اسرائیل سے بین اور اس عہدسے حق استفادہ سکھتے ہیں حب کی بندستر اولارسى ق سے ہوئی تقی۔ MIP

بت م من الرح کے بین - وہ بر ومند ہو گئے۔ اُنٹے برط ی قوم ِ ال مِيضِ خطعُ ح**ي إِ ا** مَكِي اولا د واحفا دستے بھرگيا - عهد بركت علانيہ فضا بإياجاتا هجاورمين شليم كرما ببون كداسعا عيل علىإلسلام كلي تركبنوت تھے لیکر بروہ وعدہ جواسحاق سے ہواتھا اُنکی ولادا محا ڈیک طرح حبس بركبت كاوعده اسماعيل سسه كباكها أسسكه انترست أثكي ولادكيون روتتمجيج بطلخ آب يدا قراركهاسهاعيل كوبهت براها كون كأكون كرسكتا سوكقها ورمحمدی پورا ہواکیونکہ اسوقت تک ولا داسماعیل دینی ودنیوی دونونیم کی ىتون من مقا يلەبنى اسرائىل مېت تىتى<u>چەتقى لىكن دورا حدى م</u>ين سال اورہر ملے سے مضائل کا دروا رہ اساعیلیون سرکھل گیا اورسرز مین کمفان جسکے عطا ارج تعييلا دياهبسكي آب و تاب ابتك على حاله باقى بحوقة وعدة صكونيمند نبسرده)

معرامم رکیا ہو کہا جاتا ہو کہ قبل ظهوراسلام بورا ہو گیا اوراُسکی سندمین مخالفیں اِسسلام ناب پیدائیش باب ۲۵ ورسس ۴ اکایهٔ کمژا بیش کرتے بن ۱۰۰ورید دارہ ر ندان اسماعیل) اپنی امتون کے بارہ رئیس تھے ،رلیکن خاندان کا بڑا گڑھا بنیا مین حمولًا رئیس <u>لینے خا</u> تدان کا ہوا ہی کرتا ہوا ورفرر: ندان اسماعیل بھی اسی وستوريك موافق منرحل خانه تقط كيكن خديك نزور متورك سائف جواظها ثرفقت فرایا تھا اُسے سے پرمرا دنہیں ہوسکتی کہ گھرکے احاطہ سے اسماعیلی برزرگوں کی المزارى محدودر ببگى للكه جانتاك قياس سليم الئيد كرتا بهوأس سن دين يا دنيا أكسى طرح كى ولايت عامه مراد ہجاور غالبًا اُس ست المُه اُثنا عشرْغوا ه باره اُلواهِم نامور شابان اسلام مقصود بن بفكر تعبُر كومت كوسليان كر رقبُر حكومت برِّنفا ہواار باب تاریخ نسلیم کرتے ہیں ۔

ورس ۱۶ باب ۱۷- کتاب پیدائیش مین نسبت! ولا دس**ار د** کے دعدہ ہوا ہوکہ اُنین ملکون کے با دشاہ بیدا ہون کے گراولاد ماحرہ کی نسبت صرف أونئ لفظ معنى صاحب حكومت استعال كياكيا ہجا ور وجہ تفرقہ بيرمعلوم ہوتی ہج واسرائيلي فرمان روانيا بإندلقب كشفيت تتفي ليكن اسماعيلي مسنب والن رواؤن نے کبھی شاہی لقب ختیار نہیں کیا ملکہ حضرت النے تکی خلیفہ رسول اسد کے ساتھ

تھے اور مجمد دنون حضرت محرشجی خلیفہ ابو مکر کے گئے پھرامپرالمومثین کالقراخ بياكيا اورآخر دورخلافت عباسيتركب جلاكيا - ليسح ليسح كهرسے رمز بيثيين گوئون بن ىوجود بىن گرافسوس بوكهابل كتاب ًس *برغور نهين فريات* \_ ستال شناباب ۱۸- ورس ۱۷- لغایت ۱۹- مین موسیٰ کاخدا کی طر<del>قت</del>اس<sup>ع</sup> یا م ہونچا نا تحربر ہو '' اورخدا وندنے شبیجھے کہا کہ انھون نے جو کچھ کہا سواچھا کہا ہی<del>ں ک</del>ی يك كيم كيمائيون مين سنه تحجه ساايك نبى برياكرون كا اوراينا كلام أسيكم تنهمين الون كا اورحوكيم مين أس سے فرما وُن كا وہ سباُن سے کہيگا +اورا بسا ہوگا كەحوكو<sup>3</sup> بیری با تون کو جنھین وہ میرا نام ہے کے کئے گان*ے سننے گا تومین اسکاحسا*ب اُس سے لون گا «مسلما نون کابیان ہوکہ پیمیٹ پیر گونی اُن کے پنجمبر کے ظریس تعلق طفتی ک **ا و لاً** و مثل موسی علیه السلام کے صاحب شریعیت تھے اور دیگر **ز**یدا. بنی اسرائیل شریعیت موسوی کے بیروستھے۔ **من منا و بنی اسرائیل کے بھائیون مین یعضے حف** کیا ولاد مین کھے۔ **من الثا** بعد موسى خبكوا حكام عشره خدا في الفاظ مين سُنا بي شيه جها نبيياً سابق کے دل ریعنی کلام آلہی کا الہام موّاتھا اورصرت رسول عربی ہے دعوی کیا ک . قرآن پاک ضدا کا کلام گفتلی سرحبکا القالن برم و اا ور کیمراً نکی مقدس ر<sup>د</sup> بان سے دوسرو کے کان مک ہیونچا۔ واسط جانچ صحت بیان کے عاقلا نہ روش پیز کہ ہم دھیین بھائیون کے حوالہ فرمایا چینا کیے ٹھیک فقرات محولہ کے پہلے ہم ورس ۱۱ کوسا تھان لینے خداسے حورب میں جمع کے دن مانگا اور کہا کہ اسیا نہو کہ میں خدا وند لینے خدا کی . واز پیرسنون اورانسیی شدت کی آگ مین پیرد تکیون تاکه مین مرمز جانون » په اشار ه رف مفهون ورس ۱۹-باب ۲۰-کتاب خروج کے جوان الفاظ کے ساتھ ہور تر ون سے موسیٰ سے کہاکہ توہی ہم سے بول ورہم شین لیکن خدا ہم سے نہ لولے ىين يم مرنه جا وين " بيس ظا ہر ہو كہ ہرگا ہ ليے دل ہے اُئيلى بم كلامي كى عزت كوتيم رسك توجلال كبربا يئ سنة ابنى أس رحمت كوا ولا دا برا بهيم كى دوسرى شاخ بيزازل ياجوعلاوه ستحقان سكيطا قت تتحل إورابيا قت عمل هي رطفي تقي به موسائي اس کے کی تردید بین موسلی کا یہ کلام میبش کرتے ہیں روخدا وند تیراخدا تیرے لیے تیرے بیان سے تیرے ہی بھاٹیون میں سے میرے انندایک نبی بریا کرے گاف عى طرف كان دهريو ، دكتاب شننا باب ١٨- ورس ١٥) یا و تردیدیه به که تیرسے ہی درمیان کے الفاظ کا منشایہ ہوکہ وہ بنی اسرائیل میں ہوگا کلمین سلام (مصنف کتا ب تهنساروغیره) نے حجت کی ہم کہ بیا گفا ظالحا قی بین ۱ ور فديم ترجمون مين بالئے نهين جاتے ليكن واقعها كاق سرا سيليدا طيبنان نهين ہوتا كا كرا سيا ده دختینت کیا گیا موتا توفقرات ما بعدین اُسکا املا ق کیون **تروک بوتا باانهنج**ب

لی آبا دی موحو دیشی اورعموً ما خطار حجاز کھی آ مدن ليمرترا مون كوشله بحرت كرثا بدولت تبعيت احكام اتهي ابني قوم كوديني ودبنيوي بركات ان ببوكە بعدموسى امك غيرشخص (يوشع بن يون) أن-سے بینمرکے جانشین ہوے او

یتپرس داری نے بھی اسٹ**نین گوئ کوحفرت سے سنتعلق تہیں بھے اتھا اور**دلیل ر اے کی اُنکمی تقریر ذیل سے تکل آتی ہو ' طرور پڑو کہ آسمان کیسے لیے اسے اُنسے به چیزین جبهٔ کا ذکر وزران این سب یاک نبیسون کی زما بی شروع سسے کیا آئی الت برآئين كىيزىكە وسى ناپ ادون سے كهاكە ـ اوند جواتھا را خدا ہو تھا ہے بھائیون میں سے تھا رے لیے ایک نبی سرے نیا تفائے گاجو کیجہ وہ تھیں کے اسکی سے بنو+ا ورانسا ہوگا کہ ہرتفس جوائس نبی کی سینے وه قوم سے نیست کیا جلنے گا ،، ور کھر بہلسال سی بان کے فراتے ہیں رعما سے یاس خدانے لینے بیتے لیسوع والما كے پہلے بھیجا كہ ترست ہرا ماک كوأسكى دبيان سے بھير كے بركت فيے (ورس ٢) <u> قرات محوله من چندامورلائق لحاظ مېن -</u> ا و لاً- طا ہر مواہ کہ بانتظار فلورنبی موعود سیسے علیالسلا فا منا - اُس نبی کے ظہورسے پہلے سیح مبعوث ہو ہے۔ **نٹا لٹٹا ۔**تیرے ہی درمیان کےالفاظمتروکہ بن منبکونحالفان آ واسطے تردید دلاکل سلامی کے اسم خیال کرتے ہیں۔ مندا وندعا لم قرآن باك بين فرا ما بهج فَ إِنْ تَبُكُ وُامَا فِي اَنْفُسِيهِ

٨١٨) وَ عَنْ وَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَهُوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ فَ كُلِّ شَيْعَ مِن لِي هِ فِي دِيارة الروالية وركوع ١٩٩) ور پیختلف آیتون مین خدلے اپنی شان بطور صاب گیزندہ کے ظا ہر فرمائی ہوئیں ن فقره مین جرمری با بو تکو تجوین وه میرانا م اے کے کیے ند سنے بین اسکا حساب لون گا» ا شارہ ملیح طرف اُس تعلیم *حمدی کے ہر حسمین خ*فی وجلی عمال اعتقادات ل مهاسبه نهمي كا خوت دلا يا كبا برح ن عاسبه عاد موت ولايا سيارو قال الله تعالى مِن الَّذِينَ هَـَا دُو الْمُثِيِّةِ فُوْكَ الْمُؤَلِمِ عَن سَّوَادِ ورسورة المائده مين بهي السين تقرلف كي خبردي كني برد اسليمسلما نون كووا قعه تحرلفية رُورااطبيان بوليكر دومسة فن كوشا يُصحت الزام بين طِي كفتگو بيواسيليمين ندفقرات کتاب لیسعها ه باب-۲۱- کے ترحمون سسے جوانسپوین صدی عیسو م یں مشتہ کیے گئے بیش کرتا ہوں جن کو دیکھرکے سرا نضاف پیندقیاس کرسکتا ہ یجب محیلون کی برحالت ہوتواگلون کی مُس را مذمین حبکہ صناعت چھاہیے کا و ج<sub>و</sub> د نه تفاکیا روس*ن رسی ہو گی ہبر*جال شمی صنمن مین ناظرین ایک کھلی ہوئیشینگ<sub>و</sub>کڑ ك اگرة اپنی بات كوفلا سركر و يا تجهيا و استم سنة اسكامساب ليكا بجر صكوچاسيد بخشة مبكر عليه م معن بهودی لفظون کواپنی جگریسے مٹاتے میں ۱۲ علىم دِ جاكين كے جوظه در بغير عربي قيداري سي شعلق ہو-

ول في الرب اعداقملك ديدبان الذي يراه اخبربه ونظرت فارسين لكيين احدهما ركب حار اوكاخر راكس جل بيمعواسماعاكتيران ادع اورياد يدبده الرب وقال وقفت كل عبن وايا موعد للعسكروففت اناء الليلكله واذاهوافيل راكبهن الهنشين واجاب ب قسال سقطت باللغطم وكال ضامها ومصوعات الايدى السنو استحقت عملي المؤرض اسمعوا ايها المتقون والمتوجعون اسمعوا اسمعت من قبل رب الجيوش اله اسرائيل اخبركم النبوة فادوم اهل ساعيرالن يهمرينوعيس ادعون مسلم براحظوا الشراديف اخفظ بالغداة تطلب طلب النبوة في العرب وبنى فندار وعندى اسكن من الغاب يضطيع مساعًا فے طریق دادان-(ورس-۴-لفایت-۱۳)

ك تين انتحاب مقدم الذكركتاب في المطبوع التعليم بحرى سع ليد كيم بين ١٢

جه خدا وندهرا چنین فرموده است بیا وحایسے بربرچ بنتان تا هرجه ببنیداطلاع واوبكيك رابه ودوسوا رديدكه يح بزخريب سوارود نكريب برشترو ببرفكرتمام مترصداست وحارس فربا دِرکشیه وگفت اے خدا و ندبر حراست خود تمامی روزاستا دم وتمامی شد وبرمکان خو دقرارگرفتم رواینک سوا را را به با د وسوار در سنجای رسسندنس درخرا. می گوید بالل فتاویا مل فتا دو سمه آنسکال تبانش برزمن ریز ه ریزه نشدند - اسب رمن گاه وسلے غلدانیا رمن سرانخیمن ارمندا و ندخدسلے افواج خدسلے اسائیل شنندم برشاآنگا داکردم- آیت درباب دومه ۴ ندها از سعیرلبوسے من رسید آجر ۲ بجيبيت لمه حارس اجرال شب ليبيت مارس درعواب مي گويد كم صبح ميد سننزاگری برسیدمار سائید-آیت درماب عرب پهسله کاروان باسه دیدانی رسایان بوقت شب منزل کنید- (ورس ۱- مغایت ۱۳)

## ترجر آرد وهم ۱۸ ع

جصے یون فرمایا ہر ہموا ہ نے کہ جالینے مکان پر شھلا تگہبان کرے کھے و کیکھ <u> بچھے بتلاقےے ۔ا وراُسنے ایک گاڈی دکھی اوردوسوا رایک توگدسھے پر سواراور</u> وسراا ونٹ پرلئسنے بڑی فکرسے تا کا اور جوچ کی پر دیکھتا تھا چلایا ۔ میرے خداونہ من کوار با اپنی چرکی پرتام دن اور تام شب مین طبینه مکان پر بنیها را با اور دیگه ان سوار ون مین سے ایک آدی آیا ہوا ور کہتا ہوکہ با بل گرگیا با بل گرگیا اور کسکے بتون کی ساری کھودی ہوئی مور مین زمین پر تو دلی کئین ۔ ساے میرے کھلیا ن ساے میرے کھلیا ن ساے میرے انبارے فلے جو کچھ مین سے سنا ہوا ہ نشکرون سے خداا سرائیل کے خدا سے بتھے کہدیا ۔ او وم کا بوجھ ، وہ بتھے ساعیرسے ثبلا تا ہی لے نگربان را ت سے بتھے بوتی ہوا ور رات بھی تم جو کی نی خراب باب ان را ت کا کیا اجرا۔ پاسبان بولا صبح ہوتی ہی اور رات بھی تم جو پر بی تھے بوتی ہوتی ہوا ور مراب کا بوجھ ، ساے سفر کریت والو دیدانی قا فلوتم عرب کے میدان مین رہو۔

# ترجمارد وهوماع

کرفتدا وندنے بھے یون فرا ماجا نگہبان تھا۔ جو گھے نیھے سو تبلاف ہے۔ اس سوار دیکھے گھوڑ چڑھون کے جود ود و کتے تھے اور کدھون پر بھی سوارا ورا ونٹون پر بھی سوار۔ اورائس نے بڑی فکرسے تاکا بہتب اُسٹے شیر کی سی اوا زسے بگارا کہ لے خدا وندمین اپنی دیدگاہ برتمام دن کھوار ہا ورمین سے تمام رات کواپنی جو کی ہے کاٹا۔ اور دیکھ سپامپیون کے خول اورائن مین گھوڑ چڑسھے دود وکر کے آتے بھی ہے بات بڑھا کے یہ کہا ہا بل گر بڑا گر بڑا۔ اورائسکے الا ہون کی ساری تبلیان مسنے بات بڑھا کے یہ کہا ہا بل گر بڑا گر بڑا۔ اورائسکے الا ہون کی ساری تبلیان مسنے بنین بر بیکٹے الین + نے داف میں بھوئے اور میرے کھلیا ن کے غلہ جو کچھ مین سے نے

الافواج اسرأئيل كےخداسے مناتم سے كه دیا + دومه کی بابت الهامی کلام ب<sup>یاب</sup> کسی <u>نه م</u>حکوشعیر<u>سے ب</u>کاراکیا کے مکہان رات کی کیا بروع ؟ لے تکہیان رات کی کیا خبر ہو ؟ نگہتاً ن بولا جسے ہوتی ہوا وررات بھی اگ پوتھو کے تر یو تھیو تم تھر سکے آؤ۔ وے کی بابت الها می کلام <sup>بیل</sup>اعرب کے صحرا مین قم رات کا ٹوگے <u>اے</u> دوا تیوین کے ہ فلو + یا تی لیکے بیا<u>سے کا ہتقبال کرنے آؤ لے ایے ٹ</u>ن*ا کی سرز*مین کے ماشند وروٹی کیکے بھا کئے <u>والے کو ملنے</u> کو نکلو<sup>یا</sup> کیونکہ وے تلوار ون کے سامن<u>ے سنے ک</u>ی تلوار سے اورکھجی ہوئی کما ن سسےاور جنگ کی نندت سسے کھا گے ہیں <sup>بلی</sup> کیوکمہ خدا و نسے ا محكوبون فرما مايهنوزا كيبرس بإن مزدور دن كےسے ايک تفيمکنے سر ہن قبيلا ماری شمت جاتی رہیگی + اُورتیراندا زون کے جویا قی سبے قیدارکے ہما دلوک عث جائبن سكر كمفدا وتدامرائيل ك خداف يون فرما يا دورس الغايت ١١) بغور کیجے کہ ترحمٰ عربی مین کیا تھا اور شدہ شدہ ہو کہ اعیسوی کے ترحم بہ نے ياستم كياكة ضمون بشارت كومكيب لخت بدل ديا بسرحال ونهسشه مندخوني خهال مجمع سكتے بن كستفاره بين كيونجبرين دى كئى بين گرالفا ظاليت مبهم ببن مه با وجودا متهام بلینچ مترحمون سے تعبیرین اس مت درموقع اختلاف اور تصرب کا یا یا ہی! اینهمه رسول عسب ربی سے ظہور کی بشارت ان ٹوٹے پیوٹے فقرات سے تکلتی ہو۔

چندفقرات زا'مدجوترحمی<sup>ه و</sup> ثباع سے نقل کیے گئے اُن سے اشارہ ہجرتا کھٹ جائیں گے ۔ایک فقرہ لائق غورسکے ہومبراتیخیال ہوکہ ہرگا ہ کام کرتے ہیں اسپلے کئے ایک برس تھیا گھنٹون کے تقریبًا دورہومین ے قریش اور قریقی فسا کی تعدادا ورقومی عزت گھٹ گئی۔

و كسكودانش سكها ويكا وكسكووغظ كريك مجها ويكا و أن كويجادودها (مم) چەرۋا پاگیا جوچھا تیون سے جدا کیے گئے 9 کیونکہ حکم پرحکم حکم پرحکم فانون پر قانون ا نون برتا بون موتاحاً ما تقورًا بها ن تھورًا و ہاں۔ ہان وہ وشنی *کے سے م*وقعور وراجنبی رہان سے اس گروہ کے ساتھ باتین کر بھا کہ اُس نے اُن سے کہا یہ وہ آرامگا ہ ہوتماُ نکو حوتھ*کے بونے* ہیں آرام دیجوا وربیجین کی حالت ہم رہیے ننوانهین ہوسائے۔ سوخدا وند کا کلام استنے یہ ہوگا حکم پرچکم کم کرچکم کا نون پر قانون فانون برِدَا بزن تقورِ الهان تقورُ او بأن اكه ميے پيلے جا وين اور کيچيا رسمي گرين وتکست کها دین اور دام مین هینسین اورگرفتا رمبودین (کتاب بسعیا ه ب ۲۸-ورس ۹- لغایت سرا)

مهم مهم مهم یرمبنارت خور ریسول عربی کی ہج اور نز دل آیات قرآنی کی بھی کیمفیت سمجھا تی گئی ہم کہ مرتبعہ یژ انجنبویژانا زل ہو گا اوراح کام مین مناسب وقت تبدیلییان مہو گئی اُس مجموع

مقدس بین ایسی ترتب نهوگی کداحکام سلسله کے ساتھ ایک حکم ہون بلکہ تھوسٹے مان او یحدوث وہان عربون سے قبل خِلوراسلام الّبیات کی تعلیم نہیں یائی تھی

ر بیشه انگی شنب بیب به هر بجون کے ساتھ دیگئی ہوا ور بہی نیکے بعدا (تعلیم ملوغ عقلی اگر بیو سیفے اور آخر کا رسجاد 'ہ کلقین پرا نکور تبہشیخ اشائج کا حکال میو کیا۔ آخر فقرات

ر پوسے در مران رجودہ بین پر موربہ سے ہمانے ہوں کہ ہوریا۔ مرسر است مین اشا ، ہاون غزوہ صریبیہ موقوع سلننہ ہجری کے ہوجبکہ بغیر علیہ السلام سنے قرایت سے خوا ہش زیارت حرم محترم کی ظاہر فرمانی مگراُن لوگون سنے دارالاُن

م مین سافزسلمانون کوآرام کریا کامو قع نهین دیا اورواجبی خوامهش کے نامیدین سافزسلمانون کوآرام کریا کامو قع نهین دیا اورواجبی خوامهش کے نامید دین سافزسلمانون کوآرام کریا کے اس کامو قع نهین دیا اورواجبی خوامهش کے

شنوانهین ہوسے چنا نیے اُنکی برکرداری کا وہی انجام ہوا جو ورس ما بعد می*ن گریزی* تنف مزاحمت کرنے والون نے شکست کھا ٹی اور دام ندلت میں بھینس گئے ۔

عبری بعبانے میالے ساکنان عرب کودشتی اور عربی ربان کو دستیون کی از بان کو دستیون کی از بان کو دستیون کی از بان کوت سیار میں اور میں باز بان کوت کی تو ہیں مقصود نرتھی بلکروہ لفظ میں کا تھا ہے۔ واللہ است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی موشوں کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی موشوں کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی موشوں کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی موشوں کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی موشوں کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی اور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی است کے دس ہوا ور شادیا ہو کہ عب خوش نفید سب کی است کی موسوں کی تعرب خوش نفید سب کی موسوں کی تعرب خوش نام کی تعرب خوش نفید سب کی تعرب خوش نور کی تعرب خوش کی تعرب کی تعرب خوش کی تعرب کیا تعرب کی تعرب کی

ښارت دیجاتی ہوائسکی زبان عمریٰ موگی۔ باب-۱۱-کتاب پیانیش مرق<sub> ہ</sub>ونشا<del>ر</del> خصے خداکے فرشتہ نے اِجرہ کونسبت ولادت سمعیل کے دی تھی تخریر سے ا و رہئے۔ ین کھی موا نق مذاق عبری بوسلنے والون کے یہ فقرہ موجود ہموہ ڈی اً دى موكا - ہردنہ مستجم سكتا ہوكہ فرشته نے اچھی خبرون سے دل تسكسته باجرہ کی دل دہبی کرنی جا ہی تھی ا سیلیے ملکوتی امتیا رسکے خلات تھا کہ وہ بلاض<sup>ور م</sup>صیبریٹ ج ورت سے کہتا کہ تیرے بیٹے مین وحشت ہوگی ا وروہ جا نورون کا ساتد ن کرکا ليتحب تعبيراس فقره كيهيي بهوكه وه لرط كاغيراك يتعني خطائع بين سكونت كرككا دربدرى زان كے علاوہ اجنبى زان كسكے استعال مين رہيكى - سيعياه نبى نے مذکورۂ پالائیشیر گوئیمین وشنی کا لفظ بالخصوص ولسطے اس اشارہ تطیعت کے متخب فرمايا سوكه وه واعظا ورعلم حسكي خبرديجا تى ہوحضرت اسساعيل م كي ولاد ہے ہوگاا وراکھین کے لہجہ میں باتین کرنگا۔ غرْقَ لغزلات ملیمان (باب ۵- ورس ۱۰- نغایت ۱۱) مین صلیه مخیری

تحرريوا ورعبري دبان كى كتاب مين ام نامى جناب سرور كائنات كابلفظ هي تمييرا ( ه ) وارد ہولیکن اگرد و کے مترجم نے اُس لفظ کا ترجمہ اِن الفاظ سے کردیا ہو سال دہ سرایاعشق اُنگیز ہی، اور سم نے قبل <u>سسکے انشارہ کردیا ہو کہ ہما ہے مہربان</u> شرحم محری بنیار تون کے اُروا نہنے میں کیسے کیسے تصرف الها میکست بون مین

فرماتے ہیں -

(4)

انجیل کے انتخابات ذل کوچوکٹا ہے اُن (1) ـ اورمین لینے باب سے درخونہت کرون گااورو تھین دوس کی **مقسٹے و الا**خشیگاکہ ہمیشہ تھا اسے ساتھ سے بیسے روح حق بھیے بناحل نهين كرسكتي كبوكمه أسح نه وكليتي بهوا ورنه أسيحانتي بوكيكن تم أسيطينة ہوکیونکہ دہ تھا کسے ساتھ رمہتی ہی اور تم بین ہوئیگی بین تھیں نتیم نہ جھوڑون کا مین تھا کے پاس اُؤن گا۔ دیوحنا باب ۱۸ ۔ ورس ۱۷ – نغایت ۱۸) (م) میں نے یہ باتین تھا اسے ساتھ <u>ہوتے ہوئے تم سے</u> کہیں لیسے کو، وہ لى **قرينے و الا**جور وح القدس <sub>ت</sub>حيصے باپ ميرسے نام سے بيجيگاوي بن *سب حیزین سکھلا ویگا اورسب* باتین *جو کھ*رکہ مین نے کہی ہن تھیں د دلاوگا (برحایاب،۱-ورس ۲۵ و۲۹) (معر) پرمبکه و**رنسکی و سنے و الا**جسے مین تھا ہے لیے باکیط*ی*ف سے بھیجون گاتینے روح عن جو باپ سے تکلتی ہوا ہے تووہ میرے سیلے گواہی دیگااورتم بھی گوا ہی *ششکے کیو نکہ تم نشروع سسے میرسے ساتھ ہو۔* دیوحنا باب ہ (مم) - لیکن مین تھین سچ کہتا ہون کہتھا کے پیے میرام! نا ہی فائدہ ، وكيونكه أكرمين نه جا وُن تو**نسل حيث والا**تم پاس نه آ ويگاپراگري<sup>ن</sup> وُن

اَسے تم یا س بھیجہ ون گا۔ اوروہ آنگر دنیا کوگنا ہ<u>سسے اور را</u> قصيروارهمرائے گا - گنا ه سے اسليے كەف مجھيرا مان نهين لا سیلے کہ مین لینے باپ یا س جا ناہون اور تم جھے کیرنہ دیکھو گے عدالت سے راس حمان کے سردار برحکم کیا گیا ہی۔میری اوربہت سی باتین بین کہیں کھین پیمانگی سردانشت نهاین کرسکتے لیکن حب وہ روح حق آ<u>گو</u>ے تو وہتھین ا ری سیانی کی راه تبا ویگی اسیلیے که وه اپنی نه کهیگی لیکن جو کچیروه **نینگی سو**سکا کمتحدین ٔ ینده کی خبرین دگی وه میری بردرگی کر تگی ا سیلیے که وه میری حبیز ون سسے یا ویکی او تھین دکھا ویکی۔سب چیزین عوبا ہے کی ہین وہ سیری ہیں اسیلے مین سے کہا کہوہ ری چیزون سے لیگی اور تھھیں دکھا دیگی ۔ ( پوشاباب ۱۹۔ درس ۷۔ (۵)۔اورحب نینکیت کا دن آیا تھا وہ سب ایک ل کھٹے ہوئے۔او ا کمیا رکی اسمان سے ایک آواز آئی جیسے برطی آندھی ہیلے اوراس-ن مے بیٹھے تھے بجرگیا ۔اوراُنھیں جدی جدی آگ کی سی ربانین دکھا کی دن سے سرایک پریٹھین تب وہ سب مح القدس سے بھر سکئے اورغرز ناین جس*یں روح نے اُ*کھیں <del>'بعہ لنے</del> کی قدرت کخشی <del>'بعہ لئے</del>۔ ' (اعمال باب ہو-اورس- ۱- لغایت م (٧) اور ديميموين لينے باپ كے اُس موعو د كوتم پريھيج تا مہول كي تم عالم بالا کی قوت سے ملبس ہو بروشلم شہرین تھمروز ر لوقا باب ۲۲ - ورس ۲۹)

کے تھوں کہنا ہوگا سواسی *طون تھیں کی گاہی ہو*گی ۔کیونکہ کے لفظ كاتر ج**رتسلى وينه والإ**كياكيا بهوه يونا ني زبان كالك مايا تفاحبيجا ترحمهٔ يونا بي زمان من رفقطائر تفا يأكرنا عاسيعة تفااور يلفظ هركاه عربي دبان مين بم معنى لفظ تصدیق آیکرمیه می همینیتراً بیتر سخول تاکینید ثمری ایک بی اسم که است زیارهٔ ۱۰ ۲- سورهٔ الصف رکوع ۱-) کی موجاتی پوسلان کی خیال کی نیگر و فرمی را نی ہوا ور<sup>ا</sup>نگی تقریر دلیذ برخطیات احمد بیمین فضل نقل کی کئی ہو ہین۔ کرقبل ظہوراسلام ایک شخص مانٹینی آس-ماسيخ مين أسر فها قعه كودها ل لباجوموا فق ري ه مدنون پهلے طا مېر دو کچا تھا۔ پر سکلیطا س اور پر کیلموطاس مېر ۴۰ اورا يک بنجيبري نوشخېري سنا ټا بون جوميرے بعدائين گيا دراُ نکانا م احريسي- اوجونومي لالبا توفي پند مندنے مت حل مین خواب دکیھا اور اُن کوییہ ہایت ہو ان کہ آپ کا نام حکومین

(سیره نبوی مصنفهٔ سیداحدز سنی المشهور به د حلان) ۱۲

رق ہوا ورجن کتا بون میں بڑی بڑی تخریفیون کے نشان دیے جاتے ہیں اُنہیں ہمت قیاس ہوکہ اس تھوڑی سی ترمیم سے بوقت ضرورت پر مہیز نہ کیا گیا ہوگا ہرجا ل پوری جا بخ اب بعی نظر کال دگیر صنامین کے مکن برحبنکومی تفصیل اربیان کرامون۔ ا و لاً - انتخاب نمبری ۲ - مین تربیر سوکه و دست چیزین مکوسکھا نے گا اور يري باتين مكويا ودلاك كاليكن أتشى زبا بؤن في توسوات تعليم زبان داني کے اور کھر نہیں کیا ۔ **'' انتخاب نمبری ۳۔ سے طاہر یو تا ہو کہ آنے والاسیرے کے حق میں** تنل حواریون کے گواہی دیگا لیکن پر کلیطا س نے توکو ٹی گواہی نہین دی ملکہ خو د أسكن ظهوركا وإقعدمتناج متهادت موكيا -منالثا - انتخاب نمبری م مین ترریج کردنگ مین زجا وُن وه نه کنگا مُرخیال مین نهین آنا که موحود گی سیسح اُسکی تشریف آوری کی کبیون <sup>ما</sup> رج تھی حالانکہ انتخاب ننبری ۵ سسے ٔ ناست ہو ناہر کہ روح حق سے میسیح کی موجود گی مین حوار یون کی سمرا ہی اختیارکر لی تھی۔ اورمتی باب ۱۲ ۔ ورس ۱۶۔ سے ظا ہر ہوتا ہو کہ پیر رہے سیح ىبوترى كى شكل مين اُترى تھى - اس انتخاب بين ھى جو خدمتين <u>آنے والے س</u>ے شعلق بان کی کئی ہین دنہشہ مند ناظرین غور فر ہائین کہ بنشاہے انتخاب منبری ہے۔کہ الخام كوبهو تخين-رافعًا ـ تالث تلية مِن حِصفات الوسميت عيسا بيُ بيان كرسنة بين

دہ اُنکے مذاق کے موافق اسکی زاتی اورقد کمپی صفات ہین اور دیگیر معتقدین روح لقدس مهم تسليم کريتے ہن کہ جو کمالات اُن کو مل سکتے تھے وہ قبات خلیق آدم مل سکے بیرون خالفہ نے حسب نتخاب نمبری م ۔ وہ کون حیز بھی جرباب خوا ہ سیٹے سے بعد صفحہ سے کے حال کی ۔

في مسًا - انتفاب نمبري م كامنشا يه وكه آسن والا بحولا مواسبق ياد لاك كا اورعقل سليم با وركرتي بهوكه يه وسهى سبق توحيد كا بهرحسكوم عقدين تثليث ن منسراموش کیا اوردوراحدی مین یا درلا یا گیا به گرسزما نه ظهور زیا نه اتشین حواری

لونی سبق بھولے تھے مذربا نہ اکشین نے انکوکو ٹی بھبولا مواسبق یا ددلایا۔

کیپ ان وجرہ سے انس کے پوری مائید مہوتی ہرجسیرسلما یون کواصرار لیمسکن انتخابات مزكورهٔ بالامين چندتر ديدى مواد كابھى نشان دياجا تا ہجا ورمين ان كو

ساتھ جواب کے <u>لکھے</u> دیتا ہون ۔

انتخابات سنه ظا هربوتا هو كه آنیوا لا خطاب شخصی نهین بر ملکه نوعی برد درمرا د

مسيهج في اپني تشريف وري كاوعده كياتها

بوحود گی حواریون کے کے گالیکن پر برکہ جاعت انسانی انبوالے کے فیض سے بیغمه اِسلام توبد تون بعد وفات حواری<sup>ن</sup> | بهره مند <sub>ت</sub>وگی چنا یخه خطاب نمبری این ك تشريعين لاسك \_

جوا بھي *ڪ* انهين بيواا وربعد تدفير ت ظهورعارضی کاعیسانی اظهار کریته بن وه ولسط چاره کارتیمی کے کافی نتھا۔

كَفْ الله كَ حَكُم ديا كُما به كديروت لم من المستحرر وللم سع لِيقَ ربين وراسكوا ينا قبار وال تاويل سيليضوري وكيجاالهامات ويي وربيتي

انتخاب نمبری دور مین حواریون کو انتظار مرادیه که التشرای بیشخص وعود کے بیروا تھے رہین حس سے ظاہر ہو اسم کہ دینکین بعدونق فروزی خص موعود کے سیھے بزمانه محیات حواریون کے شخص موعود | عیسانی خانه کعبہ کی طرف مجدہ کرین پہلے کی أأسنے والاتھا۔

ر وح حق ا ورروح العت بيس كيساته | مهوتوده لائة احتجاج كيفهين براور فبالبرياس كوغيرهموا تشريح كيضررت تقيى يحيروح كااطلاق بيغمبرون برهبي مبوا برد فيكييه يوسأ كالهلاخط بابهم اليس باصرار بجاب كاس لفظس خواه مخواه ثالث كشهمراديو

آنے والے کی تفسیران انتخابات مین اگریقنسیفسٹرن کی پیجاد مواورتن پڑھا کی گئی فرائ بهرجس سنة الث تلته مراويجها جاماتر أكياجانا به كدياضا فدمف فيرن نے كيا بوكيوكميس

( కాల)

ا مجمعی سے کا مہنون اور لاویون سے سوال کیا کہ کیاتم میسے ہواُ کھون نے کہاکہ ہین کھر رہیجا کہ کیا الیا سس ہواُ تھون سے فرما یا کہ نہیں اِن دولؤن سوال کے بعد پرجیا کہ کیا تم وہ شی ہوجواب بلاکہ نہیں۔ اس موقع مین جیرت ہر کہ اُس نبی کا کوئی نام و نشان بیان نہین کیا گیا با ایٹہ منطا ہر ہر کہ کہ وہ کوئی جلیل اُنتان نبی علاوہ سیسے کے تھا جسکے ظہور کا علیا ہے بنی اسرائیل عقاد ستھی کہ کھتے ہتھے۔ اب سوال به به که وه کون بزرگ بین - هم سلما نون کومین کیفین به که به و به بی گورسی اس ساله بین جنگ خورسی مین جنگ خورسی است تریی مین جنگ خورسی مین جنگ خورسی مین مین واقعت بهون که علی ساله اسلام سین مین مین مین مین مین مین کوئیون کائیا کالیا به کا و راس خصوص مین بسیط کتا بین تحریر کی بین والله بین

نبوت پر پیشین گوئیان خطبق موگئین اور دیگیرد لائل باہر دستے بھی آئے وعوے کی صداقت تابت بوحکی تواب اسطرح کے خیالات داخل مفسطہ ہن اوراگرانکی محقوت ں جائے تو بعث سے علیہ السلام مریمی اُسکا بُر اا ٹریڑ بیگا اور سمیثیہ کے لیے بیٹین کو بیا یے سو د ہوجائین گی لیسے انتظار کا آخرنتیجہ ہی ہوکہ ایک ن حضرت اسرافیا ا بیاصور پیونکٹے بین اورامت منتظرہ لینے خیالات کے ساتھ گفت افسوسس ملتی ہو کی المك عدم كوصل سيلسه-

#### څوا رق عادات

کتا ب نتروج باب ۷ و۸ - مین اُن کرسنشه دن کا ذکرموجو د هیونبکوساحرام ص نے بمقا بلہ معجزات موسوی بیش کیاتھا اور سپے یہ سرکہ وہ سب کے سب غرابت ست خالی نه تنے۔ ہرحن پیصرت موسی اُن لوگون بریفالب کئے اور جلدا ہل کتا ہے ورکتے ، بین ک*ه ساحرون کی مجال نه تھی که کلیم* اندرسیعقت لیجابتے کیکن حن قومون کونبوت سوی کا اقرارنهین ہووہ توکہ سکتے ہیں کہ ہرفن اور ہرایکی ہنرین کوئی نہ کوئی ورحبلب۔ رکھتا ہوا سیلیے جو کھیرموسیٰ نے دکھا یا اورمصر بون سے دیکھیا وہ بھی ساحرا نکرشمہ تفاحبکوسب سے اعلی درجیکے ماہرفن نے نایان کیا تھا۔الغرض ہشتباً ہ گی گرہ أسوقت كفُل سكتي ہر جبكہ درميان سحرا دراعي رُسے كوري مقول بالامتياز با<u>ن كيا</u>

ن فسوس بحركة اسماني كتابون مين ايسافرق بيان نبين كياكيا بحرا پنے قیاسسے یہ فرق کا لا ہو کھارق عادات حبکومعچوہ ہ کہتے ہیں صرف ستّےا مرعی نبوت ظا ہرکریسکتا ہواور حموسٹے دعویداران نبوت کی قوت سھریہ اسطیح زائل ہوجاتی ہج لهوه کو کی کرشمه خلات عاد ت د کھا نہیں سکتے۔ يەفرق جوپيان كياگيامقول ہجاورمكن ہوكئے كاليات بھى بولىيكن كوئى سنەت**غابل ط**ينا مین ملتی که درخفیقت تدرت آلهیه سے الیا فرق موجود کر دیا ہو ا ورحھوٹے میمیان ٹن سے قوت سے پیسلب کرلیجاتی ہوا ورمیرا ذاتی قیاس بیہ ہوکہ اگر خدا کو دنیا میں اسطے کا قدرتى تفرقه دكها نا پيند موتا نؤوه حجوسة معيان نبوت كى قوت كلمز اُل كردتيا ياورُمنُ بلان كاذبون مراكسي مازل كروتياكه دغابا ريون كاالسدا دموجاتا ا وردوسر فرمييون وحوصلها صللال فعلائت كاييدانهة المحض خرق عادت كاكرشمه دليل نبوت بهيين بوسيك وسی علیہالسلام نے جھوٹے نبی کی بی*شناخت بیان کی ہوکہ حب وہ خد*کے نام سے لہی برنے جو تھبو نی نابت ہو توسم جھاچا ہیں کہ اُس نے کستانی کی پیغے جھوٹا ہود کیا ب تتناآخر باب ۱۸) اورسیح علیه السلام نے سیھے اور جھوٹے بنی کی پیچان کامعیار مکی تعلیم کویتا یا ہے (متی باب *ء ورس ۱۵- بغایت ۲۰) متی باب ۱۰- سے ظام رہوا* ہ لمسيح نے منجلہ مارہ شاگرد ون کے بہود اہ اسقر بوتی کو بھی خوار ق دکھانے کی قدر س عطاكى هى حالانكه وه اليبا كمبخت ازبى تفاكه استنه لينے روحانی اُستا وكوح وقنير فرمير معا وضہ نے کے متعمنون کے ہاتھ میں گرفتار کرادیا بس حیثے خوارق کھانے والونگا

نے والا درحقیقت تقبول بارگاہ امیز دی تھا آور آگئی بیروی ہ خروی ہوسکتی ہے۔ سی خاص کتے ہم کہ قرآن پاک میں اسطرے کے عوارق عاد آ بالت محدي بيان نهين كيه كئه اورخدا وندخدا نه وه رومنسرا سند إختنار كيميسين بيحا ورشعيده كيشهون كيكنجا كنش نرتقى افسوس يحكه فاصتنظرهج ن مکته کونهین شم<u>حقته ارشا دات موسدی ا ورابولیات عیسوی پر نظر نهمین قرا انتحاکت</u>ین ت محدی کے لیے بی حبت بیش کرتے ہن کے قرآن میں اعمالا محدی کا تذکرہ مک نہین ہوا ہوجا لاکھ اُنکا یہ بیان خیالی بھی صداقت سے خالی ہو۔ سیھے مدعی ہوت کی یہ غت سوكواسكي تعليم عقلاً عمده اوراُسكا طرزعل لنطلةًا يأكيزه مواُسكي رفتا ر-مقدس بزرگون کی ذات سے جوخوارق عادات ظام رہوسے اُنکومیو. ہ کہتے ہدا جراگر بلادعوى منبوت ماك بازون سيمكونئ خارق عادت ظل سربهو تواسكانا م كرام ، حلیئه تقدس سے عاری ہون اورکسی تسم کا کرشمہ دکھائین آ کو سا حرشعہ دویان شدراج سمجمنا بيابيي طالب عن كولارم بهوكداس فرق كوكمرى كا حرفيكهے اورمتاع اعتقاد كو موتتمندى كے ساتھ دغابار و ن كى دست بر ك انبياً وَن كَ نفوس مقدس كوسر حنيه وقتًا فوقتًا معجزون سے السلية ا کی که ایجه وشمن مغلوب بهون یا د وستون کاسس اعتقا دستنجکر بوجاسے کیکن علوم مؤ

پیش ظا سرکیجا تی تھی ا ورظا ہرہو کہ حوبا تین مص ف تھین وہ کوتہ اندلیثوں کے اسرار مراصول حکمت سے قطع نظ ، منائ الخيل متى كى الاخطرسة تابت بوجاتا بركه منده درخواست کی که کونی مجرزه و کلفائین کسیکن آپ نے انسار يرتقى كه وه كوني كرامت ديكھے كا اسكو كاي حيار والات كاجواب تعيينين دما زلوقا باب سريرور ُ حالا نكه بطا هروه احجهامو قع تفاكه دوايك معجزه د كها في جلتے اورحاكم وقت كو جسك ومخالفان سيجالزام لكائب تصمعتقد بنالياجا تااوراكرابساكياجا بأتوكلي ہود بون کی زبان غالبًا بندموحاتی اورآج عیسائیون کے ہاتھ میں عد ه نما بی کا موعو د مبو تا لیکن حق به می که جوبات خداکومنظور نه کقی اُسکوحفرت سکی درخواست برکسطرہ کر دکھاتے ۔انسی ہی معذوریا تعمیطلا یے آئیں جبکہ اُنکوموا فق درخواست مشرکین کے نھوارق عادات دکھانے ر*ن مشغلہ کے طور رفز*انتین کرتے تھے قرآن میں ایسے ۔ امیءواب نبے گئے مین اورانجیل مین تھی تخریر میرکنشیطان. خواست کی که تیمرکورو ٹی نبا دین اور ملبند کنگرہ سے زمین بریکو دیڑین

لین آپ نے اسکی درخواست کو نامنظور فرمایا رمتی باب ہم۔ ورس ۲- لغایت ۱۰)
اسی طرح فقیہون اور فرلیدیون نے نشان دکھینا چا ہالیکن میسے نے کو نئی نشان پرین کھایا
اور جواب یہ دیا کہ دراس زمانے کے برا ورحرام کا رلوگ نشان ڈھونڈ سطتے ہین (متی
باب ۱۲ - ورس ۱۹۷)

اکشر شاگرد دن نے بر بنا ہے مجبرہ میسے کی بیروی اختیا زمین کی تھی لکہ حنور نے کوحانی
افرڈ الاجندسعا د تمندون کا اور قابل تھا اسیلے وہ متا فرہو کے رہنما ہے حقیقہ کے ساتھ
جل کھر شے ہو ہے ہمائے بیروی دوحانی توت بہت زبردست تھی اُنے فیض محبت اورا ثر
تعلیم سے بہت برط می جماعت صادقین اولین کی کھرط می ہوگئی حبنین بعضون کا وتر بہواریو
تعلیم سے بہت برط می جماعت صادقین اولین کی کھرط می ہوگئی حبنین بعضون کا وتر بہواریو
سے برط حصا ہوا تھا با اسینم مرہزار بام محبوب آپ سے ظاہر شوئے جو کتب صدیت اور بیئر
مین تحریرین اورا مُحافی حیبیت کیا جاتا ہے۔ ہر حذید برختے میں اور الکن اطمین اسی کہا ہیں ہو جو نسبت معجز اسیسی کے بیش کیا جاتا ہی۔ ہر حذید برختید برختے و کا مذکرہ کے دیا ہو ۔
ہمجر ات احدی کی کوئی محقول بقدا دبیان کیجا سے لیکن بی ترکیا چند ہم و کی تنظرہ کی کوئی محتول بھول بھول ہوا دبیان کیجا سے لیکن بی ترکیا چند ہم و کی تنظرہ کے کہنے تا ہو ۔

0 ---

ول الله تعالى الله تعالى فاخريَّتِ اللَّهُ عَهُ وَالْمُنتَّقُ الْمَقْدَى وَوَلانَ بَرُوَّا الْهِهُ بَعْت رِحْهُو له قيامت قرب أن ادرجاد شق موااور به لوگ كون نشان دكھين تارو گوانى كنتِن اور كتے مين كه يہ تحربي جوسوا مواجلاً ك همور مفسرين كتے من كه واقعهٔ النقاق فرلقرت عجاد ظا هر دو يجا كي بعضون كى يُك بى كتران مين اُس فاقعه كي فرر مگئي بن جو فريسة تيامت نما يان جو كا - مولات بشليم كم يعم عرب الزامى بقا لما إلى كماب تقرير كى بود هم جوالى با وقعت برس

نَقِوُ لُواسِحِ الْمُسْتَمِينِهِ بن مو د وعبدالعدين عمر دعبدالعدين عماس وشعه کی روایت کی ہو اور د گیرا کمہردیث کی روایتون سسے بھی تابت ہو تا ہو ک یا نتارہ محدی قرص قرکے دوگرٹے نایاں دیکھے گئے خرق اصول حكمت كے خلاف ہجاور پيراگراُسكا ظهور مواموّا توغيمكن ما وی کے لیے اُسکا بھا طودینا اور کیرُٹے او بناعقلاً کیا اپنے خیالات کی ائیدمین جو دلیلین میان کی بی<del>ن آ</del>گی *ترو*ید کا فی علما. *اینی نصانیت مین کردی ہ*و مَنْ شَاءَ فَلْیسَنْظُرُّ فِیَّ کُرَبِّہِ ہِے۔ مرات کا وقت تقامکن ہم کہ دوسرون سنے اس واقعہ میر توجہ نہ کی یا پیر کہ جن لوگون نے دیکھ بھی لسہ مای فری کاشه رط گیا- اس محرده کی صحت بررزیا ده ترابل کتا رطبیعتون کی جروت د کھاتے بین گرآفتاب بیر*خاک <sup>و</sup> الغے قیا* درصبدن خدا وندساخ أموريون كوسنى اسرائيل كمكسك بومین کردیا <sup>ا</sup>س دن شیوع بے خدا و بی*رے حضور منی اسرائیل کی آگھ* اے آفتا ہے عبون برگھہرارہ ۔ ا درسک ما ہتا ہے تو بھی وا دی به آفتاب کفر اربا اورما ہتا ب تھر گریا ہیان تک کدان لوگون سے کمینے ڈیمنوں

تقام لیا بکیا یه کتاب الیاشرمین نهین لکھا ہر ۱۹ در آ فتاب آسانون کے بچون بیج هرار با اور قرب دن ب*رکے بچیم کی طرف کو* ماکل نه موا۔ دکتا ب نیتنوع ما ب و و مستخوا ان تصرفات ساوی کو د کھیوا و رغیر قومون کی تاریخون میں عفودہ اس دن دو پھرکے وا قعہ کو کسنے اپنی کتاب مین کھا ہجا وراگرانسی کوئی سند شیلے تو کھر مجر که تحدی رم حض اسلے که اُسکی نسبت بینی علیہ المام کی طرف کیجب تی ہو لزبان درالا یان نزکروتم لوگون کوا قرار م که موسلی سکه خلیفهسانی فتاب ورمامهتاب دولۈن كو**قرىب** بار، <u>گىنىڭ ك</u>ۇنكى طبعى روى پر چىنے نهين ديالىس اُس برگزيدۇ خدا نے جوموسیٰ کے متل تھا اگر جنید ساعت کے لیے اہتاب کے کروے تواسكي بدولت نظام عقلي كيون درسم اوربرتم مهوا حباتا هي متى باب ١ - بين قيصه نرريبوكه حيند بحبسيون كوآسمان كالوخيرتا رارمنها بئ كريامهوا بيلاا ورحمان سيج عالسلأ نشریت کھتے تھے ہوئے کے گھرگیا گمراس سیارہ کا تذکرہ تخومیون نے تورنہ میں کہ ورنگونی فلسقی اس محایت کی صداقت کونسلیم کرسکتا - بیس انضاف کی بات نهین ہوکہ شق قمرکی تروید بین وہبی حجتین قبول کیچا کیں حبکا انز صاب متی کے ىيارە بىرىرىتا ہومگروپان بېچتىن مقبول نىيىن كىچاتىن \_

D

ا ما مسلم نے جابر بن عبدالسد سے دوایت کی ہوکہ جن دنون حوالی مرینہ بین اختد ق کھودی جائی تھی اُٹھوں نے صرف ایک سے اسلام کو چیکے اطلاع از کے کیا لیکن چونکہ سامان صنیا فت بہت مختصر تھا اسلے بیغیم جلید السلام کو چیکے اطلاع دی کہ حضور مع چنداصیاب کے تشریف لیچلین گرجناب رسول نے اہل خند تی کو پکاڑیا کہ جامت جابہ و نجی اورجا براس کر تھی سے گھیرا گئے حضور نے لعاب دہن مبارک کے بین ملادیا اور کچھی اورجا براس کر تھی کود کھی سے گھیرا گئے حضور نے لعاب دہن مبارک کے بین ملادیا اور کھی ہا نظمی جن کی مرکب السی جو تی مارتی رہی اور آٹا بھی علی حالہ موجود تھا میں سے قریب البی تھی جو تی مارتی رہی اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ یا بی کہ دو تیون اور دو مجھیلیون سے قریب البی کہ کہ دی کہ دو تیون اور دو تیون کہ دین کی کہ دین کہ دو تھا کہ دین کین کہ دین کی کہ دین کی کہ دین کی کہ دین کی کہ دو تیون کی کہ دو تیون کی کہ دین کی کہ دین کیا کہ دو تیون کہ دین کی کہ دین کیا کہ دو تیون کی کہ دین کہ دین کیا کہ دو تیون کی کہ دین کیا کہ دو تیون کی کہ دین کیا کہ دو تیون کیا کہ کہ دین کیا کہ دو تیون کی کہ دو تیون کی کہ دین کیا کہ دو تیون کی کہ دو تیون کیا گئی کیا کہ دو تیون کی کی کہ دو تیون کی کہ دو تیون کی کہ دو تیون کی کہ دو تیون کی کہ دو

### O F

دارمی نے ابن عرشے روایت کی ہوکہ ہم لوگ فرمین سول اسر کے ہمراہ تھے

ا کے صاع دوملوبیاسی روبید کلدار کے برابر ہوتا ہو یعنے سامٹھے تین سیرانگریزی سے مرت

لقدردوروبيه وزن مين ريا ده ميه

بِيَّا لِلَّهُ وَاصْدَاكُا لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُمَا تَكُ عَبْنُ لَا وَرَسُولَكُ وَبِياتِي فِياتِي ف ء صن کیا کہ جو کھیما ہے گہتے ہیں اُسیرکو ن گوا ہ ہے حضور سنے ایک درخت کی طرف ج وا دی کے کنارہ تھا اشارہ کیا وہ درخت ہموجب طلب زمین کو بھاڑتا جا صرآیا پ منے تین مرتبراً س سے شہادت طلب کی اوراً سٹے ہرمرتبراً ہے کی رسالت برگواهی دی اور کیمرا پنی حکمه برگوٹ گیا۔ بیرایک دنی کرشمہ قدرت کا تھا اور میس ے قدیرسے دانے سے درخت جائے درخت سے شاخین کیالیں اورنتا نعون مین پھیل لگائے اُسکے لیے کسی درخت مین قوت رفتار وطاقت گفتا رسیا کردنیا لون ک<sub>و</sub>سکتا ہوکہ دشوارتھا ۔صدق نبیت اورصفا بیُ قلب کی *فرورت ہ*و ور نہ ساوق الایان آدمی ضرا کا نام لے سے بہت کچھ کرسکتا ہو۔ جنا بخیر میسے بے ایک ں قع بین حوار بیون کو مخاطب کرے فرما یا ہن<sup>یں</sup> کیونکہ مین تم<u>سے سی</u>ے کہتا ہون کہاً کہ تھیں رائی کے وانے کے برابرایان ہونا تواگر تم اِس بیا اٹسے کہتے کہ بیا ن سے د بان جلاجا توه هچلاجا آا ورکو نی بات تھا اے لیے مامکن نہو تی " (متی باب > ۱ - ورس ۲۰) ا ما مسلم اور بخاری دونون سے انس بن مالک سے روایت کی ہوکہ

ا مام سلم اور بخاری دونون سے انس بن مالک سے روایت کی ہو کہ بیغمبر علیبالسلام حمجہ کے دن خطبہ ریڑھ کہے تھے کہ ایک دمی آیا اورنشکا میت MAM

باران دعا کی خواسنگاری کی آنخفرت نے دونون ہا بھراتھا گے ا ٱللَّهُمُ الْحِنْفُ أَلَا مُسْكِقَ بِينَ كَهُ خِدَ أَكَيْ قَسَمْ بِمِ لِوَكُونَ كُوَّاسِما نِ يَرِمْ كُلُمْا نَظَا تَي تَقْو یس کوہ مذکورکے تیتھے۔۔۔ ڈھال کے برابریدلی اُٹھی اور وسط منظے کیسا گئی اور یا نی بیسنے لگا آآ کہ ایک ہفتہ تک ہم لوگون نے ا ورائسنے کثرت مارش کی شکایت کی آپسنے کا تھرا مھاکے رختون کے بھنے کی جگہریا نی برساالغرض یا نی کھل گیاا ورسب لوگ۔ ن با مېرنتىكى ـ بردون كى بردى باتىين مېو تى بىن مۇلف كتاب ندانے بھى اكمە اقعه مبحثيثم خود د مکيما به حسکو بلا کم و کاست بيان کرتا به و بين د نون په نيا زمند تخصيل يهين مصروف تفاايك سال ابيها امساك باران مواكه عامه خلا يُق ملبلاً كلمي بكرف گرانی غلب ارباب اصتیاج كوسنا ناشروع كیا ا در دوسری طرف يدون يرمرد نى چھاگئى قصىبەم آبا دگوبهنە ضلع غظمگەھ كے مغربا يك جيمةً ما قطعه ميدان كا وا تع بحويان اسوة العلما دالعا ملين قدوة الفقها والراسخين أستاذ ناومولا ناحافظ و إحد على على المدمقامه في اعلى عليبين مع ايك جاعت لما نون کے تشریقی ہے گئے اور نہاست خشوع اور خضوع کے ساتھ بطری سنون

قابرٌ هى يىم لوگ دعا<u>سے فا رغ ہوئے ستھ</u> كەكوشۇشال دراكثرنا زمز<u>رهن والع بحسكة بوئے ابنے گو</u>كولوط-مولا ملے مرحوص بارادہ ج گھرسے روان بیونے کیک کا کا دہ .. مار*ضهٔ تب مبتلا مبوکے را ہی ملک بقا البوئے حصن* کا غ میں جمان تاجران لىغظمگەرە كى دوكانىن واقع بىن ساتھىيون سىنە دفن كىيا دوسال كېيىدرىيى تىب رجمان قبروا قع تھی یا ن*ی کی کئے شیخ* کا ٹ دیاا ورنعثر *شر*یف<sup>ی</sup> تغیرا<sup>ے ج</sup> ئى-ايك عادتمن دسمى شيخ ميرن سے نغش كو قبرسے كالالور بعد في غسل و نے کفن جدید کے بلند حکمہ پراُسی اغ مین کھرد فن کر دیا۔ شایہ بہب خشک۔ وطنے رطوبت حبیانی کے بال اور ناخن بڑھ سگئے تھے حنکوشنیج مذکور سنے بوح اپنیلاعلمی کے تریتنوایا اور تراشہ کو تبرگا ایک بوتل میں بندکر کے حکیمتھی ماع کی ہے ن ركھوا دیاجوغا لیّا اتنك محفوظ ہو۔ مین سے اِن واقعات كوخو دنہیں دلکھا سکیٹنے میرن و دیگرمعتبرین نے محکوخیردی اورمجکواس روابت کی صداقت پرکالل بهروسا ہو۔مسلما نون کے یہے یہ کوئی انو کھی غیر عمولی بات نہ تھی کیونکہ ایسے قعا بكثرت سُننے سَكِيُّ بن وريه توميري أنكھون كا ديكھا وا قعه ہركہ عوالی شهرطہنے گڈہ مين حافظ وحبيدال رين كي فبرخية كي جاتي تفي اتفا قيه صندوق ليد كفُل كيا اور

ش وکفن دو بون کی بیرحالت تھی کہ کو ما قبر کے اندرکسی نے ابھی رکھیہ یا ہی رہا فِنين سيراُسوقت كَكُنُى مِنْفَتْة كَذِر بيطَ تقرا ورجا فظ صاحب كودم مركب بولج ن شکایت لاحق تھی جنجیل بوسیدگی کی توک خیال کی جاتی ہو۔ ما لكك ليس النس بندوايت كي بوكه عليا ليس برس بعدوا قعهُ تصريح عمرو بن الجموح ا ورعبدا بعد بن عمرو بن حزام شهدسك احدكى قبرين بوجيل کے کھل گئین اور دونون کی مشیراہی تازہ تھین جیسے کہ کل میے ہیں۔ اُن میں کہ ا با تفرجراحت پرتھا وہ ابنی حکبست مٹما پاگیا تورخم سے نیون جاری مولا ورجب حيوية دياكيا توكير يستورمو قع جراحت برجالكا - اسيطرح جابرين عبدا سد الضام نے روایت کی ہو کہمعا ویہ سفیلینے رنا ن<sup>ہ</sup> خلافت مین کو ہ احد کی طرف سسے ایک نهزىكا بى اوراس ضرورت سسے شهيدون كى قبرين كھود نى پريسى را وى كتيم من كوكر ردون کولیجاستے تھے اور معلوم ہو تا تھا کہ وہ سوسے میں اسی نامحمرو کا رروا ٹی کے ن مین سیدلشهدا المسیر حمر و مے یا ہے مبارک پر ایک بھاوڑا لگا اوراُس سے ون جارى مواالغرص إن روايتون س تصديق آيكر مه وكالأنفو لو الميت بُّفُتَكُ فَيْسِيْمِ اللهِ أَمْوَا كَعَابَلَ أَحْيَأً عُقَّ لَكِنْ ۖ لَا نَشْعُكُرُ وْ تَ٥ ريارُهِ، ىورة البقرر كوع- ۱۸) <u>بخو يې مو تې ېې -</u> ا ورجولوگ الدکی ماه مین ماسی جائین این کومرا بهوانه کهو - بلکه وه رزنده بین گرنم لوگ مين مجمع ال

# 0

صفوه بن عدی سے مروی ہو کہ بروزاصر قتا دہ بن النفان کی آنکھ مین کرلگا
اور صدفہ کہ بیت ما بن کے بیٹر کے بیٹا جا بر رکھا اور است کی جا تی ہے کہ بیر رکھا اور وہ فتا وہ کی دوسری آنکھ سے ریا وہ خوشنا برگئی ۔ چنا تیجہ روابیت کی جا تی ہو کہ بیب انتا وہ عمر بن عبد العزیز کی خدست مین حاضر بواضلیفہ نے برجھا کہ تم کو زئن کسنے پارشعار بیج انتا الذی سالت عکی کے دعیکنہ افراد سے انتا الذی سالت عکی کے دعیکنہ افراد سے انتا وہ موس کا گئا ہوا کا ب جوڑ دیا تھا۔

زراجہ بین کرزا جا سیے ۔ ایسے معجزات لا اُن انجار سے نہیں بین کیونکہ لو قائے بھی کروا ہوا۔

زراجہ بین کرزا جا سیے ۔ ایسے معجزات لا اُن انجار سے نہیں بین کیونکہ لو قائے بھی کروا ہوا۔

مرکہ میسے نے ملکھ وس کا گنا ہوا کا ب جوڑ دیا تھا۔

مرکہ میسے نے ملکھ وس کا گنا ہوا کا ب جوڑ دیا تھا۔

## 0, 4.5

عن ابن عيماً سن قال ان المراقة جاء سيابي ابن عباست روابيت بو كه الفول كه كياعي تراكي المعالي عن المالان وروابيت بو كه كه الفول كه كيامي المالان وروابي المناب المن

446

ليأخنه عن غد ائنا وعشائنا فسيروك العاشت طعام شبع الرابح الخضرك صلے الله عليه وسلِّرصد، دي و و عافظة نتيَّةً سينه كوسهلا يا ورْعا كي سِ أَس لَرْك في قرَّكُ يبرمن جوفه مثل المجسر والاسق البيت ايك شحمتل سياه بحيرُ سأك (روالالاری) چود ورژنی همی ـ عارضهٔ کلب لکلب بین ایک تسم کے کیڑے شبکل بچانسگ مربض سے بول میں و تھے جاتے أسيطرح مكن سركه لزليك كم يبيت كستى ستحسم كاما ده فاسد نقوت أعجا زخارج مبوابهواس ست ت زیاده عمیباً یک قصدمتی باب ۸- مین بیان کیا گیا هم که دو آ دمیون برد پوسو*ار تق* جنكى بتنورش سيدرا ستهند مبوكيا تقاحب سيهج عليهالسلام آنكه قريب بهوينج لود ويؤت فرا دکی ا دراسی فرا دیے ساتھ یہ درخواست بھی کی کُا نکوسورون کےغول بین جانے دین ينانچيريد درخواسست منظور موني اورسورون كاغول دريامين دوب مرا-روایت کی رعدی دابن ابی ال مغلوال<u>ده ه</u>ه که ایر ایت کی رعبری این امی ارتبا و مهقمی و وابونعيدعن انس رضى الاعنة فككنا البغيم في انسر صلى مدعمة سي كما أكلون ل حق بون بوكه اگر جمويث كهنامنظور مبترا تدعنوان بيان براختيا ركياجا باكه عورت كيمبكيبي ير ريسوا رهماً يا وراكي فيم بالذني كيك مرده كرصلاتا ١١

عليه وسلمه فانتته عجوز عبياءهمه اجع التفي كايانيه عي ريهيا بجرت كرك أنياو ساتھ اسکالٹوکا بھی حوصدبلوغ کو نہور پنج گیا تھا اسى عرصەبين وماے مدىپذىكا اثرارط كے سرمرط ا چندے بہارہ کے مرکبایس ہی المالیک نے اسکوملاحظہ کما اورانسر کوئٹنگی تھنزکا حکم لاوی کهتے مین کیجب مم لوگو تن عنسا مینے اراده كباتوحفر ينفرا ياكه لمطانس متوفى كي كوجا كزخردونس من سنة أسعورت كوخبردى وہ آئی ورمتوفی کے قدمون کے پاسبنٹھی اور دونون يا نُون مُرْكِ كُونِي عِينَ لَكُي كُمُ كِيامِيرا بِبِمّا مرگیا ۹ ہملوگون نے کہا کہ ہان ترب اُسنے کہا طوعًا وخلعت الاو نان ذهدًا ﴿ كَهْكِ مِرْ وَرَدُكَارِ تُوجَانْتَا بِهِ كَهِينَ يُوشِي خَاطِيرًا وخرجت اليك رغبة اللهم ايان لاني اوربتون كولوج برسركاري ويوا فبیکے ساتھ تیری طرف آئی۔ کے برور دگار سيرب معامله بين تربت ايرسانون كونوشسي كاموقع نه شيما وراس صيست بن وه بوير محميرية ال

فالصفة عندرسول الله صلياسه ومعها ابن لهاقد بلغ فليلبث ان اصابهٔ و ماء المّدِ بنّمة فَمُرَض إيَّامًا نُمْ قِنُضِ فِعْمِضَهُ النبي صلے الله عليه وسلَّم وامرهاي انستَا بحازه فلماارد ناان نغسله فال يا انس المن أمّة فاعلها قال فاعلمتها فجاءت حتى جلست عند فكميه فاخدن سعما ثيفالت مات ابني فقلنا نعم فقالت اللهمر انك تعلم إنى اسلمت البك لاتشمت بي عبدة الاوثان ولانتعملني فيهذه المصيبة ملاطاقةلي MA

حبکی برداشت کی جمر میرفاقت نه بین بویس خدا کی قسم اُسرع برینے اپنی بات پورئ بین ک همی که متوفی کے بازئن بین حرکت پریدام و کی اور ا سواسنے کپڑا مہما دیاخو دائسنے کھا نا کھا یا اور بہم لوگون نے اُسکے ساتھ کھا یا بعد و فات جنا رسول صلی سیعلیہ ولم اور اپنی ان کے جمع فی اور کا د ندہ رہا۔ یہ واقعہ ہرجن پیورت کی کرامت ہوئی اخریک ارمت برکت نبی علایسلام کے لسبب قبول کرنے اُٹھینے دین کے صل موٹی اور مب کرامتین کی کی سیان کی مجرد بین ناخل بین سب کرامتین کی کی سیان کی مجرد بین ناخل بین

الله قوالله ما انقضى كلامها عن قد حلة قالله ما انقضى كلامها عن وخمه وطعم وطعما معه وعاشحتى فيض النب صلى الله عليه و سلم وهلا وان كان سلم وهلا الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله وكل من وامة لول في دينه وكل من رامة لول في مجازة لنبيه -

دانقالبنوه یُم الآنارالمحرلیسینطان سب کامتین کی آسکنتی مجروی نی اسکنتی مجروی کوسکته بهای کامتین کی مجروی کوسکته بهای کارمتین کی اسکنتی مجروی کوسکته بهای کا به نه نکالین گروی کوسکته بهای کا اور کیچون کوسکته بهای کا به نه نکالین گروی کوسکته بهای کارمی اور نی کا به نه نه کارمت کے بدا کی جاسکتے بهن چنا نی سطح کے وسوسے تو مهرا کی خبرین اور سرمی اسکتے بهن چنا نی سم مختلا اس مجروه اتفا - لوقا باب ۸ - مین به کارت بین جو به برکت قدسی فنس سیح علیه السلام کے ظاہر بوا تھا - لوقا باب ۸ - مین به حکایت کر برکت قدسی فنس سیح علیه السلام فورًا موقع برتشریف کے اور حکایت کو برکت و برای کارکن کی انتها کی ایک ایک کارمی کارمی

نے کی گنجا میش باقی ہو حبکو عیسا ٹی جنٹلیں اعجاز محدی پرعا کہ کرنے ہیں بیج تو میں کر مانکی حجتون کی دو دھارین ہن حنکی زدا عجاز محدی اورسیجی مکسان پیژتی ہین ملکہ صبیحاضا*ص رخ مسیحی*ون کی طرف ہجووہ زیا وہ تیزد کھا ئی دستی ہج اسكتا ہوكہ درميان سيهجا ورخا ندان لعزرڪ رنش مین وه رنده درگورکیاگیاا ورک*یرگفن کو طو*ا تا جیتا *جاگتا غا*ر لمان جورواتيين معراج تسيمتعلق ساين كر ب**ائ**ی جاتی ہیں۔ (ج ) وا تعہ معراج کی باہت درمیان علما ہے اس بعبض أسكوصباني وربعيض روحاني قرا ريشيتين الغرائبكي حوأ ليهم كيجاب ليكن ممكن مركه لقدرت الهي وجود يذير مو الى موخواب توسم لوگ جمي ليكيف السيخيالات سيهبت زياده انبياؤن كيصبمرخاكي لط لميم عرارج جسماني بهمى كونئ استحا ايحقلي وقيباسي اورير حتفدات عائدتهین مبوّاً حق بیسے - کہ جولوگ ضامکے وجو دائسکی فدرت ا و رعا م

(C)

ضرفات روحانی سے منکرین اُنکے ساتھ مناظرہ کی د نےاپنی لصانیف میں بوجہاحسن نایان کردیا ہوا ورا س معرّفع میں اُن کا اتطومل متصور مو مگرار ماب نامهی مشهوره توهیت بیشت<u> بیشت</u> ے قدرت اکہیہ کرتے مین لیرل ماکینجا لیش ما قی تہین ہے کہ معراج محیر<sup>ک</sup> لات عقل اور دورار خیاس تانب کرسکین ۔عیبائیت کے منادی کرنے والے ہم فلسفيون كادامن مكرطيك تعركضين كرسته بين اسيليديين ان بزرگون كوانهيري ىيى<u>شوا يولوس مقدس كى حنيدروايتين يا</u> د دلا نا ہون <sup>در</sup> بےنشبهها يا فخركرنا بي<u>ڪھ</u> من نهين بيرمن خداوندكى روبتون اورم كاشفون كابيان كياجا مبتامون ميسح كحاكي مخص کومین جانتا ہون کرچہ دہ برس گذشے ہون گے دکہ وہ یا تور ن کے ساتھ کہ بمحصمعلوم نهيين ما بغيربدن سكے يكھي بمحصم معلوم نهيين خدا كومعلوم مہى تنسير سے سال ے پکا کے بیونچایا گیا۔ اور مین لیسے شخص کوچا تیا ہون کہ (وہی یا بدن کے سافھ ن کے لغیرکہ بھے معلوم نہیں خدا کومعلوم ہی فرووس کب پیجا پاکیا ور أسنے ده باتین سنین جوکنی کی نین اور حباکا کهٹ البشر کا مقد ور نہین ) پولوس کا إخطة رنىتيون كے نام باب ١١- ورس الفايت ١٤) ويجهيم مسلما نون كى جاعت مين ءرم شتباه دريا بعراج حبها بي وروحا ني دوگما ؟ وہی شہد پولوس کوبھی بڑا تھا اور صبطرح اسرارا کہی کوبولوس کےصاحب مراج نے ظاہر زمین کیا دیساہی قرآن پاک مین اُسکے بیان سسے اعراض ہواہ <sub>ک</sub>

الله تعالى فَا فَحَى الله عَبِي مِ مَا أَى حَى مَا كَنَ بَ (ياره-٤٧-سوره انجم-رکوع ۱) بيراتو پيخيال ہوکة نبيرے آسمان مک کو دی گیا ہولیکن فردوس تک حانے ملے بهائے یغمیرعلیدالسلام نفے اورشا پرسیح سے معراج محدی کی خبراسینے شاگردون ِ دی تھی اُنھین سے سُن کے پولوس نے بطورتِ پر 'گو ہی اُسکا تذکرہ فرما دیا ہی ورصیغه ماضی کا ولسطے وا قعات آیندہ کے شیطر مستعل ہوا ہو حبیبا کرنت عہد عتیق مین اُسکا استعال کنرمینیس گرسون مین دیکھا جا تا ہی ۔ ہما کے خیال سے علما سيحىك اتفاق كرنے سلكے ليكن به توان كوتسليم كرنا بيژيگا كەالىپى معراج جريحتقا لمان كي مكن براورتابعان سيح يهي استفاده كريجكي بين -رهمت روردكار قَالَ الله تَعَالَى قَيْسَعَكُونَكَ عَنِ السَّرَق حِرط مُسَلِّ ُ النَّ وَسُرِينَ أَمْرِرَتِيَّةِ وَعَا أُوْمِينَهُم ِ الْعَلْمِ لِلْأَفِلَيْ الْآلِيارُهُ - هـا-سورُه بني سائيل ركوع·١) مران وی کی خدان لینے بندہ کی طرف جو وحی کرنی تھی۔ جو کھیر پنجیرے دیکھا اُسین اُن سے المربغيبر لوگ نمست روح كخفيقت دريافت كرتے بين تم أن سے كد دكر دوح ميرے پر وردگا كي حكم الما المرام الوكون كوتهوا اساعلم وياكيا بهوا

ده کلانا عقلمندون نے موشکا فیان کین اور مال کی کھال نکا يرخو دأنكاما تهمي اختلاف مذكباا ورنداتيك كو بي صورت دی که ان جستجوکری والون مین کسی نے گوہرمرا و کوبھی بالیا ہے پاس<del>ا</del> غلط سنگر سرزون كودُرغلطان تمجير كسبيح بين - با وجود اعتقا دوَمَا أُولِيَا تَكْصِيَ انعِلِم لِلَّا فَلِيَّ لَكَ مِين خيال *كرّا مبون كه يبعو بر*رورا ني لول کراا ورسرسرقلب برشکن <u>مو</u>کے تامی اعضا وحوا ہے برحقہ قیر اً سکے ارکان دولت ہیں نشا ہا نہ فران روا ن*ی کرنا ہو۔ اٹسکی غایت سفر ہی*ی ہو ک إرالامتحان دنيامين الشيحفي كالمركرسي اورذ خيرهُ سعادت سيسيهره مندمِو عا لم علوی کی طرف شا د وخرم لوٹ جلئے لیکن ناآ زمودہ کا رفرما ن رواکے فر عِناصِرْسِیسہ کے فرزند ہیں۔ان ر ذیلون کی حبت ایناا شرڈالتی ہوا و بطان حونجر ببركارا ورميّرا نا دشمن اولاداً دم كابهرائس غريب كوآ راه کرلیتا ہواتھ لی چندروز ہ دُور لطنت بدکرداریون مین کٹ جا تا ہجاوراننی ذا تی خوسون کوبھی ہریا دکرکے عالمصغیر کا برنجت باد شاہ نتقادت ے والیں جا کا درندامت کی آگ بین حلتا خوا ہ جلا یا جاتا ہو کھ

MOM

ر وصن الیبی وصنعدار تھی ہن جن بریدا ندلیٹون کے جکے نہ <u>ں وہ اپنی سکیان جھورٹ کے ساحت قرب آ</u>گهی مین سبکی تعبیر صحالفت مدیمیر آر دشاہت کے ساتھ کی گئی ہووا *میں جا* تی اورعلی قدرمراتب قرب تی ہیں۔ یہ وہی یاک روصن ہیں حنکو وقت حمیورٹسنے قفس عنہ وهُ جِا نَفْرُاسْنَا يَا جَا تَا ہِمَ يَا اَيَّتُهُا النَّفْسُ الْكُلْمُوتِنَّةُ الْحِيْحَ الْيَارِيَّاكِ رَاضِيَا مَّرُونِيتَ مَنْ الْمُؤْلِي فِي عِبِهِ فِي لا قَا أَدْ خُلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي لا مَا الْمُحْدِينَ مِنْ اللّ **حُدا و مرا** لوّقا درتوا نا بخشند 'ه بسنت بهونیک بندون کے طفیل مهر جمحه ہ کا رتبہ کا رکو توفیق خبرنے ۔ اورائس حسرت آگین ساعت میں کرعزیزوا بتون كاسررشهٔ اتحاد قربيبالانقطاع بولينه پاک فرشتو کوم ر برتقصیر کے اعال سیئہ سے قطع نظر کرین اور تیرایہ مبارک بیام المح كرد رو وستكرمن شو يه عذرنا قابل قبول بركه رشمنون كخ لت ناحبنسون كي آميزسژ پداکردی کیسلطان روح کورا ه راست پرجلنا غیرمکن بپوگیا کیونگراخ روءون كوتهي توبدا ندنشون سسے سابقه بریزاا ور ده متاع تقوی کورمبز بون

ىت ئردىسەصا ف تحالے كئين ليكن ائسكے ساتھ بر فرما دھي لائق التفات۔ لهانشان کے بیلے خواہش نفسانی کا اٹھا وُہرے سخت ہی جوا کوالعزم آسکے تھیندے سے بیج نبکلے وہ ضرورشن ضربت کےصلہ میں ستی بخشیر اور بخیثانش کے مین مگر بيسش كئے انكى حالت زارىھى بوا ديەحالات آ قائے كرىم كى نظر شفقت كواپنى طرف توح. د لارسی *ېږ- اس وا* قعه کا توخدا شاېد سرکها و امرکې تعميل نواېږي <u>سسے پرمېز است</u> ۔ داری کے کام بن کم عظیمالتا رخلوق اسکے اٹھاسے سے ڈرگئی لیکن انسان کو بلانه وصله مندى سن أس بأركران كوب عدرايين مرريك ليافال مله نعا نَّاعَ ضَنَا ٱلأَمَا نَهُ عَلَى السَّمُواتِ وَلَا رَضِ فَالْحِبَالِ فَابِيُنَ آنُ يَتَحْمِ لَهَ عَي نَفَقُدُ مِنْهَا وَ حَكُمُا لَانْسَانُ مِلِيَّةً كَانَ ظَلُومًا جَهُو كَلَالُمَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَّنَا فِقِينَ وَالنَّا فَقَاتِ وَالْشُرِائِينَ وَالْشُرِكَاتِ وَيَنْوُبِ اللَّهُ عَكَ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَحْتِيكًا - (يارهُ-٢٢-سورته الاحزاب-ركوع و) ارمپ دنشمندی کی بات پیتمی که ایسی خطرناک با زی کھیلی حا می گرمین قباس کرتا ہون 🕰 ہیمنے ذمدداری کواسمان وزمین اور پیاڑ کیریٹین کیا تواکھون نے کسکے اٹھانے سے اکار کیا اور ڈر گئے اور آ دمی نے اسکواٹھا لیا وہ بشکے مرشاطن لم اورنا دان ہو حال درمدا ری کا یہ ہوکار مناق ورمشرک مرد ون اورعور نقرن کوسنرا وسیے اور ایمان لاسنے <u>شیا</u>لے مردون اورعور تون پررتم ک*یس* الله نتخشفه والاا ورمهرما بن سيح- ١٢ MAY

کرانیان نے ذمہ داری کا بوج بخض رحمت اکہی کے بھروت پر اُٹھا یا اُسوقت اُسکو پراندیشہ نہ تھا کہ دنیا مین جائے خدا کا انجاریا شرک فی الاکو ہمیت کا اعتقا دکرے گا باقی رہین مرحلہ اعمال کی خفیف لغزشین انجی معافی آ قاسے کریم کے حضور سے حال کرلینی اُسٹے چیندان دشوار نہیں ہجھا۔ سا وہ طبیعت روحانیون کو ہا دی ضرور تون کا تجربہ نہ تھا اور شیطا بی وسوسون کا بھی وہ ٹھیک اندازہ نہ کرسکے۔ ایجال وقت عرض امانت ذمہ داریون کا قبول کرلینیا آسان معلوم ہوالیکن کارگاہ دنیا پہنے کا ا کی حقیقت گھی اور اچھے اچھے ہزرگ اندیشہ حساب سے کانب اُٹھے۔

# كعش أمان واول وافتاد شكلها

دنتمند فکرکریے والے جانتے ہی کہ خاکی ممتین بیثیار مہن اسمان کی مجال نہین کہ بنی محدووط اقتون سے بیشیار تغمتون کا شکراور الیسے نعم کا فرض عبو دست اداکر سکے بیٹنا بخداسی بنیا و پر نیک کاربند سے بھی شن عمل مرطمکن نہیں ہیں اورائکی دور بین شیم تمنامثل ہم تعیدستون کے خدا ہی کے دست کرم کو کھور ہی ہی۔

عن الى هريرة مراضى الله عَنْه عن رسول الله ابور بررة صنى درعنه روايت كرتي من وبايارسول الم عنك الله عليه وسلم انته قال لن يشيخ على المعليم ولم في كرتم مركب في وجرابين على الم MO6

الله فَالَ وَلا اياى ألاّ ان يَنفِل فِي اللهُ مُنهِ عِنهِ حَصْدِ فَعُرا يَكُمِين بِهِي مُربِدُ لِدلي رحمة (رواه المر) مجملة دهاني ليكن تم لوك بيا دروي مشاكرة پھر بھی نیک کارون کے حق میں کہتے اعال حسنہ سفارٹ نےات کرسکتے میں لیسکتے ہیں کہتے نه گارون کی جاعت کے لیے توسو لے رحت آلہی کے کوئی د وسراسہا را نہیں ہے زا ہدان نجستہا فعال شوق سے اپنی نکیون کی میزانین دین صحیفدُ اعمال کے گو<del>شوں ک</del>ے بنوائبين بم تهييدستون کي روبدا دمعا ما پهبت مختصر په اگر دا ورمحشر محض ليينه فضال سے بخشدے تو پراسکی بندہ بروری ہواوراگرنہ بخشے توسوسے اس التھا کےکسی مفتر الموقع على نهين - ٱللَّهُ الْعَيْرَاخُونُو بَهَا الْهُوَمَ لا يَغَفُّرُالنَّا نُوكِبَ إِلاَّآ مَنْتَ بغركِ كُلَّ جِزْبِ بِمَالَكَ يُهِمْ فَيِحُونَ سَ إِيكِ طِن بندُكَانِ صِالِح اپنے نزمرولقًا برخوش دل ہیں اورد وسری طرف مہم خطا کا رون کے سیبنہ میں اعتقا درحمت آکہی كا واوله أكثرر بالبيرس آج بهم كبون البين مقمقدات كمزے نالين اور تمجنسون ومندرجهُ ذیل تشکین وه سندین پنرد کھالین \_ وَالْ الله نَعَالَى إِنَّا الله كَا يَغْفِرُ إِنْ يُتُنْسِرَكَ بِهِ وَكَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَتَنَاعُ وَمَنْ لَيْسِرِكُ بِاللَّهِ

اَفْتَرْ فِي اِنْسَمَّا عَظِيمًا ٥ (يارهُ-٥-سورة السَّاركوع) غرت سے ہمرہ مند مبون سے اور کن مریختون کو<sup>ا</sup> بہوگی۔ دنیا کے ہاد شاہ لیسے باغیان سرکش کے جرائم معا من ، شاہی کی متوا تر تحقیر کی ہواس لیے منکران توحید کے حق م قهری صا در مهو حیکا وه درخقیقت بیجا نهین هر ـ موحدون کی جاعت بین بھی ش موجود من جوا قرار توحید کی اوٹ میں بصینغه از کیا جمائم ساکی تے ہین ایسے مجرمون کی حالت باغیون سے دیا وہ اچھی نہیں ہواورغا ە كارون كىشوخ چىتمى ماعت ہونئ كەشان مغفرت ك کایرد ه *لشکا دیا گی*پا - ان دونون *جاعت مبتلا سے طغیا*ن وطوفا*ن ع*ص با فرقه بھی حاضرہ بوجو میدان اطاعت بین نیار مندی ک السأس كذه كوكرأسكمها توخركيا جائه نبين تبتاا ورأس سعكم جيككاه وعيب معان كزا رکے ساتھ کسی کوشر کی کرما ہو <del>استے بش</del>ے گنا ہ کا طوفان باندھا ، ر

لی امیدین ولهسته بن به ایسے کنه کارون کی میثا ہی۔ باسًا وہی لوگ معا فی کے لائق ہن اورامید قوی خطا بخش وخطأ گذار کی شبیت عموًااُ تھین کے سختنے مین اپنی فیاصلی ے بعد اسی سورہ کے رکوع ۱۸- مین کھراتہ تُنْ اللهُ كَا يَغْفِي أَنْ يَنْسُرِكَ بِهِ وَيَغْفِي مَا دُوْنَ ذَلِكَ مِنْنَ بَيْنَ أَمْرُ عَ ن مکرنفظی هی د ورنهین اسقدرنز دیک انسلے گوارا کی گئی اِ ورتسکین ارمات توصید کے لیے وعدۂ مغفرت کی توثیق کی ل کرین کدموُلف نعودا بل غرض ہوا سیلیے درازی دامان مغفرت يدبين لمندير وازى كااظهاركما بهجيا مخاام هخوالركم ورحواں کے سائیرکسکوشر کیک رہا ہووہ (سیصی راہ سے) دحقیقت دور ہمک گیا ہو ۱۲ 44.

ائسی طرح ارباب توحید کوکوئی گناه ضرر نهین به پونچاساز گا اور امیرالمومنین اس لقریر کوشن کے ساکت سبے - مین که تا ہون که اس سکوت سے اشاره بیدا ہوتا ہو که حضرت عرض کو ابن عباس کی رائے سے اتفاق تقا گرانتظامی ضرور تون کے خیال سے اُنکی دوراندلیشیون نے صراحت کوصلی خیال و جمجھا –

A True

فَالْ لِلهُ تَعْمَالُ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعِلْنَ الْكِرْيِ إِنْ شَكْرُتُكُو كَامَنَاتُمُ فِي كَانَ

الله شَاكِرًا عَلِيمًا ٥ (باره - ٥- سورة السار- ركوع ٢١)

المام رازی زات بن

الكلام فى مَن شَكَرُواْ مَن نُتَّالُقُدهَ <u>عَكَ لَمَ مِمْ مُصْ</u>رَبِي كَسَى مُنْ شَكَرُكِيا اورا الشُّتُوب اوالزِّنا هذا وجب ان لا يُغَا َ لَمُسْنِ شَرَابِ بِي لِيزِ مَا كِيا تُولِغِي لِي قَالَ

بەليلىقىلەتقالى-

قرّان کے الفاظ صاف بین ورعل ہے اسر نے اٹکی حقول تعبیر فرمانی ہر تعبض فاقصال درک

کے لازم ہو کا بیاشخص سزانہ یائے۔

ارتم لوگ شکر کروا درایمان لا وُ توخدا کو بخما کے عنداب کرنے سے کیا جا سے لہے۔ خداشکر کا قبول کرینے والا دا ٹا ہم ۲۲

ېن لیکن ام<sub>نگ</sub>رلند کرچنت و د و زخه کے صلقون بر<u>اُن ل</u>وگون کو حکوم ر منہ وہ شاید حبنت کے درواز ون میروڈ سرے قفل لگاتے اور دوزر استون کواتنا کشا ده کرشینے که با شثناے معدوث چندسب بندگان آله کم دہکتی آگ میں بھیونک بیے جاتے ۔منعم کی سالیش جو بمعاوصہ انعام کیجا۔ کتے ہیں لیکن ستالیف <sup>در</sup> کنا دخدا کی تغمقون کا شمار کرنا قدرت انسا نی سے با<sub>م</sub> پر<sub>ک</sub>و ہشا سے جوائسکے خلق مین مبذول مرکبین اور جوائسکی بروریش مین دمبدم ول ہوتی رہتی ہوقطع نظر کرکے غور کرسے تو تو فنن سنا بیش ایک بطی نعمت ہوا <u>سلے ہرا مائٹ</u> کر کی **ترفیق** برد وسرٹ کرواجب ہوا ورسلسلہ ستالیش کتنا ہی از مولیکن غیرمکن ہو کہ سررشتہ تعمت کی برابری کرسکے ۔ ہرگا ہیر ور دگا راپنے بندق ، *ب*فدمتو ن کی تکلیف تهین د تا چوانکی طاقت سیے بام رمبون ا<u>سل</u>یے ظاہر ہو الأيكريمه مرتفصيلي نهين ملكه اجالي شكرمرا دسوا ورصرف ايب مرتبه الفنكريلك المحكُّ يَلْقِ – صدق دل سے کہلینا اسلیے کا فی پر کہ شکر کرنے والا بند گان شاکر مین لیاجاے او<del>رخی نی</del>ے ال*ہی سے ہیرہ مند* ہو کیو کدا *زروے ترکیب* لفظ کا ستازا نے کا پیشکر کو حجابغمتون کامقابل کر دیا اور ذخیر ُه حمد بورانچ رہا۔اب نعم فیاض جو نے وہ بیرور دگان فیت کے لیے ہبت گرخو دست کی نتا ن فیاصنی کے مقابل

على الله على الله عليه و الله على الله إذا انعما لله عبداً ينه في في العبدائي المان كما كرب الدسي منده كوكون تعمت فيقول الله تعالى انظر والى عَبْدِ ب حيا براوروه مدسكها برقوهد فراتا بركهوم اعطيتة ملافكارك فاعلانه المسان السرعبند كومين فاسكو تقديغمت دى عَلَاقِمة له- (لتفسيلكبير) اورأسندسر عضومن بيهاندرش كي-

حبب خدا کی سرکار بین اسی مکته نواریان اوراسطریج کی قدر دانیان مونی بین توکیون کر قیاس کیاجائے کرارباب توحید برجوز مان<sup>ر</sup> عمرمین لاکھون مرتبه انحد سرکہ چیکے میں کمرمزا صادر موگا اورانکی لیسی مرغوب ننربین رائیگان جائین گی۔

قُلْ الله تعالى قُلْلِيَّ مَا فِي السَّمَانِيِّ وَلِهُ رَضَعُ وَيَهُ لِللَّهُ مِنْ السَّمَانِيِّ وَلِهُ وَصَالَ اللهُ مِ لتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ السِّحَة لِيجُ مُنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَالَمَةِ كَارَيْبَ فِيسِّ الَّذِي يَنَ حَسِرُهُا اَنْفُ الْمُ فَصِمْ لَا يُؤْمِنُونَ - (يارهُ- يسورة الانعام ركوع م)

ك ك بغيبر وتيفيدكه ويجه أسال ورزميج بين يحك كابه تمكه والدكامين لينا ويردهم يحولازم كيا اورتم لوگون قياميكي دن حوضرور آينوالا بهرك جاكريگاجولوگ خودانيا نفقها أن كريست بي ه ايمان لأميكي نهين ١٢

ور دگار کی صفات کمالیه مین رحمت و قهر دونون شامل بین کسکی مجال ہے ختالات من قبيد ومندلكائے يا اُسكوكسي عمل مرحوشيت كے خلاف موجي لیکن به تواُسی فاعل مختار کال الاختیار کی بنده نوازی بحرکه <u>کسنه بهارو</u>ن به کے سیسے خو د اپنی ذات ماک برحابہ ہُ رحمت کا د کھا نا لارزم کرلیا ہے۔ آیہ محولہ سمیتا پوکه پر *رحمت حیسکا تدز کره مرب*انه لهجه من کها گیا ایس دن نامان مو گ*ی جسکه نیک* ريم محشرين حاضربون ورصيبا كهنود قاصني محشرن بناديا مؤنيا وي ش لسك دريم وبريم موجاكين - قال الله تعالى يَوْمُ يَفِرُّالْمَرُّءُ مِنْ أَخِيْب ٱڝۜ؋ۅٙٳٙؠۣؽڔ؋ؚۅؘڝٳڝٙؾ؋ۅٙۑۜؽؿڠ۠ڔڮؙؚڒۣٳڡڔؠؙۣۺٚۿؙؙ۫ؠؘۑٙۅؙؠۺۧڹۣۺٵؽڲؙڹؙؽؙؽؽؠۄڡڟ یون توانیا جنعیف البنیان کے لیے خدا کی رحمت در کار ہولیکن کسی کرم ی گھڑی میں کہ عزیمة واشنامتھ موڑلین اورجو واپنے عضاتہ ہمدردی حیور دین اشد ضرورت میش کے والی ہوکدر حمت اکہی گنه گاران بے یا و دیا رکی مه د کار مهو ـ انسان و ہی در کھٹکھٹا تا ہو <u>حسکے کھلنے</u> کی تو قع مبوماً نگسا و مہن ہج حهان کھھ ملنے کی امید میونس حب خود قبلۂ حاجات نے ٹیرز و رالفاظ مین میڈلائی ببوتوحاجت مندآدمي زمان مقال لسان حال سے اسطرم كى التحاكيون معرض 1 اس دن آدمی لینے بھائی اور ہا ہا اور جور وا ور لوط کون سے بھا کے گا اور سرآدمی کے لیے ر دن ایکشغل پرسبین تھیشا ہوگا ۱۲

رأسك بندي مرتب كوكم كتناه عد و مهد و مکر مجھا پس ى سورەكىركوع- 4-مىن ارشاد مول تو قالىدا كى كى اللَّى يُن يُوّْفِيُّون باينينا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ مَنْ كُلُوكِ لَفْسِهِ إِلَيْ فَاللَّهُ مَنْ عَلَى مِنْكُرُسُوعًا فِي اللهِ انْتَوْمَابُ مِنْ يَعْلِيهِ فَ أَصْلِكُ فَأَنَّهُ غَفُونٌ تُرْجِيدُهُ اس آر امین ان سعاد تمندون کا ذکر ہی جیمفون نے ارتکاب معاصی کیا اور بھرتائب *توک* اِ ەراست يرحل كھر<u>شے ہوئے لىكىن من سان م</u>ين حِلْكِنَبَ عَلىٰ كَفْنِيدهِ الرَّحَةُ ـ ہی سورہ مین دوبارہ لانا بہت ٹیرمعنی ہے۔ ہرعند پی جارمحل خاص میں سر<u>اب</u> يا گياليكن رحمت عام كي شان محض بوجة خصوصيت محل سے سلينے اثر كوكم نهيد كې تي بعنے پنتھے پیدانہین ہوتا کہ جولوگ بعد تو ساصلاح حالت نیکرسکے وہ رحمت اکہی ستحروم ہین۔چنانچہ بین ایک حدمیث سیح کونقل کرما ہون حبس سے امید واران غرت لینے میرور **د** گارکے درگذر کا کھواندا ردہ کرسکین گے۔ ك ك ما يغيبر ولوگ مها رئ أيتون برايان لائے من جب تھا اسے پاس أَبُين آو اُنسے كه وكه تم

مل المديغير جولوگ ہارى آيتون برايان لائے ہن جب تھا الدياس آئين تو اُنساك كوكر تم پر الماسى تج تھا الله پر وردگا رف رحمت كرنا لينا او برلازم كرليا ہى جوكوئى تم بين سے بوجہ نادانى گناه كرے بجراً سكے لعد تو م كرے اوراصلاح حال كرك تو الد بخشے والا ہمر بابن ہى ١٢

اليغيرة ردكائت يتكايت كى كالك سنده اَذَنْبَ عَبَكُ دَنِيًّا قَالَ لِلَّهُمَّ أَعْفَى لَي ذَنِيغُ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ن فرا یا کرمیرے بندہ نے گناہ کیا اور ماور کم اگ أسكاابك كأك بوجوكنا رنخشتا اوركناه يرمواخذه كريا بوعورُسنے كن وكيا اوركها ليه يروروگا رسالُن فَقُالِ نَبَا رِلْتُ وَنَعَالَى عُبَبِ أَذُنَبُ ذَنَبًا الْبَحْسَدِ بِرُورِهُ كَا مُنْ فَرِا كَا مُرِبِ بَعِينَ لَكَاهُ فَعَلِمَ اتَّ له م تُبايَّخُول الذَّنْ وياخُكُ كيا اور اوركيا كأسكا الم الكري كاكتري الكريث بالذُّنْ مُنِي نَدِي الدفاذ منب فقال ي ربّ اوركناه يرمواخذه كرمام و يولُّسخ كناه كما اوركما ك يرور د كارميراكناه تخبند يرور د كالنف فرأيا يغف والذنب ويأخن بالذب اعلى الكسبي وركناه كونجشتا اوركناه يرمواخذه كرياج ماشئت فقد عفرت لك قال عبد كتبكيبا توجاب عل كرمن في تصحفها راوی صدیث عبدالاعلی نے کہا کہ تحکہا ہ التسري الياجيهما رفوايا كصيبا توجاج عل كم

إلى هربرية رضى الله عَنْهُ ع<u>ن الندي ص</u>ر الله عليه سم فيما يحكّم عن ريه عن وجل فال تبارك وتعالى اذنب عبدى دنباعلم الله ربايغفي الذنوفيا غذبالتنب تُمَيَّعاد فاذ نب فقال ي رَسِّاغُفِي ذَبي اغفر ليذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدى دنبافعلمان له مربا كرمر عندي كن مكيا وراوركيا كأسكالك الاعك لادرى اقال فالنالثة اف الوابعة اعل مأشئت ورواه سلم حاتم كى سخاوت برا كمركى جوادى ريسنے فيالے عمرًا حيرت ظاہر كريتے مين وركفايت شعا كوتوان روامتيون بإعتبار سى نهيين موتا اس حيرت اور بياعتبا رى كى منبادية كالعجولا

فلقدعلت انعفوك اعظمه فمن الذى يدعووبرجو المجرم یاربان عظمت د نوبی کش ق ان کان لایرجوك الا هست

L. P.

والاستعالى عُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ الَّذِينَ الْمَعْوَا عَلَى الْفُيُّمِيمَ

لی اے پرورد کاربرونید میرے گئامون کی تعداد ذیارہ ہے۔ لیکن مین جانتا ہون کہتری کشنٹ آئس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر مرف نیک کا رشری درگاہ کا امید وار مہوسکتا ہی ۔ تو بھر گنا ہگا رکسکو بچا سے اورکسکی میڈاری کرسے ۱۲

(باره-۲۷-سورة الزهر کوع-۲) م فرص کرتے ہین که ایک جوا د دولت مندحبکی فیاضیان شهور ہن لینے قص<sup>ر</sup> ولت لى حميت برجلوه ا فروز ہم اور ہا تون سے اشا رے سے فقیرون کی جاعت کواپنی طرن بلار ہا ہو۔افلاس زدہ گروہ میں امک فلسفی بھی شامل ہو جیکے یا نوُن کی لغر ثبتانی سکی فاقهٔ ستیان ظام*رکر*تی مین-اشاره کر<u>سے قبالے سے ک</u>هانهین که و هان لوگون کو بع<del>ل</del> ليع بلار ما ہویا تهدید شدید کرنی ہو کہ پرکتیفٹ حینتان عینش کی میواکوکندہ نرک بھرا کیے عقلی خطرہ یہ تھبی موجو د ہر کہ جاسجتندون کے غوغائے آسا کیش مین خلاقے الا س پیےصاحب خانہ ہے واسطے اُنگی کوشما لی کے تکلیفت قدوم گوارا فرہا ئی ہو کون لہسکتا ہوکہ برگیا نیون کے ہلیوحلقۂ امکا نعقلی سے خارج بین کیکن سوال یہ ہوکہ کیا بھوکا غی اسرا شارہ کو دکھرکے ترتیب مقدمات مین وقت راُنگان کرنگا یا اس <u>لی</u>ے دوڑ ب سے پہلے د ولت صد قدسے ہرہ مند ہو م میری توی<u>ا اے ہو</u> کم کی جزی تین فرط امید مین فراموسش مهونگی ور کامئرد ماغ مین اُسوقت اس خیال کے ے اور کھی نہو گا کہ اکشے کول کدا نی چندساعت میں لبرسز نعمت ہوا جا ہتا ہج التعثيل يسركه حكيما نمصالح سيه هرحندا تعبى قطعى احكا مهغفرت صادرتمين كيح ككئ <u>لے م</u>یغمبرکدروکہ اے ہائے بند و جنھون نے (بوجہ ارتکاب معاصی) لینے اوریز یادتیا يسخ نااميد بنهوده تونيخشني والامهرما إفي يحء ا

اے کرم نے ہر دمندی کی ایسی امیدین دلائی ہن کہ آئی جا ی کی تیرگی دکھا ئی نہین دہتی ۔ اس آبدکریمہ مین صراحتٌہ صرت ظاہرہوتا ہوکہالغا مآلہی حاجتمندون کے . ہو گا یوبیّا چه ی کا پیارالفظ بجینهٔ ځاکی دلیسند تاکیدائن د ویون ســّ الرُّها أمرين و، برامعني خير بجت انگيز و دنيا كه حا كم حب ايساشاروكا كابادشاه خوداً ن كاستعمال فرماً ما يهو توكيرامكيث وسرسه كوكبون مباراً با بی میرجیبن عقیدت کو<u>فیاسط</u>ے سجد *و ک*نهید عربی چله هوالغَفُوصُ الرَّحینُم سے مضحصر پداہوتے ہیں ورُسَانیان بشهش وا قعی وہی ہی چومعلل باغراض ذاتی نہو۔ دنیا *کے سلے مالیم* وگرم کا اظہارکسی نکسی غرض <u>سے کر</u>تے مین اورحسہا نی خوا ہ روحانی کوئی کو<sup>ئی</sup> کوئی ا مان تنفقت مین حیمیا رستا سی بهانتک که مان اور با پهجی قررندون ، رعایت کرتے ہن کہ آئی خدمتون سے آیندہ فالیسے اُٹھائین ى كليج مين ٹھنڈک پيداكرين خوا ہ خاندان كا نام ونشان أنكى سے قالمُ *رہے۔ برٹے سے بڑا ہے نیا د دنیا اپنی ناموری کا*نیا لام يهتا بهجاوراً گرطببعیت بر ولولهٔ خداشناسی غالب مهوتورهم وعفو کاشعارا سیلیاختیارًا ا کررساے اکہی کوچل کرے لیکن ات پاک باری جامع کالات ہوا وربے وقعت مخلوق سے اپنی ذات وصفات کے لیے کسی شم کا استفادہ کرنا اُسکی شان کو ہہیتے خلوق سے اپنی ذات وصفات کے لیے کسی شم کا استفادہ کرنا اُسکی شان کا وہہیتے خلاف ہو یہ وہ انسانی حرفی خدو افزائی کرتا ہویہ اُسکی خالقا نہندہ نوازی ہو ورز درخق قیت مرح نوانی کی اُسکو پروانہیں ہوا ور نہ اسطرح کی حد وُناسے اُسکوکوئی فائدہ چاری کا کا مفالہ موالی ہو اور اور میں ہودو سرے کسی ہی تفلیل آبانی کا تفاوت دور مہو۔

مرفیر مکن ہو کہ حدامتیا زی سے جائے اور اونقل کا تفاوت دور مہو۔

لوسشنا دین چوعبو دیت آلهی کااعترات کرتے ہون علم اصول فقه کا یمسکلیم کرجب لے اینچیربرے بندون سے کہدو کرین نخشنے والا ہمران ہون درمیاعذاب درد ناک عذاب ۱۲۶۳

ت اُن لوگون کو ہدولت تقوی حال تعسنے والی ہو۔اس آیہ میں حکم سوکم ندون کونشارت د وبس ش<u>محفهٔ شا</u> کیون نهین مج<sub>د</sub>یلینه کهشان رحمت . بندسے وَعدهُ الفام سے روحانی سرورطال کریں وربندگان کنه گار اتهمنهه دمكيهين اسيلير نشرن عبوديت نے تخرمکي کی وربيرجا لفزابشا تقران بالعبودیت کو دیگئی اس سندمین و <sub>ا</sub>مب اشا کے موجود ہیں <sup>بن</sup>کی شرکے سند تقدم لذکرمین کی کئی لیکن ۱ نی و ۲ ناحی ضمیتصل و رفضل نے لطعت اشارہ کو د و مالاً کہ نقرهِ آنَّ عَكَالِقَ هُوَالْمَعَلَا بُ أَلْمَاكِ يُمُوكَا مَهُومِ هِي ضِراكِي طِلالتَّ تَالِا بِثَان تتش غفنب جلد كفر كتي نهين اورحب كفر كتي مهر توتياس بفتى نهين اسى تربيرية بياس كرناجا سبع كداكرا ن ليمون كاخلاق ايني قهري صف لم شیطے کتنے بلندا وروپر ما ہون کے کنکی کُفتگویہ ہوکہ کہا ہروزسا، ب توحید برهیمی اظهار قهرفرمائے گا ۹ اگرچواب اثبات ٩٠ رمور قدرت كوخداكے بندسے بالخضوص و و حرگنه كاربيون ك حان سکتے ہن کیکن جوا شارااُسی کے بیان سے پیدا ہوتا ہویا جوخبراُ سکے رسو و*ى ہو وہ کسى كے چھيائے چھپ بھى نہين سكتى - آيۇمحو*ليين <u>پيلے</u> ضدا - ات بالكح رحمت وغفران كي صفت سيمتصف ظا مركبا اوراُسكے بعداُس عذاب كا بھی تذکرہ فرا دیا جواُسکے کارخانہ قدرت میں مہیا ہولیکن کھر کھی مبقا بلیصفات جالیہ کے نه لینے تنگین معذب کها ا ور ندکسی د وسری قهری صفت سے موصوت ظا **بر**نسر ما یا ہج ب مین پوچیتا مون کرکیااس تفرقه سے کوئی اشاره پیدامهوتا ہم ۹ ا وراگر ربیا موام تووسى مقصود بيان اور ذريعه تشكين خاطر بهم كنه كاران سي انشار ، قراني توحفوظ في الأ<sup>ن</sup> ر کھے دوحدیثون کواس موقع میں سُن شبجیے۔

## 20

عن ابی هریسرة ان الدنبی <u>صب</u>ے الله 🏻 ابوہر سرہ سے روایت ہو کفرایار سول مد علينه واسكم فاللماخلق الله اثمنلق صلى سيولي ولم في كرمب المعلق الله المعلق السام كتب فكتأبه فهوعنده ف العوش ابنايا واين كتاب يث كسك ايس مشرس يربه ان دصمی نغلب غضب زرواه سلم ا انتان رحمت كاغِالب! ورقوت قهرية كامغلوب مهز الوّتا بت مهوكيا اب ارباب توحيد انجام كو لاحظه تريحي \_

روى ابوموسى ان النبح ملى الله عليه واستكيا الوموسى وكيني للنبي المسلم نه

صلًا معنأ في النيّا رفيتفضيّل لله تعالمه | تم تهي يهارّسا ته دوزخ مربع توتكواسلاّتُم كياناً كأج زاهل القبيلة فينفرجون منها الرنكاا ورحكم ديجاكابل قبابه وزخ سنه كالبيرة يثانية فبودالذين كفروا لموكانوامسلين أسوقت كفارتناكرس ككاش ومسلمان توت وقوء ي سوك الله صلحالله عليه فرسلم ي الريغيب عليالسلام نيارهُ يم اكي بليّ ي يُعِيّ كيا وحالا يزكفر والوكانولمسلار تفسكير

النارالدارويهم مرشاع اللهمن هل القبلة قال لكفا ولهماك ترمسلين الن لوكوت كفار يوهين كدكماتم قَ لوا بلا قالوا فما أغْني إسلامكه رُبِّقه الرِّي مِلْ لِمَتِّحَ كُمِين تُوبِّب كَفَا لِمِينَ كَيَ يفضل جسمته فياموباخواس كامن للالير ليدلينيضنا ويمسي مسلمانون

بها <sub>ال</sub>سف بھی ابن عباس سے موایت کی ہو کہ خ<sup>ا</sup>ا وندعالم مرابر سلما نون بررہم کر ناجا<u>۔ نے گا</u> ورنشفاعت انبیا و الأكدے أنكودوزخ سے نكال كے داخل حنبت كريالہے گا۔اورآخرمين حكمهام ديكاكهم سلمان داخل حبنت كمياجك أسوقت كافروه تمناطا هركرين سكي حبسكا یان مارهٔ- مهر- کی شرع آیت مین موا ہو۔

و و سند شو در دازهٔ رحمت بهت وسیع سردا در حنبت کی عمار تدین هجی نگه منهین بهین ن *اکثرامییدوارون کے نقدعل ضرور کھونٹے ہ*ن کیکن **دنیا مین ف**لس نہون تو دست فیا*ن* سکوفیاصنیان وکھائے کیموکے نہون توصد شنے کی روٹیان کون کھائے کریسٹ

ت الهي كي ومعت خوا سنگار سوكه مهم لوگو <del>گي جاعت</del> اَلِنَّ دَبِّنَ لَغَفُو ۚ ذُرُّكِ عِيمَ إِن كِلِياتٍ كَى مِكِت سِيمُ الْكُشْةِ رِما حامِ مِرارَكِهِ مؤ ہم بند گان آگہی دن رات مین کتنی مرتبر خدا کا نام ساتھ تذکر ہُ رحمت کے لیتے ہیں بت قرین قیاس ہر کہ ہماری امیدون کی کشتیان قیامت کے <sup>د</sup>ن قعربلاسیصیم و کا گئیں۔ نام خداخد کے نام میں بہت بڑھی برکت ہو*وہ صرف* نام <u>لینے شا</u>لے کوفائر نہین مونجا تابلكه دور درا زوسائل *ماست كامبارك اثرساست كرجا تا بهي-حيناني*ه رواست يُّنُى توكدانكيـا كُوالعزم نبي نے را ہ چلتے كسى فيركو لاحظہ كيا ا ور دىكھا كەصاحب ق رعِذاب بوريا ہواتفا یَّا لوٹنتے بیوئے کھرائسی راستنسسے اُنکاگد: رمبوااور یحبیکیشم قدرت نظراً یا کہ ملائکہ رحمت طبقها ہے نورصاحب قبرکے لیے <sub>دیب</sub> لاسئے میں اس واقعه كي حقيقيت حال لائق تفتيش تقى نبى سے جناب يارى كى طرف رجوع كيا وى آئي كم مهیت نے دم مرگ اپنی زوج کو جا ملہ تھوڑا تھا جو بعد و فات نتو ہر میٹیا جنی و ہ میڑا ہواا ورمکتب میں خدلے رحیم کے نام کی تعلیم حال کی بھر تو دریا سے رحمت جوش مین آگیا اورغیرت الهی نے گوارانهین کیا کیسطے زمین برینٹیا۔خدا کا سطرح نام لے اور رزمین اسکے باپ برعداب ہوتا کہتے صحیحہ تقبیرسیے کے تعلیم کی یہ ہوکہ اگرادمی ضا

په رکھنا ہوا وربہا ژکو حکمت کر کی جا توانسکی مجال نہین ہو کہ اپنی جگرمرڈٹا کست بزرگان سلف مین لیسے بھروساکرسے وسلے بہت گذشہے ہیں اور آج آنکی کا رروائیا جومحض حسد باعتقا دی بنیاد برطا هر پوئین بنام کرامت تعبیرکیجا تی هن چنانچ*ارت* سلام خاليًّا بن الوليدي نسبت حكاميت كيجاً تى بموكديشيم الله التَّكْنِ الرَّعِيةِ مِ له کے ستم قاتل نوش کرگئے جان جا نا تورٹری اِ تتھی ایک مال بھی اُن کا سبحانہیں ہوآ ر مدین ابن مارنه کسی منافق سے ساتھ کمہ سے طالعت کو چلے دغا بازر فیق سے بحالت خواب *لُن*کے ہاتھ اور یا نؤن ہاندھ نیے اور آنا در قتل نظر آیازیدنے جب ت مبيركوربكاريا يا توخلوص عقيدت سي يكار أيضي يا رَحْنُ أَغِنْ يَا مَرْكُنُ أَغِنْ يَنْ إِنْ كَارِ عدا کا فرشته آبیوینیا با ندسف*ی والے کوسز الے مو*ت دی اور مبدس*ھے بھیلے کی بندمشی*ن لهول دین - اب بھی اگرارباب توحید بریسو دسلے بے اعتما دی غالب نهو بو دین و دنیا د و بذن حکم کی مشکلات کوخدا کا نام لے کےحل کرنا کیجہ بھی د مشوار نہیں ہے۔

عَبِي بِالْخِطَادِيفَى اللهُ تَعَالِحَتْ اللَّهُ قَالِمُ كُلَّ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

رَهُوُّ لَاللهُ صَلَّى اللهُ عَكَيْرُ وَسَلَّمُ لِبَسِّعَ المرسول بسلى سوليه ولم كرايس قبيري فَاذَا الْمُولَةُ عُنِينَ السَّبِي سَبْتِعَيْ إِذَا الكِيمِ رَسْنَجِلِهُ أَن قيديون كَ حِسْبُوكِرتي أتفاكيسك لبثاليتي وزوده ملاتي بسول تم لوگون کی آمین یحورت اینے بچے کو آگین والْ دِيكِي ٩ هم لوگون عرصُ كيا كههين خدا كي ا قسم *الرُّسك*ام كان من بوتونه <sup>وا</sup>ليكي أتحضرت صلی مدعلیه ولم نے قرا کا کہ بیعورت اپنے بجے بر مننی مهربان براً سسے زیادہ پرورد کا رکیے بندون برتهربان ہے۔

وَصَلَ تَ صَلِيُّكُا فِي السَّبِيِّي إَخَانَ تُنَّهُ فَالْصَلَقَتُهُ بِيَطِيهَا فَا رَضَعَتُهُ وَسَلَّمُ الرَّونَ هٰنِ إِلْمُواُكُّ طارِحَةً فَ لَدَهَا فِي النَّارِقِلْنَا لِإِوَاللَّهُ وَهُرِ لقند رُعِان لا تُطْرَحُهُ فقال رسول الله <u>صل</u>ى الله عليه وسلمراله ارتح يعبأد بامن هٰنِ ﴿ بِوَلِّكِ هِا رَرُوا مِسْلَمٍ ا

عامرالرام سير وابيت سوكه بمركوك نبصاعليه وسلم كے باس صاضر تھے كلاك دى گلىما ورشھ اسمرد نيء حض كماكه ارسول سدسي حضور وبكهاا ورأب كحطون حياليس مراكذ رايرتها إثا ين موااوروم ان حركوي بحون كي وارمسني

عنعاموالرام قالفبكينا نحن عندة بيعنه عندللنهصلاالله وسلمراذا قبلكي عليه كسَاءُ و في يَدِيهِ شَيٌّ قَدِيا أَنْتَقَتُ عليه فقال السوك للداني لما البناعاقيات البك فمركث يغبضه فتنجيج فيمحتث فبها اص والله فلخ طائرٍ فأخذُ نَهُ من

مِنْ مُعَنَّهُ فَيُ لِسَائِيَ فَكَاءَتُ أُمُّهُنَّ اسْتَكَ ا رَتْ عَكَ رَاسِمَي فَكَشَفَتُ اللَّهِ ان آني اورمير بسرير حِكِرٌ لِكَايا مِن نَهِ عَلِيا مَهَا عَنْهُ أَنَّ فَو قَعَتْ عَلِيمُ مَنْ فَلَفُعْمَانَ الْوَرَكُمَا مِا تُووهِ أَن رِيَّا كُرى عِيرِين في يجون فَوَضَعَتْهُ كُنَّ وَأَبَّتْ أُمُّهُنَّ لِلَّا لَزُهُمْنَّ ۚ احْسَدِ فَوَالِكَ ٱلْكُورَكُوكِ (ورمين رَطَ فقال سول الله صيرًا لله عكية و [ كَرُنَّكَ ما رأيج ما يس سے شي سومت سكم انتَجْبُونَ لِرُحْمِواً قِرا لأنشراخ | رسول التعلى للمعليه ولم في كما مُ لُوكِ الله إفداخُهَا فُوالَّهٰ ى بَعَتَٰمَنِى بِالْتِقِّ | شفقت يرحِ مان *ولينه يجون يرتوع*ب الله أَدْحَمُ بِعبادَ م مِن أُ مِن اللهِ وَأُسْ فِات كَفْهم مِنْسِنَ عَكُوسِ إِنْ كَ الأهْلَاخ بمنسَدَا حَمالِ رُجِعُ اللَّهُ مبعوثُ كيابي سَرَّ نَيْداللَّهِ يَنْ بُدُا هِنَّ حَتُّ تَضَعُهُ نَّ مِنَ ﴿ رَبِّا وَمُفِيقَ ہُو بِنبيتِ بَوْتِي مَانِ كَالِيمَ حَيْدَةُ أَخَذُ تَهُنَّ وَأُمَّهُنَّ | بحين براور قراياً كم إنكولي اوروم إن كفت جمان سے محالا ہجا ور اُنکی مان سے ساتھ ہو (رواه ابودا کُرد) سیس معرد آن کوسلے کیا ۔

وُ كَمَا وْرُفَهُنَّ أُوْلَاءِ مَعِي فَقَالَضَعَهُنَّ أَ مَعُهُنَّ فَرَجُع بِهِنَّ-

اِن حدیثیون مین انسا بی اور حیوانی ما نوزن کے نموز پشفقست ناظرین نے ملاحظہ کیے اور بھر مين عرض كتريامهون كدانسان مبرحنا ينعو وغرض مخلوق هوليكن لسبااوة ما ساه رانبيفقت

عور تون کوا ما ده کرتی پرکه اپنی عزیرز جان کو بچین میرفدا کر دین به میرسے ایا ہے۔

سے سبین اُنکا کی سور ہاتھا آگ کے شطے بلند ہوسطے ومرد دلیر تھے لیکن غرق حیرت کھرٹے <del>تہ</del>ے اور نازیر ور<sup>د</sup>ہ نترلیٹ بی بی بعنے گھ بین گھسر گئی اورسائے نے کونکال لائی۔ ہرانسا ن مد ستفنق نهين بروه قبل ازحل تمناكين كر ن بوهرکرکه اسکوخطرناک مرحله در میشس برولسط ئېسكى صورت كېمى نهين د كېيى د عالمين شر*وع كر دېتى مې*ر- و بان رحم مين بورا د هايخ مان خىراندىش مان نے حنیا لىصورت كھ<sup>ر</sup>ى كرلى اوراينے ف*ق اقبالمندی کے تاج اورسعا دہمندی کی قبائین بیجا*ن قالب *کوہس* شروع کردین - امیدون کے ہجم مین وہ فرد ندا نہ اطاعت کی آس کھی مینه مین حصیا نے رستی ہولیکن سرگا ہ ہزار ون سٹ البین دیکھ حکی ہو کہ بے دخ فررزنده وان ہوکے ما دری حقوق کو کھول ھائے بین اسیلیے حینتنا ن تھ سکی ا میدون کی کلیان مُرتھا ٹی موٹی دکھا ٹی دیتی ہین با این ہم نشفقت را بھراباغ برگمانیون سے متا ترنہین ہوتا۔ شک نہیں کہ آگر مان کو بعلوم موجاے کہ سلوک نیک کا کیا ذکر آبندہ چل سکے صاحبزا<u>نے</u> آسے تعلقات بطبنی کو بھی فراموس کر دین گے تا ہم وہ اپنی خیرطلبی سے دس بنا بخية ائيداس بيان كي محايت ذيل سعبوني مهرجوكتاب لأطين <sup>الب</sup> ين تقر

## · 6

د وعور تدین ایک بهی گرمین سکونت پذیرتھین تھوٹے لفا وت ایام مین دونون نیچے حاثین ایک مرکباا ورد وسرا زندہ رہا۔ دولونعور تون مین سرایکنے دعوی کیا کرز سى كازائىيدە سواورد وسرڭى ئىچەمرگىيا - يەمقدىمەخىشىت سلىمان كےاجلاس مىن يىن ي پیوااور پیچیدگی په نظراً ن*نگ که سولے بی*ان دعویداران *کے کسی ش*ها دیے ضعیف یا قوی مىند فرمان والے تلوار منگا ئی اور حکم دیا کہ بچیسے دومسا وی کیے جائین اورایک ایک کروہ ہروعوبدار کو ویدباحاتے جھو ڈعورت فصله بررضامند ہوگئی کیونکھیر پھاڑین ہرحنید ایک گنا محصوم کی جان جاتی تھی شا دم که از رقبیان دامن کشان گذشتم مسسکوشت خاک ما هم بر با در فعته بهث ن سچی عورت کے پیٹ مین قبل نفا ڈھکی چیر ماین ریٹ گئین اوروہ چیلا اُمٹھی کہ منصر فرتسا ید کی ضرورت نهین سلم لژکا د وسری عورت کو دید شجیے سعب ا دری شفقت کا يتاجل كيا توكيرفيصله مين دنسواري باقى نرسى اورأخرالذكرعورت كى كوديين نزاعى بج دیدیاگیا عصیک اسکنے والی عورتین گودین مجد دمان الصبح سے شام مک حکم لگاتی ربدر تفوکرین کھا تی ہیں لیکن اس تنگ کی بین بھی کوا را نہیں موتا کہ خود سیر ہو کے كفائبينا وربحة بعود كالسبع ضدآ نهى جانتا موكد بدنصيب مائين ليين جذبات كوكس طيسيج

كے اپنے فررز مرسكے مُتنور مين د التي ہوا ورخو د نيچ بچائے خشک مُکڑون چبا کے بٹررہتی ہودن بھرکی تھلی ہوئی وہ گرم را تون مین مروحہ جنبا بی کر تی ہوکڑ کڑل<u>ے</u> ہاسٹے مین نیکے کوگدڑی سے چھیا لیتی ہوا وراگر کو ن*نگوسٹ بیج ر*یا توائسی اکا فی<del>ھ</del> لسطے اپنی آسایش کے قناعت کرتی ہو۔ شدت سرماسے کلیچہ کانپ رہا ہولیکن رمحوشی مین وه لینے لنت جگر کوسیں نہسے لیٹا لیتی ہر کہ حبیم کی حرارت غزیز ی۔ نیے کوراحت ہے۔ یہ سپرے ہو کہ تعین حالتین معذوری کی ایسی تھی سمیشیں آجاتی ہن فت دل مائین لینے فردند ون سے قطع تعلق کرتی ہن لیکن اُن معذور یون کی استان اوراُن صدمون کی یفیت جرمهٔ کام قطع تعلق دل مین حیکیا ن لیتی به اُکرکودځ حب ول اُن برنصیبون کی زبان سے سن کے توشک نہین کہ غزاستخوان حل کھے ورگرم انسوکی حبوطی غیرموسم مین برسات کاسمان د کھاہے۔ بمعذوری سے پاک اور مان سے زیادہ لینے بندون پرشفیق ہوائے زیزلهٔ قدرت مین کسی چیز کی کمی کھی سنتی نہیں جا تی حمکن ہو کہ ونیا میں ورمصلحهٔ ' لینے . ى معمت سسے اُسى طرح محروم سكھے جبیہا كەشفىق مان بخیال تندرستى بجون كورہم لرا تی هرکیکن عالم آخرت کی حالت د *وسری ه*جاور قیاس با ورنهین کرتا که اُسرعا لم <del>حوث</del>نه ا مین *ہمارایرور دگا ر*انیا دا مان خفقت گنا ہمگارون سے سرسے اُٹھا لے اور سندگان عترف بعبوديت كوانس عذاب مين مبتلا كريے حسيكى مبيبت البھى مصے خاكسا و ك

ول بلاربی ہو۔ اسی عقید کی مغفرت کا نام حسن انطن ہوا و رصدیث شرلفیت مین ایسیکے ولنتذین کی سخت تاکید ہوئی ہو۔

عن جابر رمض الله عنه قال معت سول جابران الله والمن وشي الله عنه سعه روايت بهوكم الله صلى لله عنه والم الله الله من الله عنه والم الله والمنه و

زرواه ملم) گریه کرف لیک ساته کمان نیک طعتا ہو۔ - (رواه ملم)

خترالله تسعة وتستعين مةً برحمُ بها عبادة بوم المُفاركهي بن جنس بروزقيامت ليه بدار (روائسلم) کے ساتھ سلوک فرکے گا۔ ا درانهٔ اشفاق کابیان قبل سیکے ہو جیکا پدرانه شفقتون سے ہرذی شعور واقعت ہے۔ زشتہ اون بوسنٹ فی دا د دوستون کے ولولۂ انتحا دکی ہرا کیٹے ورعا لم مین ناخوا نی ہوا کی اب کہا جا ہوکہ کلے گے کی خود غرض*ی سنے بلیسے محا*سن کو دہالیا ہولیکن <sup>ن</sup>وی یہ ہوکہ اُسکی وسعت<sup>کا</sup> اندازہ د وربر بحقی شبکا که اجا نا سرعانتقی اورمصنّو قی کی حیرت انگیز دست تا نین هرقوم کی وایتون مین کمبترت موحود مین اور شاکنهین که ایسے تعلقات کا دریااتیک برستورقدیم لهرین بےرہا ہوا ورحب کٹ نیا کا پرنے نہوا سکی شور ش نیک یا بد قالب مین قائم مہیگی یت شعبے انسی ایک تنه شیر رحمت سے نکلے بین حنبکو دست قدرت لے کروہ ارض بر لگایا ہی ما قی ننا نفے سے الحد سدکہ خزانہ الہی میں اسلیق محفوظ ہیں کہ دوسہ محضوین اپنا انزد کھاکین بس یہ امید بے بنیا دہمین ہوکہ ارباب توصید کی جاعت میں جومحل نزول برکات بین ایک بھی بیٹ فیض باری کا بیاسا باقی نرسجائے گا۔ بيمنه مباحث متعلقة تقدير مين كلهما بح كمرضدا وندعالم ليني نضل سيربعضون كيستكيري ارتا ہوجبکی بدولت وہ لوگ اڑ کا ب معانسی سے بچے جلتے ہیں۔ د وسرے انسی دستگیری سے کیون *تقوم* بن اُسکامعقول جواب انسی موقع مین دیا گیا ہولیکن بهان ا كما وزّكمة شكرين بيان كياجا تا ہم -

ا *ایک حصائد دحمت کے جلوے سم لوگ دنیا مین دیکھ کرنیے* ہن نا نف ليجة مخزون ببن أخرأ نكابهي عالم آخرت مين كيومصرف ككذا حاسبيعا وربطا هراسي ضرورت سے دنیا مین بڑی جاعتٰ بندگانگندگا رامید وارمغفرت کردگار کی کھڑی رہی ہو۔اس کمتہ کو محص میرے خیال نے پیدانہیں کیا بلکھ دیتے ہے ہو آسکی طرف اشارہ

عن ابی ایوب تراضی املله عنه قال مین ایرا پوپ الضاری شیسے روایت ہو کہ وقت بنی معندة من رسول الله صلى لله عليه تولم صلى للاعليه والمرسي شنى برحسكوتم لوكون سن ولا تنكيرتُك نبون تخلقَ الله خلقاً يدانبو التم لوك كناه نكرو توخدا كوئ السي خلوق بداكرك

منه زيُّهُ الوفا في كنتُ كنتُ كنتُ عِنكَه شيًّا | وفاكَ أَعْوَلَ كَهَاكُهُ مِنْ الكَانِيُسُو مع يسول الله صله الله علبه سلم يقول إليميار كفي في سين تخضرت سناك فرات تعالًا (رواهسلم) جومرنگرسیاصی بهون ورضداً نکے گنامون کو تجنیخ

صرت ایوئٹ کواس *حدیث کی ر*وایت مین به اندلیشه ریا که ننگ خیال ادمی ماعما د تع غلطار ک<u>ا</u> عاصی بردلیرنه وجائین ورکیمشک نهبین کهلیس*ین این شین جب*دنفا داحکا م*شرعی کی کوششین* بهورسى ققين شان رحمت كاابسااعلان خلات مصالح عامه تقالبكن حبب بغليم سنساريغ کی روشنی کھیمیل کئی اورطنبیعتین اُسٹے تھل کی خوگر میوگئین ُ سوقست بزرگوارصحا بہ ٰنے دنیا کو طرح کی مسکن حدیثون سے بینجبرر کھناگوار انہیں کیا۔

ن عبادة بن الصامت انه قال على معليث عباده بن الصامسة روايت بحركهما المعون

سمعد مين ول المد صلى الله عليد وسلم لكوفيه لكواسي كوئي إينهين برحسكوسين رسول س

خاركا وفداحتًا تُتنكموه الاحديث صلى سيليدوكم سيستى بواور عين تعاري للار واحدًا وسوف احدّ أشكموكا اليوم دقد الهي موكرين مراوكوت ومات كهدى-إن كيا

كيط بنفيئي سمعتنى سول لله صله الله البت باتى بوسكواج كهتا بون ورمياو قت اخير عليفرسلم يقول من شهدان لااله الا الينج سنارسول بصلى بدعليه ولم سع فراته تھا

الله وان هيسمدارسول الله كجرون واسي في كسو السك كون عوندين سوادر بنباك مخيالىدكے رسول بين قوالند عبسير

(رداههم) اکشن وزخ حرام کردیگا-

عن عَمْ أَنْ قال يسول مله صلى مله عليه المصرعة مَا أَنْ سهروايت ورسول مسرلي الله

حرم الله عَلَيْه النسّار-

وسلم منطت وهو يعلم استه كاله الاالله عديسكم فرما يا مجتن خطاع تقادير لاالدالاالسرك

وفات کرے وہ داخل ہوگا حبنت میں۔

معاذ برجبل سے روایت ہورسول ملد کا <u>صلے الله علیہ وسلم یامنا دُا</u>تدری ماعقاً علیہ *ولم نے فرما یا کہ اے معاذ توجا تا ہو بند می*ا الله على العباكة فال الله وبريسوله اعلمه اسكاكيا حق برأ نفون عرض كياك الله وراسكا قال ان بَعَبُكُ اللهُ و كا ينشرك بـــه ارسول حوب حانتا هو حضوئة فرما يا كه وهق بيا شه ينافقال التديم على البحدالدي ريتش كرياورا سكسالة كسكوا عقهم عليه اذافعه والشركية كرت يوفرايا توجأتا به كه سندور كا ذلك قلت الله ورسوله كيائ الدير وحب ه الياكرين - مين في كهاالله! ورأسكارسول خويط بتا به حضوية فرمایا که وه حق بیه که اسداً نکوعذاب زیرے -

عن معاذ بن جبلة فألة فأرسول الله اعلمة فال ان كا يُعِينُ مُمْ

علية سِلم انه قال ا تا في جبر تياعليه عليه والم فرما ياكت رُبِل علي السلام سير

عنابي ذيم يحتن في عن النير صلى الله البوذر غفارى سه روايت بررسول سلى الم السلام فلشمون اسه من مات الاس كَاوْرْ عَكُونْ وَتَعْبَرِي كَا كَا وَرُحْكُونُو تُوتِيْ بِي كَا كَا وَرُحْكُونُو تُوتِيْ بِي كَا الله MA

راز ہن جنگی حقیقت کوخہ کے کارسا زکریم بے نیازخوب جأتیا ہو کیکن دقیقہ سنج عالمون نے مفہوم عام مین کچیوقیدین لگائین معانی خاص مین چندسٹ طین بڑھائین اٹھ مل اُن کے خیال مین صالحین سلف کا یعقیدہ تھا۔



جِن بندگان کلف ونیا مین ساتھ اعقار سیجے کے درہا عمل کو پاک صاف رکھا وہ لاکلام خبتی ہیں کا خُو و نینے کیا چھے کا کھی ٹھے دیکئے گئے ہے کہ اور میں حالت اُن خوش نصیبوں کی بھی ہے خبھون نے قبل از مرگ تو رہضوجے کرکے لینے عمقا دول سد تقا

كافرون اورمشركون كيرعت مين خلود في العذاب كيقطع بإحكام صادر موجيك ر ہا ئی کی امیدین تقطع ہن - اب ایک فرقد ارباب توحید کا باقی رہا ہے۔ نا ه کیداورقبل اردمگ توریجی نه کرسکے په لوگ مېرحنیدعذاب ا بدی صوص عذاب عارضی د بغو ذیا بسرمنه) کمی حالتین مشتبه بین یعفے مکن مرکه بتائر رحمت الهی *م*ىزاسسے ْلِوه زېج جائين اور پھي *ا*نديشه ہو کہ کم وہبيشس (ڪامٽ ديهم) اينے كيے كى سزاياكين -رائے قربن قیا س یا بی مانتی ہوا ور<sup>ہے</sup> کی مد دستے وہ تعارض حربا میں الاحاد <sup>ہ</sup> تا ہور فع ہوجا تا ہواسیلے مین اُسی کوسلیم کرکے عرض کرتا ہون کہ میسٹ متبہ کھا ل فرقەصد ہاضمنی گرو م کوسلىنے حلقەمىن بىلىے ہوئے ہوئے تاقصىل د شوارا ورموجب ملا خاطرنا ظربن تقبي سواميليين عنان توجه كوائسكي طرف سيريحيير كيركه كمتنا مهون كدممبان فرقه وحدمين جن لوگون كوبرد ما زوعم الرم شسرالع كى طرف دغبت ا وركردا رناسز ليسے ثبة رہی ہو وہ اگرا بقیقا و توحید کے ساتھ اپنی جانبین قابض الار و اح کوسسے پر دکرین توسکو درسجے مین ننامی درجران کے لیے ہی امید سرکہ بیرور دگا رکی رحمت کا ملہ اُن کی عارضی تعذبیب بھی ہے۔ نزنگرے گی اور پیلوگ صالحین امت کافت پکرشے حبیننتا ن حبنت مین ہیو پیخ جا <sup>ک</sup>مین *گے۔*اس بیان کی تا ئید مین ضرورت ترتبيب مقدمات استدلالى نهين ئىچكيونكە چىنداسنا د جوضبط تخرىرىيىن لانۇگئى بىن اُن ب غور کرکے ہرزی شعور غالبًا وہی نیتجہ اخذ کر رگاحبیکو میں نے اخذ کیا ہی۔



الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال إرسول بس لل يسعليه ولم ف كرفرما يا اسرتعا الله عن وجل الماعند طن عبدي في الني كرمين ساته كمان ليني بنده كيمول ور وانامعة حيث بين كرف والله ألله الوح السكياس بون جباح ميري ياوكرك الو بتوبة عبهم من احد كريج ب ضالته ليقينًا يروره كار لينے بنده كي توبس رياده بالفهلاة ومن تقرب الجت أغين ببوتا بهربسبت أستخص كح وترسيح سنُه برًا تعترب البّه ذيرَ اعًا اينا كهويا مواجا نورويران زمين من يكاور وم نقترب الى ذرّاعكا | چنخص محص ايك الشت نزديك معمين نقت وبت البه باعاً واذا اسسايك بالقنزوكية تابون وروعه اقب (ليَّ عِشْرِ اقبلتُ اليه [ايك إلقرنز دكيمُ مِنُ أس سرامك إع ( دونون إلى كاكا كيميلاني نزد يكيم المهون ور جب*ىرى طون ج*لتا ہەتومىن كى طرف دۇرا آمام

عن ابي هره يرة برضي الله عندعن رول ابوبرره رشي للدعنه سعيروايت بهوفرمايا هرولُ-

ونیا کے ذی اختیارنیک عے آ قالینے خطاکا رضدام کے قصورمعا من کرتے ہیں لیسیک کی ترا انریش رو بی کے ساتھ اور ملامت کے بعد پیرور د کا رارحم الراحین ہے وہ معافی اینے الو کومعا ف ہی نہیں کر نابلکہ اُنکی اس سعا دت پرانضا رمسرت بھی فرما تا ہو کہ اُنھون سے

آخر کارنغ اے آلبی کی قدر کی اُسیکے مواخذہ سے ڈیے اور یھروساکرکے کہ انکا مالک غا فرالدنوب - اترالعیوب ہوائسی کے آستا نہرجا ہیوسینے اورائسی کے دا ما علطفت کو عجزاورنيارت بإنقون سيعتمام ليا

قال دستول الله صلى الله عليه وسلم فرما يارسول المشلى للعليه ولم في كهضداكي امّانی این منعن دید فین نے اون سے ایک آنے والاسرے یاس آیا باین ان بد خل نصف اُصفی اور تیکه اختیار دیا که بالضعناست سرختیت المجنة وبين المشف عة فاخترت مين داخل بوياريكرين تفاعت كرون بين الشفأعة وهيلن مات كالبنسرك أشفاعت كواختياركياا وروه يستخص كحيليا بالله شُرِّاً و (رواه الزندي) البيجووقت فات السركما توكسي كوتراكيكم

العليدوسلم قال ان من امتى من الشفع السلم في الكريري مت مين تعبين ومي رمي اللفيام موالنا سرفينهم من ليشفع للقبيلة اجماعت كي وربعبش كيت قبيله كي وربعبس

عزالے سعید ان رسول الله حسلے الله | روایت ہجائی سعید سے کہ رسول نسلی ملیر

MAG

منهم من بينفع للعُصبة ومنهم اجاء تقليل كي ثفاءت كرس اور معشل ي من يشفع للرجل حقيد خلوا مون كراكي بي وي كُراني على المثناء ترريكي البحنة ظها حديث حسن - تأآنكيجن لوگون كي شفاعت كي كي وجينتاين (رواه الترزيري) داخل بدن کے ياحديث من ہے۔ شفاعت کا اختیار دینا اور کیمرُ سکا قبول فرما ناخدا ہی کی رحمت اورائسی کی بندہ نوازی ہو۔ حیار شفاعت کاین فائده مرکز شفاعت کرنے والون کی عرصهٔ محشرین عزت افز انی ہوا ور مسى من من بندگان گهنگار بھی شرف مجات سے بہرہ اندوز ہون۔ ہارے نبی نبی آئتا ورہم سب اکھین کے نام مبارک کے فدائی ہین میراتو ہی خیال ہو کہ ہمائے آقا کوئی دقیقه کوست شرکا اس خصوص مین اُٹھا نه رکھین کے که اُسٹے می**ضادم دامان د ولدت** کیرے ہوسئے فضا سے جمنت میں واس ہون کھرد گریزر کا ن دین تھی اپنی طاقت کے موافق ہم کنه کا رون کی سے گیری مین مساعی حمیلہ کو کا م مین لائمین سے ورانشا دہر تھ كىشتىيا ئان مت كى حايت مين مى غربيون كابيرا يارلگ جلئے گا۔ خدایا بی بنی من طه کر بر قول میان کنی خالته اگردعوتم ر دکنی رقبول من ودست وامان الرسول

## غاتته الكتاب

محدى لغفور بن محرارام فاروتى متوطن محداً ما وكه نهضله المطكرة هريض مؤلف رسالهٔ بزانا ظرمن كى خدمت بين گزار بن كرمًا ہوكہ مين ايسة ہین بیدا ہواا *ور برور*شہ فی تعلیم یا ٹی جو قدیم الا یا م سے بیرومسلا<u>ک</u> لامگاہو ن تعلقات نے محکوایک مت مک تقلیداً اُس شمع ہرایت کا پر وان رکھا جبر کا بور وہ خاندان داله وسنت بدا تهالیکن بعض آزا دمنش د وستون کی عبسینے خیالات میر ولولاحبتنجوبيا كياا ورمين صبروسكوت كے ساتھ مدتون عقائدا سلامی برغامض نظ التا اورأنكاصول ورفروع كي حابج عقل ورامتيا زكي روشني مين كرتا ريا -خدا كاشكريج مین سے لینے مورونی نزہب کواس کسوٹی برٹھی کا مل لعباریایا اوراب میرجحقیقًا ے دین تنین کامعتقد مرون حسکا اعتقا دکھی ہزرگون کی دیکھا دیکھی ظا مرکر تا تھا۔ كبهى كبهي سلمان دوستون كيمجمع مين بعض خيالات كےاطہار كام دقع ملا اوراُن لوگون نے محکومشورہ دیا کہ لیسے خیا لات کا بشکل کتا مضضبط ہوجا نازبادہ نهين توييفا نُده ضرور ديسكتا بهج كه نعود لينة گروه كے كيم ممبر جواتك تقليداً كلائة توجيد ا ورشها دت بیژه سه بین محقق مسلمان مین جائیین بهین سن انکی زار کوقرین صوار

غیرکو ریخ بهیوسینے یا اُن کےمعتقدعلیہ ہرزرگون کی توہین ہوتی پزما تعل ال كومعقول ابت كيا ہى مجھىنرخصىنىين سرندسىكے بيروتقلىدا خوا پخقيقًا ی اصول کوالیا ہی بیان کرتے ہین گرائس بیان سسے کو ٹی دہشہ من نتھ يهن ملل ديگيراخذنهين كرّما اسى طرح مين كفيمستحق مون كهـلينځ عقيدون كےاظها دراُنکی تائیدمین معد ورسمجها جا وُن - مین نے حبس غرص سے اس رسالہ کوتخررکہ سُكويهد عض كرجيكا كأش كسى الضاف بسندكوميرے خيا لات بېيندا كين تومين نتجى مهون كدمجكو دعاسے خيرسے يا دكرين ا وراگرناليسسند مهون تومحكو دائر ُه بحث وسيه نِهین ہوبا قی ر ہامختصر جواب اُس کو پہلے ہی گرزا رسٹ سکیے دیتا ہون اُنگوُ دِنْیَکُمْ وَکْ دِینِ- اظهارِخیا لات مین دین جِی کی تاسُب رکی گئی ہواور مین واسعهس اميدوار مون كه جوخد مت بكي توفع وسي شكا ئىترىپ بىقصورىجالايا بېوڭسىخالقا ئەبىندەلۋا زى كى تخرىك<u>ىپ</u> قىبول فرماس نجات اخروی کی معادت سے مؤلف کوہرہ مندکرے ۔ آبین یا رہا الما

# اللهُمُّ اَدِنَاحَقَا بِقَ لَمَ سَلْمَا عِكَا هِي تَوَقَّنَامُسُلِمًا وَالْحَقْنَا بِالصَّا لِحِيْنَ وَادَّخِلَنَا الْجَثَّةُ بِرَحْمَةِ كَا أَرْحَهُمُ السَّرِاحِي السَّاحِ فَي السَّاحِ فَي السَّاحِ فَي السَّاحِ فَي السَّاحِ

| مزىل اغلاط مصب الكلام في طريق لاسلام |              |      |         |              |           |         |      |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|-----------|---------|------|--|--|--|
| فين                                  | . B.E.       | p    | 800 °   | Cins.        | £.        | P       | 816° |  |  |  |
| فرقها _                              | قرقها ہے     | 1    | 74A     | إل           | راس       | ļ٠      | ٠. ۵ |  |  |  |
| رادی                                 | رادى         | 10   | 714     | W .          | سريبها ا  | ,       | . 41 |  |  |  |
| الخراف                               | الحراف       | 14   | 1001    | مجوزه        | مجوره     | ju ju   | 10   |  |  |  |
| البيها                               | ابيا         | ۲    | mm4     | ملکہ         | يابله     | •       | 141  |  |  |  |
| ببن                                  | بين          | المر | 109     | فداسك        | فارا سے   | 11      | 44   |  |  |  |
| ابر                                  | يار<br>نگالا | 100  | 444     | <u>س</u> ـــ | سے سے     | 1       | 144  |  |  |  |
| مصرف تكالا                           | _            | ۵    | 122.    | خوانی ته     | خوانی ته  | ~       | ۵۳   |  |  |  |
| اوران کے                             | ورسنك        | 1.   | 77.74   | ہرگذ         | مرك       | 4       | BY   |  |  |  |
| لی                                   | لي           | 140  | MAG     | بين          | ہیں گے    | 100     | 41   |  |  |  |
| ر کهجبر                              | ولمحور       | - 11 | 120     | صفات         | صفا       | حاشيربر | 40   |  |  |  |
| أتربن                                | اترنس        | - 11 | 1749    | وإستكبر      | والستكابر | 194     | 6.00 |  |  |  |
| خوالجان                              | سوافوالان    | 4    | 497     | منفر         | منتقر     | ۵       | ~4   |  |  |  |
| اگر                                  | ارم<br>رکھے  | 4    | ١٣٩٢    | تايان        | نايا      | ۲۸      | 9.   |  |  |  |
| ار کھے                               |              | *    | 4.4     | تفقر         | لعمم      | 14      | 44   |  |  |  |
| هوان کا<br>سند درو در                | مرين کا      | 7    | ا ا مهم | پاسند        | البيند    | ۵       | 11 % |  |  |  |
| فسهف طاعت                            | محبيف        | 4    | المبأح  | أرسكين       | كرسك      | A       | 14.  |  |  |  |
| العرش                                | الموش        | 9    | 121     | فيث          | كثابة     | 4       | 141  |  |  |  |
| فیامر<br>برواز                       | قيامي        | 4.   | 124 A   | عَامِلُو     | عَاصَلَ   | 10      | 142  |  |  |  |
| زدار                                 | برواز        | *    | الهمهم  | بلبسوك       | تلىبىرى   |         | rm.  |  |  |  |
| المعهوم                              | بيريمهورهم   | ^    | 400     | بولوسس       | بولونسيس  | 1.      | 11   |  |  |  |
|                                      |              |      |         | نبيرد بي على | رنبین تھی | المر    | 740  |  |  |  |
|                                      |              |      |         |              |           |         |      |  |  |  |

ع ۱۲مک



1952.W

### MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY ALIGARH

This book is due on the date last stamped. An over-due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

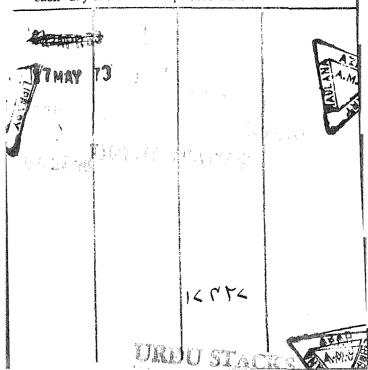